

# السال المرابعة المراب

نام كتاب: مُرْدُلُمُ الْحُرِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّاللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ناشر: .....ناشر: ....

مطع: ----- لطل سار برنشرز لا مور

استدعا 🕊

الله تعالی کے فضل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت ا طباعت بھتچے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ پشری نقاضے سے اگر کو کی فلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الد کیا جائے گا۔ نشا ندہی کے لیے ہم بے حد شکر گڑ ار ہوں گے۔ (ادارہ)

3%0



| e des des constitues des estados estad<br>Constitues estados est | makkakkundan makka jurkan kana kana kana kana kana kana kana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>a manual of area manufacture (manufacture) and area of a manufacture of a manu</li></ul> |  |  |





## مستنالتاء

| 9    | حضرت ابو برز ه اسلمي دفائفهٔ کي احاديث                  | 3          |
|------|---------------------------------------------------------|------------|
| ř    | حضرت فاطمدز براء فلففا كي حديثين                        |            |
| 4    | ام المؤمنين حضرت هفصه بنت غمر بن خطاب را الله كل مرويات | (3)        |
| P+ " | حفرت ام سلمه للنها كي مرويات                            |            |
| 100  | حفرت زينب بنت جحش فالغبا كي حديثين                      |            |
| 1+4  | حفرت جوريه يبنت حارث بن الي ضرار خاففها كي حديثين       |            |
| leΛ  | حضرت ام حبيبه بنت البي سفيان طاقتنا كي حديثين           |            |
| ll?  | حفزت خنساء بنت خذام نظفا كي حديثين                      | <b>⊕</b>   |
| 114  | مسعود بن عجماء کی ہمشیرہ کی روایت                       |            |
| HA   | حضرت رمييثه الأفياكي حديث                               | €}         |
| 112  | حضرت ميمونه بنت حارث بلاليه ذافعها كي حديثين            | <b>€</b> } |
| land | ام المؤمنين حضرت صفيه ذافظا كاحديثين                    | (3)        |
| H*A- | حضرت ام الفضل بنت حارث رفيها كي حديثيل                  |            |
| ۳۹۱  | حفرت ام الن بنت الب طالب طافعا كي حديثين                | <b>(3)</b> |
| اها  | حضرت اساء بنت اني بمرصد بق ظفف كي مرويات                | <b>(</b>   |
| ۷۸   | حضرت ام قيس بنت محصن ظافها كي حديثين                    | <b>(3)</b> |
| Λt   | حضر - سما ينت سميل زود الوما لف الشاكر العديث           |            |

|              | مُنالُهُ الْمُرْافِيلُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IAI          | حضرت اميمه بنت رقيقه خافجا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| i/m          | حفرت حذیفه رخانینه کی ہمشیرہ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| IAM          | حضرت عبدالله بن رواحه والتنو کی بهشیره کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}         |
| ing          | حفرت رنج بنت معوذ بن عفراء ظافها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}         |
| ſΛΛ          | حضرت سلامه بنت معقل بلطفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| IA9          | حضرت ضباعه بنت زبير رفظهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}         |
| 19+          | حضرت ام حرام بنت ملحان بطفها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₩          |
| 191          | حفرت جدامه بنت وېب نافغا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| 197          | حضرت ام در داء نظفا کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +          |
| ۳۱۹          | حفرت ام مبشر زوجه زید بن حارثه ظافها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €}         |
| 1917         | حفرت زينب زوجه عبدالله بن مسعود ظافها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 16.4         | حفرت ام منذر بنت قیس انصاریه رفتهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€</b> } |
| 194          | حضرت خوله بنت قبيس خاففها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8          |
| 19/          | حضرت ام خالد بن سعيد ظافخا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>   |
| ( <b>q q</b> | حضرت ام عماره رُنْ فَهُا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| 7++          | حضرت رأ نط بنت سفيان اورعا نشه بنت قد امير في الله عني المسلم التي الله المسلم التي المسلم التي المسلم التي المسلم التي التي المسلم التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *          |
| r•1          | حفرت ميمونه بنت كردم فأفها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| P*+ P**      | حضرت ام صبيه جهنيه فالفا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| r+ r         | حفرت ام اسحاق خلفها كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 4.04         | حضرت ام رومان خلفها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| F+¥          | حفرت ام بلال نافقا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| r= 4         | ایک خاتون صحابیه دلانها کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)        |
| F• <u>८</u>  | حفرت صماء بنت بسر خانفا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| <b>**</b>    | حضرت فاطمه 'ابوعبيده بناتيم كي چوپهي، اور حضرت حذيفه طافير كي بمشيره كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| <b>۲•</b> A  | حضرت اساء بنت عميس ظلفا كاحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}         |

|                     | مُنلاً احَمْرُن بِل يَنْ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| til                 | حضرت فربعه بنت ما لک ظافها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · (3)        |
| rir                 | حفرت يسره ذليفا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)          |
| 111                 | حفزت ام حميد فألفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 🚱          |
| HIM                 | حضرت الم ڪليم في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| ۲I۳                 | ابن زيا وي دادي صاحبه كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}           |
| ۲۱۱۲                | حضرت قليله بنت صفى ولاهما كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b>     |
| ۲۱۳                 | حضرت شفاء بنت عبد الله رفاتها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b>   |
| ۵۱۲                 | حضرت ځباب ظائلة کی صاحبز ادی کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>     |
| riy                 | حضرت ام عامر فالله الكي صديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)          |
| LIA                 | حضرت فاطمه بنت قيس بناتها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}           |
| 770                 | حفرت ام فروه فَيْ فَهَا كَي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>     |
| 771                 | حضرت الم معقل اسديه ظاففا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)          |
| 777                 | حضرت المطفيل زيافهًا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩            |
| ٣٢٣                 | حفرت ام جندب از دیه نافغا کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8            |
| ۲۲۴                 | حفرت المسليم لله في كال كالمديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8            |
| 777                 | حفرت خوله بنت عليم ظاها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>۲</b> ۴ <u>८</u> | خفرت خوله بنت قبيس زوجه مخمز ه نظفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| ۲۲۸                 | حضرت ام طارق خاففا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ۲۲۸                 | حضرت رافع بن خدیج دلافتا کی المبید کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 779                 | حضرت يقير وفي كالم يشيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 779                 | حضرت ام سليمان بن عمر وبن احوص في الله كل حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ۲۳۱                 | حضرت سلمی بنت قیس فاقها کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ۲۳۱                 | نبي عليها كي ايك زوجه مطهره ذلافها كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| rr*r                | حضرت كىلى بنت قانف تقفيه خافها كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 7                   | بناغذار کی این بناتر و و مجال خافظا کی روابرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>ξ</i> 33· |

5

|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2           | مُنافِيًا إِنَّهُ رَضِيْلِ رَبِيدِ مَرْمُ الْفِي هِمِي الْفِيرِينَ فَهِرِيت |                    |
| سابا        | مرت سلامه بنت حر بطفها کی حدیث                                              | <b>₽</b> (3)       |
| ۳۳          | غرت ام کرز کعبیه ناههٔ کی حدیث                                              | <b>~</b> (3)       |
| 20          | غرت همنه بنت جمش طلقها کی حدیث                                              | <i>₽</i>           |
| ٣٩          | ره رباح بن عبدالرحمٰن کی روایتیں                                            | i. &               |
| ۳4          | غرت ام بحيد في الله كي حديثين                                               | <i>&gt;</i>        |
| ۳٩          | لف قبائل کے صحابہ خوکلتانہ کی مرویات                                        |                    |
| ۳q          | غرت ابن مثقق رفانتهٔ کی حدیثیں .                                            | <b>v</b> (}        |
| 9° j        | غرت قاده بن نعمان دانتیا کی حدیثیں                                          | v (3)              |
| ٦٢          | عنرت ابوشرح فزاعي كعبي فكأثناكي حديثين                                      | <b>v</b> ⊕         |
| <b>ొ</b> ప  | ضرت كعب بن ما لك خلفنا كي مرويات                                            | <i>»</i> 🕀         |
| Y           | غرت ابورا فع خانفهٔ کی حدیثیں                                               | · (3)              |
| <b>41</b>   | هنرت اهبان بن صفی رفانتهٔ کی حدیثیں                                         | <i>&gt;</i> 🛞      |
| 45          | شرت قارب رشانتهٔ کی حدیث                                                    | <b>₽</b> ⊕         |
| 4°-         | شرت اقرع بن حابس ذافعة كي حديث                                              | » (f)              |
| 41~         | هزت سلیمان بن صرو اللفظ کی حدیثین                                           | » ( <del>()</del>  |
| 46          | هنرت طارق بن اشیم <sub>ال</sub> افیزا کی حدیثین .                           | » (j)              |
| 44          | هرت خباب بن ارت اللفظ كي حديثين                                             | <b>&gt;</b> (3)    |
| 1/          | <i>هرت ابولغلبه دلافته کی حدیث</i>                                          | » (f)              |
| 11          | ضرت طارق بن عبدالله خافئو كي حديثين                                         | > (i)              |
| 1. <u>9</u> | طرت ابوبقره غفاری دلانهٔ کی حدیثیں                                          | > ⊕                |
| , P         | ضرت وائل بن حجر ظائفة كي حديثين                                             | > ( <del>§</del> ) |
| ۵           | عرت مطلب بن انی وداعه طافحاً کی حدیثی <u>ن</u>                              | > (3)              |
| .4          | هرت معمر بن عبدالله رطالفهٔ کی حدیثی <u>ن</u>                               | <b>&gt;</b> 💮      |
| _9          | هزرت ابوعند وره والنفيز كي حديثين                                           | > (B)              |
| 4           | هزت معاویه بن حدیج دانند کی حدیثیں                                          |                    |

|               | مُناهُ احَدُرُ بِضِلِ بِيهِ مَتْرَمُ ﴾ ﴿ كَا لَهُ هُمِ كَا لَهُ مُناهُ الْحَدُرُ بِضِلِ بِيهِ مِتْرَمُ ﴾ ﴿ فَهُرست |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PAT           | حضرت المحصين احمسيه وللفيا كي حديثين                                                                               | €}          |
| ۲۸۴           | حضرت ام كلثوم بنت عقبه رفي كا حديثين                                                                               | (3)         |
| MAY           | شيبه بن عثمان کی ام ولده کی حدیثیں                                                                                 | <b>€</b> }  |
| 11/2          | حضرت ام ورقه بنت عبدالله بن حارث انصاري رفيها كي حديثين                                                            | <b>⊕</b>    |
| ተላለ           | حضرت ملمي بنت حمزه ولطفها كي حديث                                                                                  | <b>⊕</b>    |
| ťλΛ           | حضرت ام معقل اسديه ظفيًا كي حديثين                                                                                 | <b>⊕</b>    |
| <b>r9</b> •.  | حضرت بسره بنت صفوان ظففا كي حديثين                                                                                 | <b>⊕</b>    |
| 797           | حفرت ام عطیهانصاری الحقیا'' جن کا نام نسیبه تھا'' کی حدیثیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | <b>(3)</b>  |
| ۲۹۹           | حفرت خوله بنت حكيم ذانفنا كي حديثين                                                                                | <b>€</b> }  |
| 799           | حفزت خوله بنت ثامر انصار بيه ناتها كي حديث                                                                         | (F)         |
| 799           | حضرت خوله بنت نُعلبه طالقنا كي حديث                                                                                | (3)         |
| ۱ • ۳         | حضرت فاطمه بنيت قيس فالفيا كي حديثين                                                                               | (F)         |
| <u>ا</u> سا   | ایک انصاری غاتون صحابیه ظافیا کی روایت                                                                             | <b>(3</b> ) |
| <u>سا</u>     |                                                                                                                    |             |
| MIA           | حضرت ام ما لک بهنریه ظافلا کی حدیث                                                                                 | (F)         |
| MA            | حضرت الم حكيم بنت زبير بن عبد المطلب زانفها كي حديثين                                                              |             |
| ۳19           | حضرت ضباعه بنت زبير اللفيَّة كي حديثين                                                                             | <b>(B)</b>  |
| ~             | حفرت فاطمه بنت البي حبيش في في كا كا حديث                                                                          | €           |
| ÷-            | حضرت الم مبشر زوجه أزيد بن حارثه وللطفيا كي حديثين                                                                 |             |
| ۲۲۱           | حضرت فريعيد بنت ما لك والفائل كي حديث                                                                              |             |
| ***           | حفرت ام ایمن پایخا کی حدیث                                                                                         |             |
| ~~~           | حضرت ام شریک فافغا کی حدیث                                                                                         |             |
| <b>*</b> ***  | ايك خاتون صحابيه ظافيهٔ كى روايت                                                                                   |             |
| سيها          | حضرت حبيبه بنت ابي تجراه ذافخها كي حديثين                                                                          |             |
| مالا.<br>مالا | حضرت ام كرز كعبية ختميه وللفها كي حديثين                                                                           |             |

|            | مُنالِهَ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ الْمُرْبِيةِ |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rra        | 7 7                                                                                                              |            |
| rra        | نبی علیظا کی ایک زوجه بمحتر مه کی روایت                                                                          |            |
| mry        | حضرت ام حرام بنت ملحان والله كل عديثين                                                                           | <b>(3)</b> |
| PT2        | حضرت ام ہانی بنت ابی طالب بڑا گئا کی حدیثیں                                                                      | <b>(3)</b> |
| اساسا      | #7                                                                                                               |            |
| 244        | حضرت زینب بنت مجش نطافها کی حدیثیں                                                                               | €}         |
| ٣٣٨        | حضرت سوده بنت زمعه فلافقا کی حدیثیں                                                                              |            |
| pmd        | حفرت جویر پیربنت حارث اللهٔ کی حدیثیں                                                                            |            |
| الماسط     | حضرت ام ليم خاففا كي حديثين                                                                                      |            |
| ماماسا     | حضرت دره بنت افي لهب فالها كي حديثين                                                                             |            |
| mar        | حفرت سبيعه اسلميه خاتفا كي حديثين                                                                                |            |
| MMA        | حضرت اندیه بنت خبیب خاشخهٔ کی حدیثیں                                                                             |            |
| mr2        | حضرت ام انوب بنافغا كي حديثين                                                                                    |            |
| 2          | حضرت حبیب بنت مهل فاقفا کی حدیث<br>حضرت ام حبیبه بنت قبش فاقفا کی حدیثیں                                         |            |
| r/%<br>~~~ | ,                                                                                                                |            |
| الماسة     | حضرت جدامه بنت وہب نظافیا کی حدیث<br>* حضرت کبیشه رفافیا کی حدیث                                                 |            |
| F0+        | رف بینه نامه من مادین<br>حضرت حواء ولایشا <sup>در</sup> جو که عمر و بن معاذ کی دادی تقیین ' کی حدیثیں            | <u>.</u>   |
| ra.        | بنوعبدالاشهل كي ايك خاتون صحابيه ولانتها كي حديثين                                                               |            |
|            |                                                                                                                  | <b>3</b>   |
| rar        | حضرت ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان ڈاٹھا کی حدیثیں                                                                  | (3)        |
| ror        | حضرت ام علاءانصاريه بلافنا كي حديثين                                                                             | @          |
| rom        | حضرت ام عبد الرحمٰن بن طارق بن علقمه ظافهٔ كي حديثيں                                                             | (3)        |
| raa        | ایک خاتون صحابیه خانفا کی روایت                                                                                  | €}         |
| raa        | ایک خاتون صحابیه ناها کی روایت                                                                                   | <b>€</b> 3 |

|  | <b>P</b>     | مُنالًا اَعَدُرُ فَيْنِ لِينَا مِنْ مُنْ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ |          | ,<br><b>~</b> } |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|  | ra           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | _               |
|  | ra           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
|  | ra           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
|  | rai          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
|  | ras          | • 1 " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |
|  | المسؤ        | تصرف متربت م راه به مان مدین<br>تصرت ام فروه فات کا مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |
|  | المسا        | حرب ام کرز خاش کی مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 |
|  | 1 YI         | حرت ابودرواء خالفظ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 |
|  | <b>ም</b> ለ ቦ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
|  | ۳۸۵          | حفرت اساء بنت يزيد خافيًا كي حديثين<br>حفرت اساء بنت يزيد خافيًا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |
|  | سم هرا       | حفرت المهلمي فألفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |
|  | ما •برا      | خطرت ملمی ذاهها کی حدیثیں<br>خطرت ملمی ذاهها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 |
|  | ۳۰۵          | عفرت امشریک فاتفها کی حدیثین<br>حفرت امشریک فاتفها کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 |
|  | <u>۱</u> ۴۰۵ | حطرت ام اليب فاتفا كي حديثين .<br>حصرت ام اليب فاتفا كي حديثين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |
|  | r-4          | عفرت ام ایوب می العدمی این العدمی<br>حضرت میمونه بنت سعد خالفا کی حدمیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 |
|  | No/          | حطرت میوند پنت معارفه بن فعمان ظافها کی حدیثین<br>حضرت ام بشام بنت حارثه بن فعمان ظافها کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |
|  | ſ <b>~</b> Λ | * ( * 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b> |                 |
|  | P+9          | حفرت قاطمه بنت اب على حديثين<br>حفرت ام كرز خزاعيه بناتها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |                 |
|  | m1+          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
|  | MIT          | حفرت الوز هر ثقفي خاش كا حديث<br>حفرت الوز هر ثقفي خاش كا حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕        |                 |
|  | ر.<br>الد    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
|  | řir          | حضرت بعجبہ کے والدصاحب کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}       |                 |
|  | MIA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕<br>-   |                 |
|  |              | غاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}       |                 |



| ;r |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |



#### مسند النساء

## مُسْنَدُ فَاطِمَةَ رُفَيْهُ بنتِ رَسُولِ اللَّهُ مَالَّيْهِمُ مُسْنَدُ فَاطِمَةَ رُفِيْهُ بنتِ رَسُولِ اللَّهُ مَالَفْيَةِمُ مُسْنَدُ فَاطِمَة رَبِراء وَلِيَّهُا كَي حديثين

( ٢٦٩٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِنَهُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ الْحُصَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ جَعْفَوِ بُنِ حِمْدَانَ بُنِ مَالِكٍ الْقُطُيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلِ عَلَيْ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّه بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُويًا بُنُ أَبِي أَخْمَدُ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيِم الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكُويًا بُنُ أَبِي وَالْمَدَ عَنِ الْفِراسِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَفْتِكُ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَآنَ مِشْيَتِهَا مِشْيَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْبَنِينَ ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِينًا فَصَحَكَتُ فَقُلْتُ لَهَ السَّخَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَمَلَتُ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِينًا فَصَحَكَتُ فَقُلْتُ لَهَا السَّخَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَصَحَكَتُ فَقُلْتُ لَهَا السَّخَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَالَتُ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِينًا فَصَحَكَتُ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَصَحَكَتُ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَالَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

رواه البخاري. وهذا من غريب الصحيح].

(۲۲۹۴۵) حضرت عاکشہ فاقف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ فاقف سامنے سے چلی آ رہی تھیں اوران کی چال بالکل نبی ملیقہ کی طرح تھی ، نبی علیقہ نے انہیں دیکھ کرفر مایا میری بیٹی کوخوش آیدید، پھر نبی علیقہ نے انہیں اپنے داکس یا باکس جانب بٹھا لیا اوران کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرنے لگے ، اسی دوران حضرت فاطمہ فاتھ رونے لگیں ، میں نے ان سے کہا کہ نبی علیقہ

هي مُنالَمَ الْمَرْيَ بِنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّسَاء اللَّهِ اللَّهِ

خصوصیت کے ساتھ صرف تم سے سرگوشی فرمارہے ہیں اور تم پھر بھی روز ہی ہو، نبی طالیہ ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فرمانے لگے اس مرتبہ وہ ہننے لگیں، میں نے کہا کہ جس طرح غم کے اتنا قریب خوشی کو میں نے آج دیکھا ہے، اب سے پہلے بھی نہیں دیکھا، پھر میں نے ان سے بوچھا کہ نبی علیہ نے کمیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ کاراز کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گ

جب نی علیہ کا وصال ہو گیا تو میں نے دوبارہ ان سے اس کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ نے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت جریل علیہ ہرسال میرے ساتھ قرآن کریم کا دورا کیک مرتبہ کرتے تھے، جبکہ اس سال دومر تبہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ میرا دونت آخر قریب آگیا ہے، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملوگی، اور میں تمہارا بہترین پیشوا ہوں گا، میں اس بات پر دوئی تھی، بھر انہوں نے فر مایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عور توں کی سردار ہو، اس بر میں ہنے گی تھی۔

( ٢٦٩٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْمَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ عُرْوَةَ بُنِ الزَّابَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَنَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ فَسَارَّهَا فَبَكَتُ ثُمَّ سَارَّهَا فَصَحِكَتُ فَسَارَّهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ آمَّ عَيْثُ بَكِيتُ فَإِنَّهُ آخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ آخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ آخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ آخْبَرَنِي أَنِّهُ آهُلِهِ لُحُوقًا بِهِ فَضَحِكْتُ [راجع: ٢٤٩٨٨].

(۲۲۹۴۲) حضرت عائشہ فاہلے مروی ہے کہ جب نبی علیہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ وہ کھا کو بلایا اوران کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرنے لگے، اسی دوران حضرت فاطمہ وہ کھارونے لگیں، نبی علیہ ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فرمانے لگے اس مرتبہ وہ ہشنے لگیں، میں نے ان سے یو چھا کہ نبی علیہ نے کیافرہ مایا تھا؟

انہوں نے بتایا کہ نبی ملیا ہے جھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ میراخیال ہے کہ میراوقت آخر قریب آگیا ہے،اس پر میں رونے لگی ، پھر فرمایا اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملوگی ،اس پر میں بینے گئی تھی۔

(۲۹۹۷) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتُ ذَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهَا ثُمَّ رَخَّصَ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِيِّ فَقَالَتُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهَا ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا قَدِهَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَتُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّهُ قَلْدُ رَخَصَ فِيهَا قَالَتُ فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّهُ قَلْدُ لَا عُنْ ذِى الْحِجَّةِ إِلَى ذِى الْحِجَّةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى فَقَالَ لَهُ كُلُهَا مِنْ ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى فَعَلْ لَا لُهُ كُلُهَا مِنْ ذِى الْحِجَةِ إِلَى ذِى الْحِجَةِ إِلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُناهُ المَّهُ فَالْ النِّسَاء عَلَى النِّسَاء عَلَى النِّسَاء عَلَى النِّسَاء عَلَى النِّسَاء عَلَى النِّسَاء

تھی، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی والٹی سفرے واپس آئے تو حضرت فاطمہ والٹی ان کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت کے کر آئیں، حضرت علی والٹیؤنے فرمایا کیا نبی علیا نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے؟ حضرت فاطمہ والٹی نے بتایا کہ نبی علیا نے اس کی اجازت دے دی ہے، اس پر حضرت علی والٹیؤنی کی غلیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے ان سے فرمایا ایک ذی الحجہ سے الگلے ذی الحجہ تک اسے کھا سکتے ہو۔

( ٢٦٩٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبُواتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ الْمُسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبُواتَ وَحَمَّيْ وَسَلَّمَ فُكَمَّ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبُواتِ فَضَلِكَ قَالَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبُواتِ فَضَلِكَ قَالَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبُواتِ فَضَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِى أَبُواتِ فَضَلِكَ قَالَ إِنْ اللَّهُ مُن عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمُ قُلُ اللَّهُ فَالَ كَانَ إِذَا ذَخَلَ قَالَ رَبِّ افْتَحُ لِى بَاتَ فَضُلِكَ إِفَال الرَّمَذِيثِ فَقَالَ كَانَ إِذَا خَرَجَ قَالَ رَبِّ افْتَحُ لِى بَاتَ فَضُلِكَ إِفَال الرَّمِذِي: حسن وليس اسناده معتصل. قال الألماني وَاذَا خَرَجَ قَالَ رَبِّ افْتَحُ لِى بَاتَ فَضُلِكَ إِفال الرَمِذِي: حسن وليس اسناده معتصل. قال الألماني

صحيح (ابن ماحة: ٧٧١، الترمذي: ٣١٤). قال شعيب: صحيح لغيره دون ((اللهم اغفرلي ذتوبي)) فحسن]

(۲۹۹۸) حضرت فاطمة الزہراء رُقَافِقَات مروی ہے کہ بی علیظا جب معجد میں داخل ہوتے تو پہلے درودوسلام پڑھتے پھر یددعاء پڑھتے''اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر ما،اورا پنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے''اور جب مسجدے نکلتے سب بھی پہلے درودوسلام پڑھتے ، پھر بیدعاء پڑھتے''اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر مااورا پنے نضل کے دروازے میرے لے کھول دے۔''

( ٢٦٩٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَالشَّكَرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَجَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَالشَّكَرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ فَضْلِكَ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّكَرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّكَرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّكَرُمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ٢٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَعِيدُ مِنْ النَّسِيَّاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَأَخَذُتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَهُ أَلَا تَتَوَضَّا فَقَالَ مِمَّ أَتَوَضَّا يَا بُنَيَّةُ فَقُلْتُ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ لِى أَوَلَيْسَ أَطْيَبُ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ

(۲۲۹۵۰) حضرت فاطمہ رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیک نے اٹھ کھڑے ہوئے ، میں نے ان کا کپڑا ای دوران حضرت بلال رفائن نمازی اطلاع دینے کے لئے آگئے ، نی الیک نماز کی اوجہ سے وضوکروں؟ میں نے عض کپڑ کرعوض کیا ابا جان! کیا آپ وضوئی میں کریں گے؟ نی الیک نے فر مایا پیاری بیٹی! کس چیزی وجہ سے وضوکروں؟ میں نے عض کیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے ، نی الیک ان فر مایا کیا تمہار اسب سے پاکیزہ کھانا وہ نہیں ہوتا ہوآگ پر پکا ہو؟

( ۲۹۵۱) حکد تُنَا السو کہ بُن عامِر قال حکد تُنَا الْحَسَنُ یَغْنِی ابْن صَالِح عَن لَیْتٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَة ابْنَةِ النّبی صَلّی اللّهُ عَلْیهِ وَسَلّمَ عَنْ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّبی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّٰ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّٰ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّٰ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاللّٰ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ مَا فَوْرُ لِی ذُنُوبِی وَافْتُحْ لِی أَبْوَابَ فَضَلِكَ [راحی ۲۹۵۸ ۲ اللّه عَلَیْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَافْتُحْ لِی أَبْوَابَ فَصَلْلِكَ [راحی ۲۹۵۸ ۲ اللّه عَلَیْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَافْتُحْ لِی أَبُوابَ فَصَلْلِكَ [راحی ۲۹۵۸ ۲ اللّه مُن عَلَی مُحَمَّدٍ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَافْتَحْ لِی أَبُوابَ فَصَلْلُكَ [راحی ۲۹۵۸ کا اللّه مُنْ کُن اللّهُ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِی دُنُوبِی وَافْتَحْ لِی أَبُوابَ فَصَلْلُکَ [راحی ۲۹۵۸ کا اللّه مُن کَمَّدٍ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُمُ الْفُورُ لِی دُنُوبِی وَافْتُحْ لِی أَبُوابَ کَا اللّهُ مُنْ کُلُولُولِی کُن اللّهُ مِنْ کُورُ مِنْ کُورُ کُلُولُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُ

ربی میں میں معنی محصور رسم وی میں موری کے ایک میں میں داخل ہوتے تو پہلے درود وسلام پڑھتے پھرید عاء (۲۹۹۱) حضرت فاطمۃ الزہراء ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکی جب میں داخل ہوتے تو پہلے درود وسلام پڑھتے پھرید عاء پڑھتے ''اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے تعلق کے دروازے میرے لیے کھول دے'' اور جب مسجد سے نگلتے تب بھی پہلے درود وسلام پڑھتے ، پھرید دعاء پڑھتے ''اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔''

( ٢٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلَتُ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتُ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ

(۲۹۹۵۲) ابن امیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ٹاٹھا حضرت صدیق اکبر ٹاٹھیا کے یہاں گئیں اور انہیں بتایا کہ نبی ملیلا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملوگ ۔

( ٢٦٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَنْسَخَ إِلَيْهِ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهَا السِّنْرُ الَّذِي يَزُعُمُ النَّاسُ أَنَّهَا أَحْدَثَتُهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَآهُ رَجَعَ

(۲۹۵۳) محد بن علی مُوَاللَّهُ کَتِمَ بِین کدایک مرتبه حضرت عمر بن عبدالعزیز مُؤَلِیْتِ نے مجھے خطالکھا کہ میں انہیں حضرت فاطمہ وَاللَّهُ کَلَّهِ مِن کُول کے مطابق انہوں نے اپنے کی وصیت لکھ جھیجوں، حضرت فاطمہ واللَّهُ کی وصیت میں اس پردے کا بھی ذکر تھا جولوگوں کے خیال کے مطابق انہوں نے اپنے دروازے پرلئکالیا تھا، اور نبی ملیکا اسے دیکھ کر گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے گئے تھے۔

( ٢٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَانَتُ فَاطِمَةُ تَنْقُزُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

هي مُنالِهَ مَيْن فِي سِيَّةُ مِنْ النِسَاءِ فَي مَن النَّسَاءِ فَي مُنالَا النَسَاءِ فَي مُنالَا النَسَاءِ فَي

وَتَقُولُ بِأَبِي شَبَهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٌّ

ر سوری با بی ابی ملک می این ایک مرتبه حضرت فاطمه نظامات بینے سن منافظ کواچھالتی جار ہی تھیں اور بیشعر ردھتی جار ہی تھیں کہ میرے باپ قربان ہوں ، یہ بچہ نی ملیلا کے مثا بہدہے ، حضرت علی منافظ کے مثا بہذہیں ہے۔

## حَدِيثُ حَفْصَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بِنُتِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اللهَ

ام المؤمنين حضرت حفصه بنت عمر بن خطاب ظافها كي مرويات

( ٢٦٩٥٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ وَكَانَتُ سَاعَةٌ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدُّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجُو تَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدُّ أَنَّهُ كَانَ يُصلِّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجُو تَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ خَفِيفَتَيْنِ [صححه الدخارى (١١٧٣)، ومسلم (٢٢٣)، والله عنه ١١٩٠٥). [انظر: ٢١٩٦ ٢ ٢٦٩٦، ٢٦٩٦٢، ٢٦٩٦٠، ٢٦٩٦٠، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٦،

(۲۱۹۵۵) حضرت هصد نظفات مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت ' جب کہ نبی طلیا کے پاس اس وقت کوئی نہیں آتا تھا'' نبی طلیا دور کعتیں پڑھتے تھے، اور منادی نماز کے لئے اذان دینے لگتا تھا۔

( ٢٦٩٥٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّى قَلَّدْتُ هَدْيِى وَلَبَّدْتُ رَأْسِى فَلَا أَحِلُّ حَتَّى آجِلَّ مَنْ اللَّهِ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّى قَلَّدْتُ هَدْيِى وَلَبَّذْتُ رَأْسِى فَلَا أَحِلُّ حَتَّى آجِلَّ مَنْ اللَّهِ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّى قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّذْتُ رَأْسِى فَلَا أَحِلُّ حَتَّى آجِلَّ مَنْ اللَّهِ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّى قَلَدْتُ هَدْيِي وَلَبَدْتُ رَأْسِى فَلَا آجِلُّ حَتَّى آجِلًا مِنْ الْعَرِي (١٣٢٩ ) ومسلم (١٣٢٩). [انظر: ٢٦٩٦٤ ، ٢٦٩٦٨ ، ٢٦٩٦٩].

(۲۲۹۵۲) حضرت هضه ہے مروی ہے کہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ ایہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں، لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں لکے؟ نبی ملیک نے فرمایا دراصل میں نے ہدی کے جانور کے گئے میں قلادہ باندھ لیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا ، اس لئے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ جج کے احرام سے فارغ نہ ہوجاؤں۔

الله وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِنّمَا يَخُورُجُ الدَّجَّالُ مِنْ عَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا قَالَ عَقَانُ عِنْدَ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ مَا تَوَالُغُكَ بِهِ [انظر: ١٦٩٥، ٢٦٩٥، ٢٦٩٥١].

هُ مُنْ الْمُأْرِينُ بِلَ مِنْ مِنْ الْمُسْتَاءِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

(۲۹۵۷) حضرت ابن عمر و التحق المناه و التحق التح

(۲۲۹۵۸) حضرت ابن عمر رفی این سے کہ میں ابن صائد کے دومر شبہ ملا ہوں ، پہلی مرتبہ جب میں اس سے ملاتو اس کے ساتھ اس کے پچھساتھی تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللّہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو کیا جھے اس کا تھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بی سے کہا کہا تم اسے وہی دجال سیجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہا تم میں نے کہا کہا تم اسے وہی دجال سیجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ، میں نے کہا تم علط بیانی سے کام لے رہے ہو، بخدا! تم میں سے کسی نے جھے اس وقت بتایا تھا جب اس کے پاس مال و اولاد میں تم سب سے زیادہ نہ ہوجائے اور آج ایسا ہی ہے، پھر میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس کے بعدایک مرتبہ پھر میری اس سے ملاقات ہوئی تواس کی آ کھ خراب ہوگئ تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری سے آنھ کہ سے خراب ہوئی تھی، میں ہے، اس نے کہا کہ تمہار سے سے خراب ہوئی اس نے کہا کہ تمہار سے سریں ہے اور تم ہی کو پیہ نہیں ہے، اس نے کہا اس اس نے کہا کہ تمہار سے سریں ہے اور تم ہی کو پیہ نہیں ہے، اور گدھے جیسی آواز است اس میں آئی زور سے چینی کہ اس اس میں اس نے بھی نہ سنا تھا، میر سے ساتھی بیس ہجھے کہ میں نے اسے اپنے پاس موجود لا تھی سے مارا میں اس کی دوہ تو سے گئی ، حالا تکہ بخدا مجھے کہ خرز نہ تھی، حضرت حصد ڈاٹھ نے ٹیمعلوم ہونے پران سے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام ہے۔ بھی اور وہ اس کے بیا کہ وہ ال کوکوئی شخص خصہ دلائے گا اور وہ اس

## هي مُنالُهُ احَدُرُ فَبِلِ يَنِيدُ مِنْ أَلَيْكُما حَدُرُ فَبِلِ يَنِيدُ مِنْ أَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

. غصے میں آ کرخروج کردے گا۔

( ٢٦٩٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِلٍ مَرَّتَيْنِ فَلَدَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرُتُهَا قَالَتُ مَا أَرَدُتَ إِلَيْهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ غَضْبَةٌ يَغْضَبُهَا [راحع: ٢٦٩٥٧]

(۲۱۹۵۹) حضرت ابن عمر رفاتی سے مروی ہے کہ میں نے دومر تبدا بن صائد کو دیکھا گھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا حضرت حفصہ رفاتی نے میمعلوم ہونے پران سے کہا کہ تمہارااس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں بھڑ کارہے ہو؟ کیا تم نے بی طابیہ کو یہ فراتے ہوئے نہیں سنا کہ د جال کوکوئی شخص خصہ دلائے گا اور وہ اسی غصے میں آ کرخروج کر دے گا۔

( ٢٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي مَرَّةً أُخُرَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِدٍ مَرَّتَيْنِ فَآمَّا مَرَّةً فَلَقِيتُهُ وَمَعَهُ أَضْحَابُهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثُ قَالَ وَنَحَرَ كَأْشُدٌ نَجِيرِ عُمَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ فَزَعَمَ أَصُحَابِي أَنِّي ضَرَبُتُهُ بِعَصًّا كَانَتُ مَعِي حَتَّى انْكَسَرَتُ وَأَمَّا آنَا فَلَمُ أَشُعُرُ بِذَلِكَ حِمَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ فَزَعَمَ أَصُحَابِي أَنِّي ضَرَبُتُهُ بِعَصًّا كَانَتُ مَعِي حَتَّى انْكَسَرَتُ وَأَمَّا آنَا فَلَمُ أَشُعُرُ بِذَلِكَ فَقَالَتُ وَمَا آرَدُتَ إِلَيْهِ أَمَا عَلِمْتَ آنَهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ فَلَا إِنَّ أَوَّلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ لِغَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا [راحع ٢٦٩٥٧]

(۲۲۹۲۰) حضرت ابن عمر اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے دومر تبدا بن صائد کو دیکھا پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہاا سے اپنے پاس موجود لاٹھی سے ماراحتی کہوہ ٹوٹ گئی، حضرت هفصہ نظافیا نے یہ معلوم ہونے پران سے کہا کہ تہما رااس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں مجڑ کارہے ہو؟ کیا تم نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے نبیس سنا کہ دجال کوکوئی شخص عصہ دلائے گا اور وہ اسی غصے میں آ کرخروج کردےگا۔

(٢٦٩٦١) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ مَهُدِى مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ حَفُصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنُ الْأَذَانِ بِالصَّبْحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنُ الْأَذَانِ بِالصَّبْحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنُ الْأَذَانِ بِالصَّبْحِ . وَبَدَا الصَّبُحُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ [راجع: ٢٦٩٥٥].

(۲۲۹۲۱) حضرت حفصہ ٹاٹھاسے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت' جب کہ مؤذن اذان دے دیتا'' نبی مالیکا نماز کھڑی ہونے سے ہونے سے پہلے مخضر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٢٦٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ الْخَطَّابِيُّ فِي سَنَةِ ثَمَانِ وَمِانَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَعْنِى الْجَزَرِيَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ جَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَنَ الْمُؤَدِّنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَنَ الْمُؤَدِّنُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَحَرَّمَ الطَّعَامُ وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ [راحع: ٢٦٩٥٥].

(٢٦٩٦٢) حضرت حفصہ وی اس کے طلوع صبح صادق کے وقت ' جب کہ مؤذن اذان دے دیتا''نبی علیا دور کعتیں

مُنلُهُ المَدِينَ بِلِي مِنظِمَ الْمُعْمِينَ بِي مُنلِهُ المُنسَاءِ اللهِ اللهُ المُنسَاءِ اللهُ المُنسَاءِ ال

يرهة تق

( ٢٦٩٦٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا بَدَا الْفَجْرُ [راجع ٥٥٥ ٢].

(۲۲۹۲۳) حضرت هصه رنا الله الله مروى م كه طلوع صبح صادق كے وقت نبي عليه مخضر دوركعتيں ريز ھتے تھے۔

(۲۱۹۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ آنَهَا قَالَتُ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ لَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّی لَبُدْتُ رَأْسِی وَقَلَّدْتُ هَذیبی فَلاَ أَحِلُّ حَتَّی أَنْحَرَ [راحع: ۲۹۹۲ می و سَلَّمَ مَالَكَ لَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّی لَبُدْتُ رَأْسِی وَقَلَّدْتُ هَذیبی فَلاَ أَحِلُّ حَتَّی أَنْحَرَ [راحع: ۲۹۹۲ می و سُری کے بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! بیکیا بات ہے کہ لوگ تو اپنی احرام کو کھول چکے ہیں ،کین آ پ اپنی عرکے کے احرام سے نہیں نظی می نیای دراصل میں نے ہدی کے جانور کے گئے میں قلادہ باندہ لیا تھا اور اپنے مرکے بالوں کو جمالیا تھا ،اس لئے میں اس وقت تک احرام نیس کھول سکتا جب تک کہ جج کے احرام سے فارغ نہ ہوجاؤں۔

( ٢٦٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ٱنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

(۲۲۹۲۵) حضرت هضه رفاها سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت نبی علیا اصرف مخضری دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٢٦٩٦٦) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الطَّالَقَانِيَّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَشِرِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ ٱخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتُنِ عَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتُنِ عَفِي فَتَيْنِ بَيْنَ النَّذَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاقِ الصَّبْح [راجع: ٥٥ ٢٦].

(۲۲۹۲۲) حضرت حفصہ و اللہ اسے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان نبی علیظاد ومختصر رکعتیں پڑھتے تھے۔

(٢٦٩٦٧) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أَخْبَرُتُهُ قَالَتُ الْمَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ آحِلَّ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي خَجَّ وَقَالَ كَثِيرُ بُنُ مُرَّةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ آخُبَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ آحِلَّ فِي حَجَّتِهِ النِّي خَجَّ وَقَالَ كَثِيرُ بُنُ مُرَّةً أَنَّ ابْنَ عُمَرَ آخُبَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِ عُمْولَ وَيَعَلَى الْمَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَزُواجَهُ أَنُ يَخْلِلُنَ أَنُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَزُواجَهُ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَزُواجَهُ أَنُ يَخْلِلُنَ

عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتُ لَهُ فَلَانَةُ فَمَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ فَقَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَسْتُ أَحِلُّ

## هِي مُنالِهَ احَدِينَ بِل يَنْ مِنْ مِنْ النَّسَاء النَّسَاء اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

حَتّى أَلْحَرَ هَدُين [راحع: ٢٦٩٥٦].

(۲۲۹۲۸) حضرت حفصہ فاللہ ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے سال نبی علیا نے اپنی ازواج مطہرات کواحرام کھول لینے کا تھم دیا تو کسی نے بارگاہ رنسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں، لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں نکلے؟ نبی علیا نے فرمایا دراصل میں نے ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھ لیا تھا اور اپنے سر کے بالوں کو جمالیا تھا، اس لئے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ قربانی سے فارغ نہ ہوجاؤں۔

( ٢٦٩٦٩) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ حَدُّ ثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ قُلْنَ فَمَا يَمُنَعُكَ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتُ لَمَّا أَمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ قُلْنَ فَمَا يَمُنَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَحْلِلُنَ بِعُمْرَةٍ قُلْنَ فَمَا يَمُنَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَحْلَ اللَّهِ أَنْ يَحِلُ مَعَنَا قَالَ إِنِّى قَدْ أَهْدَيْتُ وَلَبَدُتُ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَذِي وَقَالَ يَعْقُوبُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنْحَرَ هَدِيَّتِي [راحع: ٢٦٩٥٦]

(٢٦٩٦٩) حضرت حفصہ فاللہ است مروی ہے کہ جمۃ الوداع کے سال نبی علیا نے اپنی از داخ مطہرات کواحرام کھول لینے کا تھم دیا تو کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چکے ہیں، لیکن آپ اپنے کا تھم مے کے احرام سے نہیں نکلے؟ نبی علیا اس نے فرمایا دراصل میں نے ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ بائدھ لیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا، اس لئے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کے قربانی سے فارغ نہ ہوجاؤں۔

( ٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنُ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ نَافِعْ عَنِ ابْنِ عِمْرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمْرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى رَكُعَتَى الْفَعْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُخَفِّفُهُمَا كَذَلِكَ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَعْرِ قَبْلُ الشَّهِ يُخَفِّفُهُمَا كَذَلِكَ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَعْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُخَفِّفُهُمَا كَذَلِكَ وَالرَاحِعِ ٢٦٩٥٥]

(٢١٩٤٠) حضرت هضه ظاها سے مروی ہے كہ طلوع صبح صادق كے وقت مير ہے گھر ميں نبي اليا او و فضر كعتيں پڑھتے تھے۔ (٢٦٩٧١) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ

٢٦٩٧١) حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ريد يعني ابن جبير قال سمِعت ابن عمر وسائه رَجُلٌ عَمَّا يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ حَدَّتُنِي إِحْدَى النِّسُوةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْحُدَيَّا وَالْعُورَ مِالُكُلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبِ [صححه البحارى (١٨٢٧)، ومسلم قَالَ يَقْتُلُ الْحُدَيَّا وَالْعُورَابِ وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبِ [صححه البحارى (١٨٢٧)، ومسلم

(۱۲۰۰)]. [انظر ۲۷۳۹۶، ۲۷۲۷۵].

(۲۹۹۷) حفرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سے کسی نے سوال پوچھایارسول اللہ! احرام باند ضنے کے بعد ہم کون سے جانور قل کر سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا پانچ فتم کے جانوروں کوقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

## هي مُناهُ المَّهُ بِينَ مِنْ المُنْسَاءِ مُناهُ النِّسَاءِ مُناهُ النِّسَاءِ مُسَنَّلَ النِّسَاءِ مُ

( ٢٦٩٧٢) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدُخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَدٌ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ وَسُلَّمَ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدُخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحَدٌ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَة قَالَتُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نُنجِي اللَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نُنجِي اللَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ اللَّالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نُنجِي

(۲۱۹۷۲) حضرت حفصہ ڈٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا، مجھے امید ہے کہ انثاء اللہ غزوہ بدر اور حدیب میں شریک ہونے والا کوئی آ دمی جہنم میں داخل نہ ہوگا، میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فر ما تا کہ' تم میں سے ہرشخص اس میں وارد ہوگا' تو میں نے نبی علیا کو بیرآ یت پڑھتے ہوئے سنا' پھر ہم متی لوگوں کو نجات وے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹوں کے بل پڑار ہے کے لئے چھوڑ ویں گے۔''

(٢٦٩٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهْوِتَى عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ لَمُ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ لَمُ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُورُ أَ السُّورَةَ سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوْ بِعَامَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُورُ أَ السُّورَةَ سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُورُ أَ السُّورَةَ فَيُونَ أَطُولَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ الْعَلِيلُ وَلَوْلَ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلِي الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

(۲۲۹۷) حضرت هصه التافیات مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کواپی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کیا تا ۲۲۹۷) حضرت هصه التافیات سے ایک دوسال قبل آپ نگالیا نبی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھنے لگے تھے،اوراس میں جس سورت کی تناورت فرماتے تھے اسے خوب مخبر کھر کر پڑھتے تھے حتی کہ وہ خوب طویل ہوجاتی۔

( ٢٦٩٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرأُ السُّورَةَ عَنُ مَعْمَرٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرأُ السُّورَة فَيُرَ لِمُنْهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا

(۲۲۹۷۳) حفرت هف رفاق ہے مروی ہے کہ میں نے نبی تالیا کواپنی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا لیکن اپنے مرض الوفات سے ایک دوسال قبل آپ تالین خائے اپنی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھنے لگے تھے، اور اس میں جس سورت کی تلاوت فر ماتے تھے اسے خوب تھم کھم کر پڑھتے تھے حتی کہ وہ خوب طویل ہوجاتی۔

( ٢٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْمُطَّلِبَ

## هي مُنالاً احَدِّن بَل مِينِي مِتْرِم كُوْ هِي اللهِ مِنْ النَّسَاء في الله النَّه النَّسَاء في الله النَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفُصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى جَالِسًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ أَوْ عَامَيْنِ

(۲۲۹۷۵) حضرت هضه والثنيّات مروى ہے كہ ميں نے نبى ماليّا كُوا بنى جائے نماز پر بيٹھ كرنماز پڑھتے ہوئے بھی نہيں ديكھا ليكن اپنے مرض الوفات سے ايك دوسال قبل آپ مَاليَّتِيْمُ اپنى جائے نماز پر بیٹھ كرنماز پڑھنے گئے تھے۔

( ٢٦٩٧٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ أُميَّةً بُنِ صَفُوانَ يَعْنِي ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَفْصَةً فَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَوُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خَسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِى أُولُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ كَذَا وَاللَّهِ مَا خَسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِى أُولُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَحده مسلم ( ٢٨٨٣) كَذَبُتُ عَفْصَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصححه مسلم ( ٢٨٨٣) كَذَبُتُ عَفْصَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصححه مسلم ( ٢٨٨٣) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصححه مسلم ( ٢٨٩٤ على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصححه مسلم ( ٢٨٩٤ على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصححه مسلم ( ٢٨٩٠ على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلَ

( ٢٦٩٧٧ ) خَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي الضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَالُ مِنْ وَجُهِ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ [صححه مسلم (١١٠٧)، وابن حمان (٢٥٤٢)] [انظر:

(٢٦٩٧٧) حفرت هضه ظَنْ الله عَروى ہے كه بى طَيْ الروزے كى حالت ميں ابنى زوجة محتر مدكا بوسد لے ليا كرتے ہے۔ (٢٦٩٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَ آَنَةً قِالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُنيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ النّية عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكُيْهِ وَسَلَّهُم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

(٢٦٩٧٨) حفرت هف الله عمروي م كيني علينا روز على حالت سي ابني زوجه مكابوسه المياكر ترضي سي الله (٢٦٩٧٨) حفرت هف مُكُون أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَة زوج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ [راحع: ٢٦٩٧٧].

(٢٦٩٧٩) حضرت خصد خَالْبُا سے مروی ہے کہ نبی عَلَیْا روز کی جالت میں اپٹی زوجہ محرّ مدکا بوسد لے لیا کرتے تھے۔ (٢٦٩٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ آبِي الْضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

## مُناااَ مَنْ مَنْ السَّاء اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الل

(۲۲۹۸۰) حضرت حفصہ نگافا سے مروی ہے کہ نبی ملیا اروزے کی حالت میں اپنی زوجہ محتر مدکا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

( ٢٦٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا شَفَّاءُ تَرْقِي مِنْ النَّمُلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَخُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُوهِ النسائي في الكرى وَسَلَّمَ عَلِّمِيهَا حَفْصَةَ [المرسل اصح قاله الدارقطني. قال شعب: رحاله ثقات. احرجه النسائي في الكرى وسَلَّمَ عَلِّمِيهَا حَفْصَةَ [المرسل اصح قاله الدارقطني. قال شعب: رحاله ثقات. احرجه النسائي في الكرى (٧٥٤٢)]. [انظر بعده].

(۲۲۹۸۲) حضرت هضه نافخانے مروی ہے کہ قریش کی''شفاء'' نامی ایک خانوین موجود تھیں جو پہلو کی پھنسیوں کا جھاڑ پھ تک سے علاج کرتی تھیں، نبی مالیٹانے ان سے فرمایا کہ پیطریقہ حضصہ کو بھی سکھادو۔

( ٢٦٩٨٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْمُجْمَحِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ بَعُضَ أَرُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعُلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ سُئِلَتُ عَنُ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعُلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ سُئِلَتُ عَنُ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعُلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ سُئِلَتُ عَنُ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا وَبُرِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَعْنِى التَّوْتِينَ السَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَ مِن الرَّحْمِينَ الرَّعْنِينَ كَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

( ٢٦٩٨٤) حَدَّثَنَا يَزِعِدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ آبِى عُبَيْدٍ آخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةً ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ صَحَمَ مسلم (١٤٩٠)]. [انظر: ٢٦٩٨٨، ٢٦٩٩٧، ٢٦٩٨٩]

(۲۶۹۸۳) حفرت هضه ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا کسی الی عورت پر''جواللہ پراور ایم آخرت پر (یااللہ اوراس کے رسول پر) ایمان رکھتی ہو'' اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منا نا جائز نہیں ہے (البتہ شوہر پروہ چار مہینے دس دن سوگ کرے گی)۔

## مُنلُهُ المَّذِينَ بِل يُسْتِدُ مِنْ فِي مِنْ اللَّسِاءِ السَّلِي السَّاءِ اللَّسِاءِ السَّاءِ السَّاء

( ٢٦٩٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ حَفُصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْنَبِيِّ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مُيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مُيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مُيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَيْهِ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ الْبَعَةَ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ أَنْ تُوحِدً عَلَى مُيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوعَلَى مُيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَلًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَلَاثُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَ فَاللَهُ عَلَى خَوْلُ وَلَا لَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ وَلَوْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

(٢٦٩٨٥) حضرت حفصہ بھٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی ایسی عورت پر''جواللہ پراور یوم آخرت پر (یا اللہ اور اس کے رسول پر) ایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جا تزنہیں ہے، البتہ شو ہر پروہ چار مہینے دس دن سوگ کرے گی۔

( ٢٦٩٨٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ آبِى عُبَدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفُصَةَ أُمِّ الْمُوْرَاقِ تَنْ مَلْنِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ آبِي عُبَدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفُصَةَ أُمِّ الْمُورَاقِ تَنْ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى الْمُورَاقِ تَنْ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ [انظر: ٢٦٠٢٩].

(۲۲۹۸۲) حفزت هضه نظفاً سے مروگی ہے کہ نبی طلینا نے فر مایا کسی ایسی عورت پر''جواللہ پراور یوم آخرت پر (یا اللہ اوراس کے رسول پر) ایمان رکھتی ہو' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے (البتہ شوہر پروہ چار مہینے دس دن سوگ کرے گی)۔

( ٢٦٩٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارِ عَنُ نَافِعِ آنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارِ عَنُ نَافِعِ آنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَهُ عَنُ حَفْصَةً أَوْ عَائِشَةً أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا آنَّ رَسُولَ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةً تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا [راحع: ٢٦٩٨٤].

(۲۹۹۸۸) حفزت حفصہ ڈاٹھائے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی ایٹی عورت پر''جواللہ پراور یوم آخرت پر (یااللہ اوراس کے رسول پر) ایمان رکھتی ہو'' البتہ شوہر پروہ جار کے رسول پر) ایمان رکھتی ہو'' اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے (البتہ شوہر پروہ جار مہینے دس دن سوگ کرے گی)۔

## مُنلاً اعْدِينَ بِي اللهِ اللهُ اللهِ المِ

(٢٦٩٩٢) حضرت هضه ولي المست مروى ہے كه نبي عليه جب اپنے بستر پرتشريف لاتے تو داكيں ہاتھ ليك جاتے، پھريد دعاء ر عظم کے '' پروردگار! مجھےاس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تواپنے بندوں کو جمع فرمائے گا'' تین مرتبہ بید عاءفر ماتے تھے، اور نبی علیلا کامعمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے ، وضوکرنے ، کپڑے پہنے اور لینے دینے میں استعال فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ مواقع کے لئے بائیں ہاتھ کواستعال فرماتے تھے اور ہرمہینے میں تین دن روز ہ رکھتے تھے، پیر، جمعرات اور اگلے ہفتے میں پیر کے دن ۔

( ٢٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِنَادَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ [اسناده ضعيف قال الألباني صحيح دون أخره (ابو داود ٢٥٠٥٥)].

(٢١٩٩٧) حضرت هضه ظافات مروى ہے كه نبي عليظا جب اپنے بستر پرتشريف لاتے تو دائيں ہاتھ كودائيں رخسار كے نيچے ر کھ کرلیٹ جاتے ، پھر بید عاء پڑھتے کہ'' پروردگار! مجھےاس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تواپنے بندوں کو جمع فرمائے گا'' تین مرتبه میددعا ءفر ماتے تھے۔

( ٢٦٩٩٨) وَكَانَتُ يَدُهُ الْيُمْنَى لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَكَانَتُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِسَائِرِ حَاجِيّهِ

(۲۲۹۹۸) اور نبی ملینا کامعمول تھا کہ اپنا داہمنا ہاتھ کھانے پینے میں استعال فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ مواقع کے لئے بائیں ہاتھ کواستعال فرماتے تھے۔

( ٢٦٩٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ چُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَحِدَّيْهِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ عُمَرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ثُمَّ عَلِيٌّ ثُمَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَتَجَلَّلُهُ فَتَحَدَّثُوا ثُمَّ خَرَجُوا قُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ جَاءَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَّرُ وَعَلِيٌّ وَسَائِرُ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ هَيْنَتِكَ فَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ تَجَلَّلْتَ بِغُوْبِكَ فَقَالَ أَلَا أَسْتَحْيى مِمَّنْ تَسْتَحْيى مِنْهُ الْمَلائِكَةُ [احرجه عبد بن حميد (١٥٤٧) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر بعده].

(٢٦٩٩٩) حفرت هفعه نظامت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا اپنے کپڑے سمیٹ کراپنی رانوں پر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، که حضرت صدیق اکبر نگافتُؤ آئے اور اجازت چاہی ، نبی طالیہ نے انہیں اجازت دے دی اور خود اس کیفیت پر بیٹھے رہے ، پھر



## هي مُنالاً المَدِينَ بل مِينَةِ مترقم كي الله المسلك النَّساء كي مُنالاً المُنساء كي مُنالاً النَّساء

حضرت عمر طالبین، پھر حضرت علی طالبین اور دیگر صحابۂ کرام شائین آتے گئے لیکن نبی علیظائی کیفیت پر بیٹھے ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت عثان طالبین فائلوں کو کیڑے سے ڈھانپ لیا، پجھ دیر تک حضرت عثان طالبین فائلوں کو کیڑے سے ڈھانپ لیا، پجھ دیر تک وہ لوگ بیٹھے با تیں کرتے رہے پھروا پس چلے گئے، ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے پاس ابو بکر، عمر بعلی اور دیگر صحابہ مخالف آئے گئی آئے لیکن آپ اس کیفیت پر بیٹھے رہے اور جب حضرت عثمان طالبین آپ نے آئی ٹائلوں کو کیڑے سے ڈھانپ لیا؟ نبی علیظانے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں۔

( ٣٠٠٠) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعُويِلَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ أَبِي الْيُعْفُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُزَنِيِّ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ ذَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَى هَيْنَتِهِ فُمَّ حَاءَ عُمْرُ يَسْتَأْذِنُ فَاذِنَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَصَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَصَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَصَاءَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَصَاءَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَصَاءً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَحَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَحَاءَ عَلَيْ يَسْتَأْذِنُ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَصَاءً عَلَيْكَ أَبُو بَكُم وَعُمْرُ وَعَلَيْ وَنَسَّ مِنْ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ عَلَى هَيْنَتِكُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَعَمْرُ وَعَلِي وَنَسَّ مِنْ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ عَلَى هَيْنَتِكُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِكُ أَبُو بَكُو وَعُمْرُ وَعَلِي وَنَسَّ مِنْ أَوْمَعُولِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِكُ أَوْمِكُ وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْنَتِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَ أَلَّا أَسْتُحْيِي مِعْنُ وَلَاسُ مِنْ أَوْمَ وَالْمَ وَلَيْهُ وَمَعْمُ وَعِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى الْمَالُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَ

(۲۷.۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا الْحُرُّ بِنُ الصَّيَّاحِ عَنُ هُنَيْدَةً بُنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَغُضِ أَزُوَاجِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْمِحَجَّةِ وَيَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْمِحَجَّةِ وَيَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْمِحَجَّةِ وَيَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ السَّعْفِ وَخَمِيسَيْنِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٠٥/٤ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٠٥/٤ و ٢٢١). قال شعيب: ضعيف.] [راجع: ٢٢٦٩].

(۱۷۰۰۱) حفرت هفصه ﷺ مروی ہے کہ نبی ملیا وس محرم کا روزہ، نو ذی الحجہ کا روزہ اور ہر مہینے میں تین روز بے پیراور دو مرتبہ جعرات کے دن رکھتے تھے۔

مُنْ الْمُ النَّهُ اللَّهُ الل

( ٢٧٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ وَأَبُو كَامِلِ وَعَفَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ الْحَبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ عُطارِدَ بْنَ حَاجِبٍ قَدِمَ مَعَهُ تُوْبُ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ لِيَّاهُ لِيَاهُ بَنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ عُطارِدَ بْنَ حَاجِبٍ قَدِمَ مَعَهُ تُوْبُ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كَسُرَى فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اشْتَرَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ [اخرحه النسائى في الكبرى (٩٦١٦). قال شعيب: صحيح].

(۲۷۰۰۲) حضرت هضه ظافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عطار دبن حاجب ایک رکیٹی کپڑا لے کرآیا جواسے کسری (شاہِ ایران) نے پہننے کے لئے دیا تھا، حضرت عمر ڈاٹٹٹانے عرض کیایا رسول اللہ! اگر آپ اسے خرید لیتے (تو بہتر ہوتا) نبی علیا نے فرمایا بہلباس وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

( ٢٧٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ بَعْضِ آزُوَا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ نَافِعٌ أُرَاهَا حَفْصَةَ أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا قَالَ فَقِيلَ لَهَا أَخْبِرِينَا بِهَا قَالَ فَقَرَأَتُ قِرَاءَةً تَرَسَّلَتُ فِيهَا قَالَ آبُو عَامِرٍ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا قَالَ فَقِيلَ لَهَا أَخْبِرِينَا بِهَا قَالَ فَقَرَأَتُ قِرَاءَةً تَرَسَّلَتُ فِيهَا قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ نَافِعٌ فَعَكَى لَنَا ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ قَطَّعَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَطَّعَ مَالِكِ يَوْمِ اللَّينِ [راجع: ٢٩٩٨٣].

(۳۷۰۰۳) ابن ابی ملیکہ میشنی سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا کی کسی زوجہ محتر مہ' میرے یقین کے مطابق حضرت حفصہ ڈاٹھا''سے نبی ملیکیا کی قراءت کے مطابق حضرت حفصہ ڈاٹھا''سے نبی ملیکیا کی قراءت کے متعلق کسی نے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ، پھر انہوں نے سورہ فاتھہ کی پہلی تین آیات کو تو ژائو ژائر پڑھ کر (ہرآیت پروقف کرکے ) دکھایا۔

# حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ مَا لَيْتَا مَا لَيْتِي مَا لَيْتِي مَا لَيْتِي مَا لَيْتِ المسلمة فَالْفِيا كَي مرويات

( ٢٧٠٠٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَرُعَةَ الْبُعَةَ الْبُعَةِ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَأَرَادَتُ التَّزُويِجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِي عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَلَّ كِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِي عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَلَاكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوَا لَتَوْوَجُ إِذَا شَاءَتُ [انظر: ٢٧٢١].

پ (۲۷۰۰۴) حضرت ابوالسنابل نگانئئے ہے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچ ک ولا دت ہوگئی، اور وہ دوسرے رشتے کے لئے تیار ہونے لگیں، نبی علیقا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دمی، تو نبی علیقانے فر مایا اگروہ ایسا کرتی ہے تو (ٹھیک ہے کیونکہ) اس کی عدت گذر چکی ہے۔

## هي مُنزا) اَحَهُرُنْ بل يَهِيَّهُ مَرْدُم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِيلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللْمُعِلَّالْمُلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَمُ الللِّلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُواللْمُ الللِّلِي الْمُؤْمِنِ الللِيْمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ اللللِّلِ

(م.٧٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ عُرِيبٌ وَمَاتَ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَأَفَضْتُ بُكَاءً فَجَاءَتُ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنُ تُسُعِدَنِي مِنُ الصَّعِيدِ فَقَالَ سَلَمَةَ قُلْتُ عَرِيبٌ وَمَاتَ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَأَفَضْتُ بُكَاءً فَجَاءَتُ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنُ تُسُعِدَنِي مِنُ الصَّعِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدِينَ أَنُ تُدُخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْنًا قَدُ أَخُرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنهُ قَالَتُ فَلَمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدِينَ أَنْ تُدُخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْنًا قَدُ أَخُوجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنهُ قَالَتُ فَلَمُ أَبُكِ عَلَيْهِ وصحه مسلم (٩٢٢)، وابن حبان (٤٤٤)].

(۵۰۰۵) حفرت امسلمہ نگائیا ہے مروی ہے کہ جب میرے شوہر حضرت ابوسلمہ نگائیا فوت ہو گئے تو بیسوچ کر کہ وہ مسافر تھے اور ایک اجنبی علاقے میں فوت ہو گئے، میں نے خواب آہ و بکاء کی ، اسی دوران ایک عورت میرے پاس مدینہ منورہ کے بالائی علاقے ہے میرے ساتھ رونے کے لئے آگئی، نبی علیا نے بیدد کیھر فرمایا کیا تم اپنے گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہو جسے ملاقے ہے میرے ساتھ رونے کے لئے آگئی، کہتی ہیں کہ پھر میں اپنے شوہر پڑئیں روئی۔ اللہ نے یہاں سے نکال دیا تھا، حضرت ام سلمہ ڈاٹٹو کہتی ہیں کہ پھر میں اپنے شوہر پڑئیں روئی۔

الدح يهال عالى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلّ

صعیف (ابو داور ۱۳۷۱) معرت اسلمہ فاق اے مروی ہے کہ نبی ملی آنے فر مایا جب تم خواتین میں سے کسی کا کوئی غلام مکا تب ہواور اس کے پاس اتنابدل کتابت ہو کہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس عورت کو اپنے اس غلام سے پردہ کرنا جا ہے۔

(٧٠.٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَدِيدً عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَتُ الْعَشْرُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُضَعِّى فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ [صححه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَتُ الْعَشْرُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُضَعِّى فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ [صححه مسلم (١٩٧٧)] [انظر: ٢٧١٩١، ٢٧١٩، ٢٧١٩].

مسلم (۱۷۷۷) والمصر المراد الم

( ٢٧٠.٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيهِمْ الْمُكُرَّةَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَبْعَثُرُنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ إِقَالِ النرمذي الْجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ لَعَلَّ فِيهِمْ الْمُكُرَّةَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَبْعَثُرُنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ إِقَالِ النرمذي عنوي عنوي عنوي من عريد. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٤٥) الترمذي: ٢١٧١)].

ر ۲۷۰۰۸) حضرت ام سلمہ نگائیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیکا نے اس کشکر کا تذکرہ کیا جسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ نگائیا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس کشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبردستی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی علیکا نے قرمایا نہیں ان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِ بِينِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- (٢٧٠٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِى الدُّهْنِيَّ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْائِمُ مِنْبَرِى رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٥٠)][انظر: ٣٥/٢: ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٧٠م] قَوَائِمُ مِنْبَرِى رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٥٠)][انظر: ٣٥/٢: ١٠٥٠، ٢٧٢٤١، ٢٧٠م]
  - (۲۷۰۰۹) حضرت امسلمہ رہا تھئے سے مروی ہے کہ بی علیہ انے فرمایا میرے منبر کے پائے جنت میں گاڑے جا کیں گے۔
- (۱۷۰۱۰) حضرت امسلمہ ٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں الیی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بال (زیادہ لیے ہونے کی وجہ ہے) چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں، (تو کیا عشل کرتے وقت انہیں ضرور کھولا کروں؟) نبی ملیا نے فر مایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر تین مرتبہ اچھی طرح یانی بہالو۔
- (۲۷۰۱۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويْجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلطَّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْوِ مِنْهُ [قال الألباني وسول الله صلّى اللّه عليه وسَلَّمَ أَشَدًا تَعْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُ تَعْجِيلًا لِلْعَصْوِ مِنْهُ [قال الألباني وسول الله عليه وهذا اسناد ضعيف] وانظر ٢٧١٨٣] صحيح (الترمذي: ١٥ ١ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٥ فَال شعيب: اوله صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف] وانظر ٢٧٠٨٣] وانظر ٢٤٠١ و ١٠ في عليهم لوگول كي نبت ظهر كي نماز جلدي پرُ هاي كرتے تھا ورتم لوگ ان كي نبت عمر كي نماز زياده جلدي پرُ ه ليتے ہو۔
- ( ٢٧٠١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ سُئِلَتُ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ آثَّ الْعَمَلِ كَانَ آغْحَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ [راجع: ٢٤٥٤٤]
- (۱۲ ۲۷) حضرت عائشہ نظافا اورام سلمہ نظافا سے کسی نے بوچھا کہ نبی ملیٹا کے نز دیک سب سے پیندیدہ ممل کون ساتھا؟ انہوں نے فرمایا جو ہمیشہ ہواگر چہتھوڑا ہو۔
- ( ٢٧٠١٣ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ دَخَلُتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ الصِّيَامِ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِى أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كَلِّ شَهْدٍ أَوَّلُهَا الِلاَّنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْحَمِيسُ وضعيف قال الألباني منكر (ابو داود: ٢٤٥٢) النساني كُلِّ شَهْدٍ أَوَّلُهَا الِلاَثْنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْحَمِيسُ وضعيف قال الألباني منكر (ابو داود: ٢٤٥٢) النساني
- (۱۳۰ ۲۷) ہنیدہ کی والذہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ ڈھٹھا کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے روزے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیظا مجھے ہرمہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے، جن میں سے پہلا روزہ پیر کے دن ہوتا تھا، پھر جمعرات اور جمعہ۔

## هي مُنالًا اَمَارُينَ بل مِينَا مَرْقَ بل مِينَا مَرْقَ بل مِينَا النَّسَاء ﴿ وَهُمُ اللَّهُ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ

(٢٧.١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَانَ يُصُبِحُ خُنَبًا ثُمَّ يَصُومُ وَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَانَ يُصُبِحُ خُنَبًا ثُمَّ يَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَانَ يُصُبِعُ خُنَبًا ثُمَّ يَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً وَأُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَةً عَلَيْهِ وَسُلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَيْعَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَ

(۲۷۰۱۳) ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن عمّاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عاکشہ ڈھٹٹا اورام سلمہ ڈھٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دونوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی علیثا خواب دیکھے بغیرا ختیاری طور پرضبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اورایناروز وکلمل کر لیتے تھے۔

(۲۷.۱۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أُمِّهِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ مَا نَسِيتُ قَوْلَهُ يَوْمَ الْمَحْنَدَةِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَحْيَرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَحْيَرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغُفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَحْيَرَ خَيْرُ الْآخِرةُ فَالَ فَذَكُرُتُهُ لِمُحَمَّدٍ بَعْنِى الْنَ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَرَأَى عَمَّارًا فَقَالَ وَيُحَهُ ابْنُ سُمَيَّةً تَقْتُلُهُ الْغِنَةُ الْبَاغِيةُ قَالَ فَذَكُرُتُهُ لِمُحَمَّدٍ بَعْنِى الْنَ سَي اللهَ اللهُ اللهُ

(۲۷.۱٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَفِينَةً مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ مِن آخِرِ وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى وَمَا يَفِيصُ بِهَا لِسَانَهُ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني صحيح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيصُ بِهَا لِسَانَهُ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني صحيح النبول الله عيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف][انظر: ٢٢ م ٢١١ م ٢٧٢ الله ٢٢٢١ الله ١٩٤٢ عنه المول كما تحد (١٤ مَعَلَى اللهُ الله اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ كَمُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ كَمُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ كَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ كَا عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ كَا عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مِنْ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كَلَيْتُ مَا عَلَيْهُ كُمْ اللهُ عَلَيْهِ كَا اللهُ عَلَيْهِ كَا مُولُ عَلَيْهِ كَا مُولُ عَلَيْهِ كَا مُولُ عَلَيْهِ كُلِي اللهُ عَلَيْهِ كَا عَلَيْكُ كَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَا مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ كُلِي اللهُ عَلَيْهِ كُلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا مُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَامُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

( ٢٧,١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ يَغْنِى ابْنَ مَهُدِئَ مَالِكُ عَنْ سُمَى وَعَبُدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَمْ وَعَبُدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَمَلْقَ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الْحَتِلَامِ ثُمَّ يَصُومُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الْحَتِلَامِ ثُمَّ يَصُومُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الْحَتِلَامِ ثُمَّ يَصُومُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الْحَتِلَامِ ثُمَّ يَصُومُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الْحِيلَامِ ثُمَّ يَصُومُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ وَمِعْنَانَ [راحع: ٢٦١٩٢].

(۱۷-۱۷) ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن عمّا ب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رہ اورام سلمہ رہ ان کی ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رہ اور اسلمہ کا اسلام اور اسلمہ کا اسلام اور اسلمہ کا اسلام کے دونت حالت جنابت

مُنلاً اخْرِينْ بِي اللَّهُ ال

میں ہوتے اورایناروز ہکمل کر لیتے تھے۔

( ٢٧٠١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِى الْأَسُودِ عَنْ عُرُواَةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا قَدِمَتُ وَهِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبُةً قَدَمَتُ وَهِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبُةً قَلَاتُ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ طُوفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبُةً قَالَتُ فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ يَقُولُ إُ بِالطُّورِ [صححه المحارى (٢٤٤)، ومسلم قَالَتُ فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عِنْدَ الْكُعْبَةِ يَقُولُ أُ بِالطُّورِ [صححه المحارى (٢٤٤)، ومسلم (٢٧٦)، وابن حزيمة (٢٧٦)، وابن حبان (٣٨٣٠)]. [انظر: ٢٧٢٥].

(۲۷۰۱۸) حفرت ام سلمہ بھا سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو '' بیار' تھیں، انہوں نے نبی علیا سے اس کا تذکرہ کیا، نبی علیا اس کا تذکرہ کیا، نبی علیا اس کا تذکرہ نبی علیا کہ کیا، نبی علیا کہ خانہ کعبہ کے قریب مورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سا۔

( ٢٧٠١٩) حَلَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَمْعٍ وَبِحَمْسٍ لَا بَقْصِلُ نَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ [اسناده ضعيف قال الألياني عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَمْعٍ وَبِحَمْسٍ لَا بَقْصِلُ نَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ [اسناده ضعيف قال الألياني صحيح (ابن ماجة ١٩٩٢) النسائي: ٢٣٩/٣)]. [انظر: ٢٧٢٦١، ٢٧١٧١].

(۱۹-۲۷) حضرت امسلمہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا سات یا پانچ رکھتوں پروٹر پڑھتے تھے،اوران کے درمیان سلام یا کلام کسی طرح بھی فصل نہیں فرماتے تھے۔

( ٢٧٠٢ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ دَحَلَ الْحَارِثُ بْنُ آبِي رَبِيعَةَ وَعَدُ اللَّهِ بْنُ صَفُوانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَسَأَلَاهَا عَنْ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ النَّابِيْرِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحِجْرِ فَيَبْعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحِجْرِ فَيَبْعَتُ اللَّهُ جَيْشًا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ أُخْرِجَ كَارِهَا قَالَ جَيْشًا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ أُخْرِجَ كَارِهَا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَةُ يُبْعَثُ عَلَى نِيَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَكُونَ ثُولِكَ لِلْهِي جَعْفَرٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ وصحه مسلم (٢٨٨٢)، والحاكم (٢٩/٤)].

(۲۷۰۲۰) حفرت ام سلمہ فاقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک پناہ گزین حلیم میں پناہ کے ان اللہ ایک لفکر بھیجے گا، جب وہ لوگ مقام بیداء میں پہنچیں گے تو اسے زمین میں دھنسا ویا جائے گا تو حضرت ام سلمہ فاقات نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس لفکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبردتی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی علیا نے فر مایا انہیں ان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔

(٢٧٠٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَإِ بْرَاهِيمَ بْنِ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَإِ بْرَاهِيمَ بْنِ عَوْفٍ قَالَتُ كُنْتُ أَجُرُّ ذَيْلِي فَأَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَلِيرِ وَالْمَكَانِ الطَّيِّبِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتُ كُنْتُ أَجُرُ ذَيْلِي فَأَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَلِيرِ وَالْمَكَانِ الطَّيِّبِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ

## هي مُنالَّا أَمَّهُ رَفَّ بِلِيَنِيدِ مِنْ أَلِيدِ مِنْ أَلِيدِ مِنْ أَلِيدِ مِنْ أَلِيدُ مِنْ النَّسَاءِ الْ

فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ [قال الألباني صحيح (ابوداود:٣٨٣، ابن ماجة:٥٣١، الترمذي:١٤٣) قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف [[انظر:٢٧٢١] صحيح (ابوداود:٣٨٣) ابرابيم بن عبدالرحمٰن كي ام ولده كهتی جی کیش این كیشون کے دامن كوز بین پرهسیت كرچلی تحی، اس دوران بیس این جگہوں ہے بھی گذرتی تھی جہاں گذرگی پڑی ہوتی اور این جگہوں ہے بھی جوصاف تحری ہوتیں، ایک مرتبه بیل حضرت ام سلمہ فالله کے پہاں گئ توان سے بیم مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا كه بیس نے نبی علیق كوية رماتے ہوئے سنا ہے كہ بعدوالی جگہ اسے صاف كردين ہے۔ (كوئي حرج نہيں)

(٢٧.٢٢) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ فَقَالَ يَا أُمَّهُ قَدُ خِفْتُ أَنْ يُهْلِكِنِي كَثْرَةُ مَالِي أَنَا أَكْثَرُ قُرَيْشٍ مَالًا قَالَتُ يَا نُنَى فَأَنْفِقُ فَإِنِّي مَوْدُ فَا أَنْ فَقَالَ يَا نُنَى فَأَنْفِقُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَادِقَهُ فَخَرَجَ فَلَقِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَادِقَهُ فَخَرَجَ فَلَقِي عَمْرَ فَاخَرَةُ فَخَرَجَ فَلَقِي عَمْرَ فَاخْمَرَهُ فَخَرَةً عُمَرُ فَذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا بِاللَّهِ مِنْهُمْ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبْلِي آخِدًا مَعْدَكَ الطَرَ

F0177, P7777].

(۲۷۰۲۲) حضرت ام سلمہ فاقع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فاقعُ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے اماں جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے ، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں ، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے خرچ کرو، کیونکہ میں نے نبی طیفا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میر ہے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ مجھے دوبارہ بھی نہ در کیے سیس گے ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھؤ جب باہر نظے تو راستے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھؤ جب باہر نظے تو راستے میں حضرت عرفی ہوئے نہ انہوں نے حضرت عمر ڈاٹھؤ کو یہ بات بتائی ، حضرت عمر ڈاٹھؤ خود حضرت ام سلمہ فاٹھؤ کے بیا میں بنے اور گھر میں داخل ہوکرفر مایا اللہ کی قسم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں ، لیکن آپ کے بعد میں کئی کے متعلق سے بات نہیں کہ کئی۔

(۲۷.۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهَا مُخَنَّثُ وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى أُمْيَّةَ وَالْمُخَنَّثُ وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى أُمْيَّةَ وَالْمُخَنَّثُ وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى أُمْيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا فَعَلَيْكَ بِبُنَةٍ عَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُعْبِلُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أُمْيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا فَعَلَيْكَ بِبُنَةٍ عَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُعْبِلُ لَيْ مَنْ أَبِى أُمْيَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأُمُّ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكِ بِبُنَهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأُمْ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأُمْ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَمْ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأُمْ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَمْ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَمْ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَقَ هَالِكُ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ لَكُولُونَا عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ لَكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُونَ لَا لَكُونَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُونَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ لَا لَكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَا لَكُونَ لَا لَكُونَ لَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَا لَقُولُ لَا لَا لَكُونَ لَا لَكُونَ لَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ لَا لَا لَكُونُ لَا لَكُونَ لَا لَكُونُ لَا لَا لَكُونَ لَا لَا لَكُولُونَ لَا لَا لَلْمُ لَا لَكُونُ لَا لَكُونُ

(۲۷۰۲۳) حضرت امسلمہ ظافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک مخت اور عبداللہ بن ابی امیہ راتھ "جو حضرت ام سلمہ ظافیا کے بھائی تھے" بھی موجود تھے، وہ ججو اعبداللہ سے کہدر ہاتھا کہ اے عبداللہ بن ابی اسیدا

## هي مُناهَا اَحَذِينَ بل يَنْ مِنْ اللَّهَاء اللَّهِ مُناهَا اَحَذِينَ بل يَنْ مِنْ اللَّهَاء اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اگركل كوالله تهمين طائف برفتخ عطاء فرمائة توتم بنت غيلان كوخر و رحاصل كرنا كيونكدوه چارك ساته آتى جاور آئه كساته واپس جاتى ج، نى عليه في اسكى يد بات كى يد بات كى اور حضرت ام سلمه في اسكم الله است فرمايا آكنده يتمهار عصر من تهيس آنا چاہے۔ (٢٧٠٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلْعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضِ وَإِنّمَا أَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلْعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضِ وَإِنّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِى لَهُ عَلَيْ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ آنِيهِ شَيْعًا فَإِنّهَا هُو نَازٌ فَلَا يَأْخُذُهُ [صححه

المخاري (٢٤٥٨) وصححه مسلم (١٧١٣) ]. [انظر ٢٥١٥٣، ٢٧١٦١، ٢٧١٦١) [راخع: ٢٦١٨٩]

(۲۲۰۲۳) حضرت امسلمہ فافقائے مروی ہے کہ نبی تالیق نے ارشاد فر مایا تم لوگ میرے پاس اپ مقد مات کے کرآتے ہو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی نسبت اپنی دلیل ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کر دے کہ میں اس کی دلیل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں' (اس لئے یا در کھوا) میں جس شخص کی بات تسلیم کر کے اس کے بھائی کے کسی حق کا اس کے لئے آگ کا کافرا کا ٹ کراسے دے رہا ہوں کابذا اسے جا ہے کہ دہ نہ لے۔

( ٢٧٠٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَت بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوافِى مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبُح يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ

(۲۷۰۲۵) حضرت ام سلمہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا انہیں حکم دیا کہ قربانی کے دن (دس ذی الحجہ کو) فجر کی نماز نبی ملیٹا کے ساتھ مکہ کرمہ میں پڑھیں۔ ساتھ مکہ کرمہ میں پڑھیں۔

(۲۷.۲٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَتَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ حَاءَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِى قَالَ فَآصُنَعُ بِهَا مَاذَا قَالَتُ تَوَجُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ فَقَالَتُ نَعَمُ لَسُتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَقُّ مَنْ تَزَوَّجُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدُ بَلَغَنِي أَنَّكَ شَوِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدُ بَلَغَنِي أَنَّكَ شَوْكُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدُ بَلَغَنِى أَنَّكَ تَعِلُ لِى قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَقَدُ بَلَغَنِى أَنَّكَ تَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَعِلُ لِى لَمَا تَخُواتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ وَلَا الْأَلِيانِي لَكُونَ عَنْ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَعِلُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَعِلُ لِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَعِلُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَعِلُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ تَعِلْ لِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُولُ الْأَلْمَانِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا بَنَاتِكُنَّ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

صحيح (ابو داود: ٢٥١٦). قال شعيب: صلحيح من حديث ام حبية]. [انظر: ٢٧١٦٧].

(۲۷۰۲۲) حضرت امسلمہ ٹا ٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام جبیبہ ٹا ٹھا بارگا و رسالت میں حاضر ہوئیں ، اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کومیری بہن میں کوئی ولچیں ہے؟ نبی علیا نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس سے زکا تک کرلیں ، نبی علیا نے بوچھا کیا تمہمیں میہ بات پسند ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! میں آپ کی اکیلی بیوی تو ہوں نہیں ، اس کے اس خیر میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو سکتے ہیں ، میرے نز دیک ان میں سے میری بہن سب سے زیادہ حقدار ہے ،

## مُنالًا أَحَرُونَ بِل يُسِيدُ مِنْ أَل يُسِيدُ مِنْ أَل يُسْلَا النِّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّاسُ مُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ النَّالُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّاسُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّالُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّالُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّالُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّالِ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّالُ السَّاء ﴿ مُسْلَكُ النَّالُ السَّالُ النَّسْلُ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

نی علیظ نے فرمایا میرے لیے وہ طال نہیں ہے ( کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قتم! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ درہ بنت ام سلمہ کے لئے پیغام نکاح بھیجے والے ہیں، نبی علیظ نے فرمایا اگروہ میرے لیے طال ہوتی تب بھی میں اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ مجھے اور اس کے باپ (ابوسلمہ) کو بنو ہاشم کی آزاد کر دہ باندی '' تو یہ'' نے دودھ پلایا تھا، مہر طال! تم بہنوں اور نہ یوں کومیرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔

ا پِي مَدَّقَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ ابْنَ سَعْدٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ ابْنَ سَعْدٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ الْجَرِينَ إَبِي سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلُ لَكَ فِي أُخْتِي أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلُ لَكَ فِي أُخْتِي فَعَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ الْعَرِي الْعَلَى مَنْ أَمِّ حَبِيبَةً أَنَّهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَى وَسُلَم (١٤٤٩) [انظر: ٢٧٩٥٧، ٢٧٠٢٩، ٢٧٠٢٩] فَذَكُرَ الْعَدِيثَ [صححه المحارى (٢٠١٥)، ومسلم (١٤٤٩)] [انظر: ٢٧٩٥٧، ٢٧٠٢٩، ٢٧٥ و٢٧٥ ]

(۲۷۰۲۷) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوتُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ انْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِينَةَ بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ قَالَتُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِي فَلَكُرَ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِي فَلَكُرَ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِي فَلَكُرَ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِي فَلَكُرَ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِي فَلَكُرَ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِي فَلَكُر

(۲۷۰۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُوْوَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ أَبِى شُفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكِحُ أُخْتِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَيَّا وَسُولَ اللَّهِ الْكِحُ أُخْتِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَيَّ عَبِيبَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكِحُ أُخْتِى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَيْ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتُ

(۲۷۰۲۹) گذشته صدیث اس دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

صلی الله علیہ و سلم اصححہ مسلم (۱۲۸) کی اسر مدی است است است الله علیہ و سلم است است الله علیہ و سلم اسلمہ فات اسلمہ

## هي مُنالاً اَعَدِرَ فَنبل مِينَةِ مَتْرِمَ الْمُنسَاءِ فَهِ مَنْ النِّسَاءِ فَي مُسنَلَ النِّسَاءِ فَي مُسنَلَ النِّسَاءِ فَي مُنظِياً فَي مُورِت مِن عطاء فرما ديا۔

(٢٧٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَيُنْبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا كَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابِةِ وَكَانَ يُقَبُلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ [صححه البحاري (٣٢٣)، ومسلم (٢٩٦)]. [انظر ٢٧١٠، ٢٧١٠٠]

(۲۷۰۳۱) حضرت ام سلمہ بھا سے مروی ہے کہ وہ اور نبی علیا ایک ہی برتن سے شمل جنابت کرلیا کرتے تھے اور نبی علیا ا روزے کی حالت میں انہیں بوسددے دیا کرتے تھے۔

(۲۷،۳۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِع عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ [انظر۲۷۱۱،۲۷۱۲ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ انظر ٢٢١١،٢٧١ من الله عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابُدُؤُوا بِالْعَشَاءِ النظر ٢٢٠١١ من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابُدُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَابُدُولُوا بِالْعَشَاءِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللّهُ عَلَيْكُ وَلَا إِلْمُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْوَالْمُعُلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

( ٢٧٠٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ فَرُّوخَ أَنَّ امْرَأَةً سَٱلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمَةً [الحرحه النسائي في الكرى (٢٠٧٤). قال شعيب اسناده حسن]

(۲۷۰۳۳) ایک عورت نے حضرت ام سلمہ نظامت پوچھا کہ میراشو ہرروزے کی حالت میں مجھے بوسہ دے دیتا ہے جبکہ میرا بھی روزہ ہوتا ہے،اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا بھی مجھے روزے کی حالت میں بوسہ دے دیتے تھے جب کہ میں بھی روزے سے ہوتی تھی۔

(۲۷.۳٤) حَدَّقَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّتَنِى حُمَيْدُ بُنُ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً 

تُوُفِّى زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكُرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُرُوا الْكُحُلَ قَالُوا نَخَافُ عَلَى 

عَيْنِهَا قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْنِهَا فِي شَوِّ آخُلَاسِهَا أَوْ فِي أَخْلَاسِهَا فِي سِتْوِ بَيْنِهَا حَوْلًا فَإِذَا 

عَيْنِهَا قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْنِهَا فِي شَوِّ آخُلَاسِهَا أَوْ فِي أَخْلَاسِهَا فِي سِتْوِ بَيْنِهَا حَوْلًا فَإِذَا 

مَرْبِهَا قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْنِهَا فِي شَوِّ آخُلَاسِهَا أَوْ فِي أَخْلَاسِهَا فِي سِتْوِ بَيْنِهَا حَوْلًا فَإِذَا 

مَرْبِهَا قَالَ وَكُولَ الْمُحْلِقِ الْمُعْلِقِ وَعَشْرًا وصححه البحاري (٢٣٨٥) ومسلم (١٤٨٨) النظر ١٨٨٤) الفرد ١٤٨٥ مَرْبَهَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

## مُنالًا أَمَّانُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّاللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تو كيااب جارميني دس دن نبيس گذارسكتى؟

(٢٧.٣٥) حَدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ عَلِيِّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا فَجَاءَةً بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا فَجَاءَةً بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَهُ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا فَجَاءَةً بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَهُ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا فَجَاءَةً بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَهُ مَنْ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَامَةً عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

(۲۷۰۳۵) حفرت ام سلمہ واقع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلا نے شانے کا گوشت تناول فر مایا، اسی دوران حضرت بلال واقعید آگئے اور نبی ملیلا یا نی کو ہاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔

( ٢٧.٣٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِي عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَ نَعَمُ إِذَا رَأَتُ سُلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْيِى مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتُ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَأَتُ الْمَاءَ فَضَحِكَتُ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتُ أَتَحْتَلِمُ الْمَرْآةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيِمَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ اصححه الْمَاءَ فَضَحِكَتُ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتُ أَتَحْتَلِمُ الْمَرْآةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيِمَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ اصححه

المحاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣)، وابن حزيمة (٢٣٥)، وابن حبال (١١٦٥)]. [انظر: ٢٧١١٤، ١٢٧١]

(۲۷،۳۷) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ عَنْ سُفْیانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ آبِی بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِی بَکْرٍ عَنْ الْبِی بَکْرٍ عَنْ الْبِی بَکْرٍ عَنْ الْبِی بَکْرٍ عَنْ الْبِی بَکْرِ عَنْ الْبِی عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ آبَامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ بِكِ عَلَی آهْلِكِ هَوَانٌ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لِنِسَائِی [انظر: ٤٥ / ٢٧١ ٥٥ ، ٢٧١ مرد ٢٥ عَلَی آهْلِكِ هَوَانٌ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لِنِسَائِی [انظر: ٤٥ / ٢٧١ مرد ٢٥ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

رَّ ٢٧.٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنِي رَيْطَةً عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ قَالَتُ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوْى قُلْتُ لِأَمِّ سَلَمَةً أَخْبِرِينِي مَا نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ قَالَتُ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوْى فَلْتُ لِأَمْ سَلَمَةً أَخْبِرِينِي مَا نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ قَالَتُ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوْى طَبْحًا وَأَنْ نَخْطِطُ الرَّبِيبَ وَالتَّمْرَ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود ٢٠٠٦). قال شعيب آخره صحيح لغيره وهذا انسناد ضعيف].

(١٧٠٣٨) كبشه بنت الى مريم كهتى بين كه مين في حضرت المسلمة والفاسع بوجها كديه بتاسية ، نبي عليه في الل خاندكوس

#### هي مُنالِمًا أَخَرُن بَل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴾ ٢٨ أي مُنالِمًا أخرُن بل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴾

چیز سے منع کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا نے ہمیں مجبور کوا تنا پکانے سے منع فرمایا تھا کہ اس کی سلطی بھی پکھل جائے ، نیز اس بات سے کہ ہم مشمش اور مجبور ملا کر نبیذ بنائیں۔

( ٢٧.٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٢٧٠٠]

(۲۷۰۳۹) حضرت امسلمہ ر گاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میرے منبر کے یائے جنت میں گاڑے جائیں گے۔

(٢٧.٤٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُسَاوِرٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أُمِّدٍ قَالَتُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ [قال الترمذي،

غريب. قال الألباني ضعيف (الترمذي: ٣٧١٧م) قال شعيب صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف

( ۴۷۰ م) حضرت ام سلمہ فی ایس سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو حضرت علی واقات بیفر ماتے ہوئے نا ہے کہ کوئی موس تم سے نفرت نہیں کرسکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرسکتا۔

(۲۷.٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَة تَذُكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَٱتَنهُ فَاطِمَةُ بِبُرْمَةً فِيها خَزِيرَةٌ فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ فَدَخَلُوا خَزِيرَةٌ فَقَالَ لَهَا ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْحَزِيرَةِ وَهُو عَلَى مَنامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّانِ تَحْتَهُ كِسَاءٌ لَهُ خَيْرِيَّ قَالَتْ وَأَنَا أَلُكُ الْحَزِيرَةِ وَهُو عَلَى مَنامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّانِ تَحْتَهُ كِسَاءٌ لَهُ خَيْرِيَّ قَالَتْ وَأَن اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَأَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ وَيُعْقِيرًا قَالَتُ فَقَلْتُ وَأَن اللَّهُ مَا لَهُ مُ مَعْمَ الرِّجُسَ وَطَهِرهُ هُمْ الرِّجُسَ وَطَهِرهُمُ اللَّهُ مَلُهُمَ اللَّهُمَ هَوْلَاءِ آهُلُ بَيْتِي وَخَاصَتِي فَاذُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ الرِّجُسَ وَطَهْرُهُمْ الرِّجُسَ وَطَهْرُهُمْ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

(۱۷۰ و ۲۷) حضرت آم سلمہ بھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طیا ان کے گھر ہیں تھے کہ حضرت فاظمہ بھا ایک ہنڈیا لے کرآ گئیں جس میں'' خزیرہ'' تھا، نبی طیان نے ان سے فرمایا کہ اپنے شوہراور بچوں کو بھی بلالا و، چنا نچہ حضرت علی مظافوا ور حضرات حسنین ٹاٹھ بھی آ گئے ،اور بیٹھ کروہ فزیرہ کھانے لگے، نبی طیا اس وقت ایک چبوتر بے پر نیند کی حالت میں تھے، نبی طیا کے جسم مبارک کے نیخ خبر کی ایک چا در تھی ، اور میں ججرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اس دوران اللہ نے بیآ یت نازل فرماوی ''اب اہل بیت!اللہ تو تم سے گندگی کودور کر کے تہمیں خوب صاف ستھر ابنانا چاہتا ہے۔''

# مُنالًا اَحَٰرُانَ بْلِ يُنِيدُمْ وَمُن النَّسَاءِ وَمُ اللَّهُمُ وَمُن النَّسَاءِ وَمُسْلَكُ النَّسَاءِ وَمُ

اس کے بعد نی طالِتا نے جا در کابقیہ حصہ لے کران سب پر ڈال دیا اور اپناہاتھ باہر زکال کر آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! بیلوگ میرے اہل بیت اور میرا خام مال ہیں، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف سقرا کر دے، دم مرتبہ بید دعاء کی ، اس پر میں نے اس کمرے میں اپناسر داخل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، نی علیا انظام بھی خیر پر ہو۔
نے فرمایا تم بھی خیر پر ہو، تم بھی خیر پر ہو۔

( ٢٧.٤٢) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَدَّثِنِي أَبُو لَيْلَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ حَدِيثِ عَطَاءٍ سَوَاءً

(۲۷۰۴۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٠٤٣) قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ وَحَلَّائِنِي دَاوُدُ بْنُ آبِي عَوْفٍ أَبُو الْحَجَّافِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ( ٢٢٠٠٣) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۷.٤٤) حَدَّنَنَا أَنُو أَسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لِي مِنْ أَخُو فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةً أَنُ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ بِتَارِ كَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ وَاللَّهِ هَلُ لِي مِنْ أَخُو فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةً أَنُ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ بِتَارِ كَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ وَاللَّهِ هَلُ لِي مِنْ أَخُو مِي بَنِي أَبِي سَلَمَةً أَنُ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ [صححه البحاري (٢١٤)، ومسلم (١٠٠١) [[انظر:٢٧٢٠،٢٧١٧]. قال نعمُ فِيهِمْ أَخُو مَا أَنْفَقَتِ عَلَيْهِمْ وَصححه البحاري (٢٤١)، ومسلم (١٠٠١) [[انظر:٢٧٢٠،٢٧١٧]. (٢٢٥ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ر ٢٧.٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْيُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرَآةِ تُهُرَاقُ اللَّمَ فَقَالَ تُنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرَآةِ تُهُرَاقُ اللَّمَ فَقَالَ تُنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ فَي اللَّهُ عَلَى إقال وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّه

(۲۷۰ ۲۷) حضرت ام سلمہ رفاق سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! عورتیں اپنا وامن کتنا

مُنْذَا الْمَدِينَ بْلِ مِنْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

لٹکا کیں؟ نبی مَلِیُلا نے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراہے لٹکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پیڈلیاں کھل جا کیں گی؟ نبی مَلِیُلا نے فرمایا کہ پھرایک گر لٹکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔

(۲۷.٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَغْنِى ابْنَ عُرُوةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ عَنْ رُمْيَعُةَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَوَاحِبِي كَلَّمْنِيَةِ يَوْمُ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُحِبُّ النَّخِرُ النَّاسَ فَيهُدُونَ لَهُ حَيْثُ كُنْ فَإِنَّهُمْ يَتَحَرُّونَ بِهِدِيَّتِهِ يَوْمُ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُحِبُّ النَّحْرُ النَّاسَ فَيهُدُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَوَاحِبِي كَلَّمْنِينِي أَنْ أَكُلَمْكُ لِتَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يُهُدُوا لَكَ حَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهِدَاياهُمْ يَوْمُ عَائِشَةَ وَإِنَّمَ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةً وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرَاجِعْنِي فَحَانِنِي صَوَاحِبِي فَأَخْرَتُهُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمُنِ النَّسَ قَالَتُ فَعَلْنِي فَقُلْنَ النَّاسَ فَلَكُ مُنْ وَلَمْ يُرَاجِعْنِي فَحَانِنِي صَوَاحِبِي فَأَخْرَتُهُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمُنِ فَقُلْنَ النَّاسَ فَلَكُ مُن النَّاسَ فَقُلْنَ النَّاسَ فَلَكُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَى يَالُمُ النَسَ فَقُلْتُ الْمُولُولِي فَلَى يَاللَّهُ عَلَى يَا أُمْ سَلَمَةً لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةً فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي بَيْتِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةً وَاللَّهُ مَا نَزَلَ عَلَى الْمُولَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةً فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۲۷۰۴۷) حفرت امسلمہ فاقعات مروی ہے کہ ایک مرتبہ (نبی علیا کی ازواج مطہرات) میری سہیلیوں نے جھ ہے کہا کہ میں نبی علیا سے اس موضوع پر بات کروں کہ نبی علیا لوگوں کو بیس کم دے دیں کہ نبی علیا جہاں بھی ہوں، وہ انہیں ہدیہ بھیج سکتے ہیں، ' دراصل لوگ ہدایا پیش کرنے کے لئے حضرت عائشہ فاقعا کی باری کا انظار کرتے بھے' کیونکہ ہم بھی خیر کے استے ہی متمنی ہیں جتنی عائشہ ہیں، چنا نچہ میں نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! مجھ سے میری سہیلیوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! مجھ سے میری سہیلیوں نے آپ کی خدمت میں عاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! مجھ سے میری سہیلیوں نے آپ کو ہدیہ خدمت میں یہ درخواست پیش کرنے کے لئے بات کی کہ آپ لوگوں کو بیقتم دے دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں، وہ آپ کو ہدیہ بھیجے سکتے ہیں، کونکہ لوگ اپنے ہدایا پیش کرنے کے لئے عائشہ کی باری کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم بھی خیر کے استے ہی متمنی ہیں جتنی عائشہ ہیں، اس پر نبی علیا خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔

میری سہیلیاں آئیں قریس نے آئیں بتا دیا کہ بی علیا نے اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی ، انہوں نے کہا کہ تم سے بات ان سے کہتی رہنا ، اسے چھوڑ نانہیں ، چنا نچے نی علیا جب دوبارہ آئے تو میں نے گذشته درخواست دوبارہ دہرادی ، دوتین مرتبہ ایسا ہی ہوا اور نی علیا ہر مرتبہ خاموش رہے ، بالا تر نبی علیا نے ایک مرتبہ فرمادیا کہ اے امسلہ! عاکشہ کے حوالے سے مجھے ایذاء نہ بہنچاؤ ، بخداعا کشہ کے علاوہ کی بیوی کے گھر میں مجھ پروی نہیں ہوتی ، انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کے عاکشہ کے حوالے سے آپ کوایذاء پہنچاؤں۔ هي مُنالاً اعَدِينَ بل يَهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

(٢٧٠٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أُخْتِهِ رُمَيْثَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ لَهَا إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع ما قبله].

(۲۷۰۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَ مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَّنَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَهِي فِي خُصْمِ وَقَلْ مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَّنَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَهِي فِي خُصْمِ الْفِرُاشِ [انظر ٢٧٢٠٧]

(۲۷۰۲۹) حفرت ام سلمہ فاقیات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا میرے پاس تشریف لائے تو چبرے کا رنگ اڑا ہواتھا، میں سمجھی کہ شاید کوئی تکلیف ہے؟ سومیں نے بوجھا اے اللہ کے نبی! کیا بات ہے، آپ کے چبرے کا رنگ اڑا ہوا کیول ہے؟ نبی باللہ نے فرمایا دراصل میرے پاس سات دیناررہ گئے ہیں جوکل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہوگئی اور اب تک وہ ہمارے بستر پر بڑے ہیں۔

( ٢٧٠٥٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَا هَذِهِ الصَّلَاةُ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا قَالَ قَدِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا قَالَ قَدِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ [صححه ابن حزيمة (١٢٧٧) قال الألباني: وَفُدُ بَنِي تَمِيمٍ فَحَبَسُونِي عَنْ رَكُعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ [صححه ابن حزيمة (١٢٧٧) قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٢٨١)]. [انظر: ٢٧١٨١ ، ٢٧١٣]

صفیع (مصنی است کی ایک مرتبہ نی طینا عصری نماز کے بعدمیرے پاس آئے تو دور کعتیں پڑھیں،
دروں کا دروں کو دروں کے کہ ایک مرتبہ نی طینا عصری نماز کے بعدمیرے پاس آئے تو دور کعتیں پڑھیں،
میں نے عرض کیایارسول اللہ! اس سے پہلے تو آپ بینماز نہیں پڑھتے تھے؟ نبی طینا نے فر مایا دراصل بنوتیم کا وفد آگیا تھا جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی جودور کعتیں میں پڑھتا تھا وہ رہ گئی تھیں۔

وَجَكَمْ مِنْ أَنِي مُرَانُ مُنُ تَمَّامِ أَبُو تَمَّامِ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حُمَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا بُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا بُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى الْبُنتَيْنِ أَوْ ذُواتَى قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَى يُغْيِيهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ ذُواتَى قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَى يُغْيِيهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يَكُفِيهُمَا كَانَتَا لَهُ سِتُرًا مِنْ النَّارِ [احرجه الطيالسي (١٦١٤). اسناده ضعيف].

و ۱۷-۵۱) مطلب بن عبدالله مخزومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ واللہ اللہ اللہ اللہ علیہ مانیوں نے فرمایا

# مُنزُا اَحْدِرَ فَبْلِ مِيدِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بیٹا! میں تمہیں ایک حدیث ندستاؤں جومین نے نبی علیہ سے؟ میں نے عرض کیا اماں جان! کیوں نہیں ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو میں انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو میڈوا ب کی نیت سے کہ جو کے سنا ہے کہ جو تحص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتہ دارعورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرج کرتار ہے کہ فضل خداوندی سے وہ دونوں بے نیاز ہوجا کیں یاوہ ان کی کفایت کرتار ہے تو وہ دونوں اس کے لئے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جا کیں گیا۔

( ۲۷۰۵۲م ) حَلَّاثُنَّ

(۱۵۲ م) مارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا' کھا ہواہ۔

( ١٥٩٤ ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا هَارُونُ النَّحُوِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَمُنُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ [احرحه الطيالسي (١٥٩٤). قال شعيب محتمل للتحسين بشاهده وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ٢٧٢٦٨]

(٢٢٠٥٣) حفرت ام سلمه فَ الْقُلْت مروى ب كه في عليه في الله في الله عن الله عَمِلَ غَيْرَ صَالِح " (٢٢٠٥٢) حفرت ام سلمة فَ الْقَافِ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح " (٢٧٠٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ [انظر: ٢٧١١].

(۳۵۰۵۲) حضرت امسلمہ مُٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا الید عاء فر ماتے تھے کہ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے! میرے دل کواپنے دین پر ثابت قدمی عطاء فر ما۔

( ٢٧٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْفَضُلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ [قال الموصيرى: هذا اسناد ضعيف قال الألباني: حسن اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ [قال الموصيرى: هذا اسناد ضعيف قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٩٠٣): قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٠١٦، ٢٧١٦، و٢٧٢].

(٢٥٠٥٥) حفرت امسلمه والفؤس مروى ہے كه نبي عليا فرمايا كه فح بر كرور كاجهاد ہے۔

( ٢٧٠٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُو الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا [اسناده ضعيف. قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات حلا مؤلى ام سلمة. ولا أدرى ما حاله. قال الإلىاني: صحيح (ابن

#### 

ماحة: ٩٢٥)]. [انظر: ٢٧١٣٧، ٢٧٢٣٥، ٢٣٢٢، ٢٢٢٢].

(۲۷۰۵۲) حضرت امسلمہ ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ انماز فجر کے بعد مید دعاء فرماتے تھے، اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع عمل مقبول اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔

( ٢٧.٥٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَمِّ مَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ [صححه الحاكم أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ [صححه الحاكم أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهِا وَلَمْ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ [صححه الحاكم (١٩٤/٤)] وانظر: ١٩٤/٤) قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١١٥٥) [انظر: ٢٧١٥، ٢٧٠، ٢٥٠٥].

(۱۲۷۰۵۷) حضرت ام سلمہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹا ان کے پاس تشریف لائے تو وہ دو پیداوڑھ رہی تھیں، نبی الیٹا نے فرمایا کہ اسے ایک ہی مرتبہ لپیٹنا دومرتبہ نبیس (تا کہ مردوں کے عمامے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے )

( ٢٧٠٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ أُمِّهِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا قَالَ فَرَحَع قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا قَالَ فَرَحَع قَالَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ آوْ عُمَرٌ فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا قَالَ فَرَحَع قَالَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا قَالَ فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ أَمُّ سَلَمَةً فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا قَالَ فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَ

(۲۷۰۵۸) حضرت ام سلمہ ٹاٹنٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیٹ ان کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سامنے سے عبداللہ یا عمر گذرنے لگے، نبی مالیٹ نے اپنے ہاتھ ہے انہیں اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کی بیٹی گذرنے لگی تو نبی ملیٹانے اسے بھی روکالیکن وہ آگے ہے گذرگئی، نماز سے فارغ ہوکر نبی ملیٹانے فرمایا عورتیں غالب آجاتی ہیں۔

رَهِ ٢٧.٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ وَكِيعٌ شَكَّ هُوَ يَعُنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ وَكِيعٌ شَكَّ هُوَ يَعُنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدُ دَخَلَ عَلَى الْبَيْتَ مَلَكُ لَمُ يَدُخُلُ عَلَى عَبُدُ اللَّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدُ دَخَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدُ دَخَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدُ دَخَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا لَقَدُ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النِّينَ مَلَكُ لَمُ يَدُونَ فَيْ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ النَّارُضِ الَّتِي يُقُتلُ بِهَا قَالَ فَأَخُوجَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۲۷۰۵۹) حضرت عائشہ ڈاٹھنایا امسلمہ ڈاٹھناسے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ان سے فرمایا میرے گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا جواس سے پہلے میرے پاس بھی نہیں آیا ،اوراس نے مجھے بتایا کہ آپ کا میدیا جسین شہید ہوجائے گا ،اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کواس زمین کی مٹی دکھاسکتا ہوں جہاں اسے شہید کیا جائے گا ، چھراس نے سرخ رنگ کی مٹی نکال کردکھائی۔

( ٢٧٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ حِضْتُ وَآنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثُوْبٍ قَالَتُ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ ٱنْفِسْتِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَدْتُ مَا وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ قَالَتُ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ ٱنْفِسْتِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا كُتِبَ عَلَى بَنَاتِ آذَمَ قَالَتُ فَانْطَلَقْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِى فَاسْتَفْفَرْتُ بِعَوْبٍ ثُمَّ

هي مُنالًا اَمَرُ، مَن بل يَنِيهُ مَرْمُ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُنالًا النَّسَاء ﴾ ﴿ مُنالًا النَّسَاء

جِئْتُ فَلَخُلْتُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ [قال الموصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٦٣٧). قال شعيب: صحيح ].

(۲۷۰۲۰) حضرت امسلمہ ڈی جا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیک کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ مجھے ''ایام'' شروع ہو گئے، میں کھسکنے لگی تو نبی علیکا نے فرمایا کیا تنہیں ایام آنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے بھی وہی کیفیت پیش آرہی ہے جو دوسری عورتوں کو پیش آتی ہے، نبی علیک نے فرمایا ہیوہ ہی چیز ہے جو حضرت آوم علیکا کی تمام بیٹیوں کے لئے لکھ دی گئی ہے، پھر میں وہاں سے چلی گئی، اپنی حالت درست کی، اور کیڑا باندھ لیا، پھر آکر نبی علیکا کے لحاف میں گئی۔

(۲۷.٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِى لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مَمْلُكِ قَالَ سَأَلُتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ فَقَالَتُ مَا لَكُمْ مَمْلُكِ قَالَ سَأَلُتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا وَلِكَهُ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا حَرُفًا وَلِصَلَاتِهِ وَلِقِرَائِتِهِ كَانَ يُصَلِّى قَدْرَ مَا يَنَامُ وَيَنَامُ قَدُرَ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا حَرُفًا وَلِكَانِي وَلِعَالِهِ اللهِ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا حَرُفًا وَلِمَا اللهِ مِنْ صَحِيحٍ عَرِبَ قَالَ الأَلنَى وَعِيمَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَعْلَمُ اللهِ اللهِ وَالْمَالَى وَالْمَالَى وَلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(ابو داود ۲۹۲۱، ۱۲۰۱۱، الترمذي ۲۹۲۳، النسائي: ۱۸۱/۲ و ۲۱۶۳)] [انظر: ۲۷۰۹۹، ۲۷۰۹۹، ۲۷۰۹۹]

(۲۷۰۲۱) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی طالیہ کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ ڈاٹھا ہے پوچھا تو انہوں نے فرمایا تم کہاں اور نبی طالیہ کی نماز اور قراءت کہاں؟ نبی طالیہ جتنی دیر سوتے تھے، اتنی دیر نماز پڑھتے تھے اور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے اور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اتنی دیر سوتے تھے، اتنی دیر سوتے تھے، اتنی دیر سوتے تھے، چھر نبی طالیہ کی قراءت کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی، وہ ایک ایک حرف کی وضاحت کے ساتھ تھی۔

( ٢٧٠٦٢) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا شَوِيكُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ عَنْ مُنْدِرٍ التَّوْرِيِّ عَنِ الْمُحَسِّنِ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ هِي حَيَّةُ الْيُوْمَ إِنْ شِئْتَ آدْ حَلْتُكَ عَلَيْهَا قُلْتُ لَا حَدَّثِنِي الْمُواتِّقِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَلُتُ لَا حَدَّثِي قَالَتُ مَنْهُ قَلْتُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّ دِرْعِي فَتَكَلَّمَ بِكُلَّم لِمُ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَاتِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّ دِرْعِي فَتَكَلَّمَ بِكُلِّم لِكُلُم لِمُ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَهُو غَضْبَانُ فَقَالَتُ نَعَمْ أَوْمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ الشَّوْلِ إِنَّا اللَّهِ وَلِيهِمْ الطَّالِحُونَ قَالَتُ فَلَاتُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ وَلِيهِمْ الطَّالِحُونَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَقْبِطُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَخُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْورَتِهِ وَرَخُولَ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَمَغُورَتِهِ وَمَغُورَتِهِ وَمَغُورَتِهِ وَالْعَلْ وَمُعْورَتِهِ وَمَغُورَتِهِ وَمُعُورَتِهِ وَمَعُورَتِهِ وَمُعُورَتِهِ وَمُ وَلِي الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۷۰ ۱۲) حسن بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے انصار کی ایک عورت نے بتایا ہے''وہ اب بھی زندہ ہیں، اگرتم چا ہوتو ان سے پوچھ کتے ہواور میں تمہیں ان کے پاس لے چاتا ہوں'' راوی نے کہانہیں، آپ خود ہی بیان کر دیجے'' کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام

## هي مُناهَامَة رَضِل يَنظِ مَرْمَ كِي هِ مَن اللّهَ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

سلمہ ڈاٹھا کے پاس گئی تو اسی دوران نبی علیہ بھی ان کے بہاں تشریف لے آئے اور یون محسوس ہورہا تھا کہ نبی علیہ غصر میں ہیں ، میں نے اپنی قیص کی آستین سے پردہ کرلیا ، نبی علیہ نے کوئی بات کی جو مجھے بھے نہ آئی ، میں نے حضرت ام سلمہ ڈاٹھا سے کہا کہ ام الہومنین! میں دکھے رہی ہوں کہ نبی علیہ غصے کی حالت میں تشریف لانے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! کیا تم نے ان کی بات سی ہے؟ میں نے یو چھا کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے تبایا کہ نبی علیہ نے فرمایا ہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے تبایا کہ نبی علیہ نے فرمایا ہوں نے کا تو اسے گا اور پھر اللہ اہل زمین پر اپنا عذا ہ بھیج و ہے گا ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس میں نیک لوگ بھی شامل ہوں گے اوران پر بھی و بی آفت آئے گی جو عام لوگوں پر آئے ہوں گی ، پھر اللہ تعالی انہیں تھینچ کر اپنی مغفرت اورخوشنودی کی طرف لے جائے گا۔

( ٢٧.٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مُحْصِنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَتَكُونُ أُمْرَاءُ تَغْرِ فُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ تَرِىءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَتَكُونُ اللَّهِ أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوُ الكُمْ الْخَمْسَ [صححه مسلم وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوُ الكُمْ الْخَمْسَ [صححه مسلم

(١٨٥٤)] [انظر: ٢٧١١٦، ٢٧١٤١، ٢٢٢١٤]

(۳۲۰ ۹۳) حضرت ام سلمہ ڈھٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا عنقریب کچھ حکمران ایسے آئیں گے جن کی عادات میں ہے بعض کوتم اچھا سمجھو گے اور بعض پر نکیر کرو گے ،سوجونکیر کرے گاوہ اپنی ذمہ داری سے بری ہوجائے گا اور جونالیندیدگی کا اظہار کردے گاوہ محفوظ رہے گا ،البتہ جوراضی ہو کراس کے تابع ہوجائے (تو اس کا حکم دوسراہے) صحابہ جھائیڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ان سے قال نہ کریں؟ نبی علیظ نے فر مایانہیں ، جب تک وہ تہمیں پانچ نمازیں پڑھاتے رہیں۔

(٢٧.٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلاَ غَابُ يَكُرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتُ يَا عُمَرُ زَوِّجُ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلاَ غَابُ يَكُرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتُ يَا عُمَرُ زَوِّجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّي لاَ أَنْفُصُكِ مِمَّا أَعْطَيْتُ أَخَوَاتِكِ رَحْيَيْنِ وَجَرَّةً وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّي لاَ أَنْفُصُكِ مِمَّا أَعْطَيْتُ أَخَوَاتِكِ رَحْيَيْنِ وَجَرَّةً وَمِوْفَقَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُمَا لِيفٌ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِيةً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْلِمَ ذَلِكَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِر وَكَانَ أَنِيْتُهَا فَحَعَلَتُهَا فِى حِجْرِهَا فَيَنْصُرِفُ وَسَلَّمَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْلِمَ ذَلِكَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِر وَكَانَ أَنَعُهَا مِنُ الرَّضَاعِةِ فَآتَاهَا وَقَالَ أَيْنَ هَذِهِ وَسُلَّمَ فَعَلِمَ ذَلِكَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِر وَكَانَ أَنَعُهَا مِنُ الرَّضَاعِةِ فَآتَاهَا وَقَالَ أَيْنَ هَذِهِ وَسُلَّمَ فَعَلِمَ وَلَكَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِر وَكَانَ أَنَعُهَا مِنْ الرَّضَاعِةِ فَآتَاهَا وَقَالَ أَيْنَ هَذِهِ وَسُلَّمَ فَعَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَى وَسُلَى وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَالَ مَا فَعَلَى وَلَا لَهُ إِنْ شِئْتُ وَلَا لَهُ إِنْ شَعْلَمُ وَقَالَ لَهَا إِنْ شَلَامً وَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَهُ إِنْ فَعَلَى مَا مُعَالَى وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا

## مُنالاً المَّرِينَ لِيَسَاءُ مِنْ النِسَاءِ اللهِ مُسْلَكِ النِسَاءِ اللهِ مُسْلَكِ النِسَاءِ اللهِ

سَبَّعْتُ لَكِ سَبَعْتُ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي [صححه ابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (١٧٨/٢). قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٨١/٦). قال شعيب: آخره صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٠٤].

(۲۲۰۲۴) حضرت ام سلمہ بڑا گئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے انہیں پیغامِ نکاح بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا تو کوئی ولی یہاں موجو دنہیں ہے، نبی علیہ ان فر مایا کہ تمہارے اولیاء میں سے کوئی بھی'' خواہ وہ غائب ہو یا حاضر''اسے نا پہند نہیں کوئی ولی یہاں موجو دنہیں ہے، نبی علیہ انہوں نے حضرت ام سلمہ بھی علیہ کے انہوں نے حضرت ام سلمہ بھی علیہ کو کرے گا، انہوں نے حضرت ام سلمہ بھی علیہ کو نبی علیہ کے نکاح میں دے دیا۔

پھرنی علیشہ نے ان سے فر مایا کہ میں نے تہاری بہنوں (اپنی یوبوں) کو جو پچھ دیا ہے، تہہیں بھی اس سے کم نہیں دوں گا، دوچکیاں، ایک مشکیز ہ اور پھڑے کا ایک تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اس کے بعد نبی علیشہ جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی علیشہ کود کیھتے ہی اپنی بیٹی زینب کو پکڑ کراسے اپنی گود میں بٹھا لیتی تھیں اور بالآخر نبی علیشہ یوں ہی ، اپس چلے جاتے تھے، حضرت عمار بن یا سر ڈائٹو ''جو کہ حضرت ام سلمہ ڈاٹٹا کے رضا عی بھائی تھ'' کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مصرت ام سلمہ ڈاٹٹا کے باس آتے ، اور ان سے کہا کہ یہ گندی نبچی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی علیٹہ کو ایذ اء دے رکھی ہے؟ اور اسے پکڑ کراسے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نی طینا جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تواس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے گئے، پھر نیگی کے متعلق پوچھا کہ زنا ب (زینب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت ممار ڈاٹٹؤ آئے تھے، وہ اے اپنے ساتھ لئے، پھر نیگی کے بیس، پھر نبی طینا نے ان کے ساتھ '' کی ، اور فر مایا اگرتم چاہوتو میں تمہارے پاس سات دن گذارتا ہوں ،لیکن پھراپی دوسری بیویوں میں سے ہرا یک کے پاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

(٢٧٠٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّقَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ عَنُ أَبِّهِ وَعَنُ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً يُحَدِّثَانِهِ ذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَى فَيهَ وَعَنُ أُمِّهِ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ قَالَتُ فَصَارَ إِلَى قَالَتُ فَدَخَلَ عَلَى وَهُبُ بُنُ زَمْعَة وَمَعَهُ رَحُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّمَيْنِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهُبٍ هَلُ أَفَضْتَ وَمَعَهُ رَحُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةً مُتَقَمِّمَيْنِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهُبٍ هَلُ أَفَضْتَ بَعُدُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْنِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأُسِهِ وَمَنَّمَ الْحَمْرَةَ أَنْ تَحْمُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُم الْحَمْرَةَ أَنْ تَجِلُوا وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُم الْحَمْرَةَ أَنْ تَجَلُوا عَلَى إِنْ هَا اللّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ وَخُولُ الْمَعْرَةُ مَنْ مَنْ رَأُسِهِ ثُمَّ قَالُ الْبَيْتِ عُدُنَا إِلَى هَذَا يَوْمٌ وَمُنَا اللّهِ قَالَ إِنْ هَذَا يَوْمٌ وَخُولُ اللّهِ عَلْ أَنْ تُرَمُوا الْجَمْرَةَ خَتَى تَطُوفُوا بِهِ [انظ: ٢٧١٢١٢، ٢٧١٢].

٢٤٠١٥) حفرت المسلمة في الماس مروى م كه جهة الوداع كموقع يرجس رات نبي اليلاف مير ياس أنا تفاوه يوم النحر

هي مُناهُ امَّةُ بن بل يَسِيدُ مَرَّم الْمُعَالِمَ بَسِيدُ مَرَّم الْمُعَالِم بِينَا مِنْ النِّسَاءِ الْمُعَالِم بِينَا الْمُعَالِم اللَّمِينَ الْمُعَلِم الْمُعَالِم اللَّمِينَ الْمُعَلِم اللَّمِينَ الْمُعَلِم الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّمِينَ الْمُعَلِم اللَّمِينَ الْمُعَلِم الْمُعَلِم اللَّمِينَ الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِم الْمُعَلِم الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِم الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِم الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِم الْمُعِلَمِ الْمُعَلِم الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِم الْمُعِلَم الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ

(دس ذی الحجہ) کی رات تھی، چٹا نچہ نبی طیکیا میرے پاس آ گئے، اسی دوران میرے یہاں وہب بن ڈمعہ بھی آ گئے جن کے ساتھ آل ابی امیہ کا ایک اور آ دمی بھی تھا اور ان دونوں نے قیصیں پہن رکھی تھیں، نبی طیکیا نے وہب سے پوچھا کہ اے ابوعبراللہ! کیا تم نے طواف زیارت کرلیا ہے، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ابھی تو نہیں، نبی طیکیا نے فرمایا پھرا پی قیص اتار دو، چنا نچہ ان دونوں نے اپنے سر سے تھنچ کر قیص اتار دی، پھر کہنے گئے یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی طیکیا نے فرمایا اس دن جب تم جرات کی رمی کر چکوتو عورتوں کے علاوہ ہروہ چیز جوتم پرحرام کی گئی تھی، حلال ہوجاتی ہے، لین اگر شام تک تم طواف زیارت نہ کرسکوتو تم اسی طرح محرم بن جاتے ہوج سے رمی جمرات سے پہلے سے تا آئکہ تم طواف زیارت کرلو۔

(۲۷.٦٦) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً وَحَدَّثُنِي أُمُّ قَيْسِ ابْنَةُ مِحْصَنِ وَكَانَتُ جَارَةً لَهُمْ قَالَتُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِى عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فِي نَفَرِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مُتَقَمِّصِينَ عَشِيَّةً يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ رَحَعُتُمْ وَقُمُصُكُمْ عَلَى أَيْدِيكُمْ أَيْدِيكُمْ الْدِيهِمْ يَحْمِلُونَهَا قَالَتُ فَقُلْتُ أَيْ عُكَاشَةُ مَا لَكُمْ خَرَحْتُمْ مُتَقَمِّصِينَ ثُمَّ رَحَعْتُمْ وَقُمُصُكُمْ عَلَى أَيْدِيكُمْ الْدِيهِمْ يَحْمِلُونَهَا قَالَتُ فَقُلْتُ أَيْ عُكَاشَةُ مَا لَكُمْ خَرَحْتُمْ مُتَقَمِّصِينَ ثُمَّ رَحَعْتُم وَقُمُصُكُمْ عَلَى أَيْدِيكُمْ تَحْمِلُونَهَا فَقَالَ أَخْبَرَتُنَا أُمُّ قَيْسٍ كَانَ هَذَا يَوْمًا قَدُ رُخِّصَ لَنَا فِيهِ إِذَا نَحُنُ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ حَلَلْنَا مِنْ كُلِّ مَا تَحْمُونَ النِّسَاءِ حَتَّى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا آمُسَيْنَا وَلَمْ نَطُفُ بِهِ صِرْنَا حُرُمًا كَهَيْتِنَا قَبْلَ أَنْ فَي الْجَمْرَةَ حَتَّى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا آمُسَيْنَا وَلَمْ نَطُفُ بِهِ صِرْنَا حُرَمًا كَهَيْتِنَا قَبْلَ أَنْ فَلَ الْمُحَمِّرَةَ حَتَّى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا آمُسَيْنَا وَلَمْ نَطُفُ بِهِ صِرْنَا حُرَمًا كَهَيْتِنَا قَبْلَ أَنْ فَي الْجَمْرَةَ حَتَّى نَطُوفَ بِهِ وَلَمْ نَطُفُ فَعَعَلْنَا قُمُصَنَا كَمَا تَرَيْنَ [اسناده ضعيف صححه ابن حزيعة نَرُمِى الْجَمْرَةَ حَتَّى نَطُوفَ بِهِ وَلَمْ نَطُفُ فَجَعَلْنَا قُمُصَنَا كَمَا تَرَيْنَ [اسناده ضعيف صححه ابن حزيعة (مُرمَى الْجَمْرَةَ حَتَّى نَطُوفَ بِهِ وَلَمْ نَطُفُ فَعَعَلْنَا قُمُصَنَا كَمَا تَرَيْنَ [اسناده ضعيف صححه ابن حزيعة (مُعْفَلَقُهُ مُولَالِهُ اللَّلَانِي: حسن صححه ابن حزيه (١٩٥٥)]

(۲۷۰۹۲) ام قیس کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عکاشہ ڈاٹنڈ ہنواسد کے پچھلوگوں کے ہمراہ میرے یہاں سے نکلے ، انہوں نے دس ذی الحجہ کی شام کی میں ہیں رکھی تھیں ، پھر رات کوہ میرے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی میں اٹھا کہ کے میں اٹھا کہ کے عاشہ بین رکھی تھیں ، اور جب واپس آئے تو کھی ہیں ، میں نے عکاشہ سے پوچھا کہ اے عکاشہ! جب تم یہاں سے گئے تھے تو قیصیں پہن رکھی تھیں ، اور جب واپس آئے تو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں بیرخصت دی گئی ہے کہ نبی عالیہ نے فرمایا اس دن جب تم جمرات کی رمی کر چکوتو عورتوں کے علاوہ ہروہ چیز جوتم پر حرام کی گئی تھی ، حلال ہوجاتی ہے ، لیکن اگر شام تک تم طواف زیارت نہ کر سکوتو تم اس طرح دیکھر ہیں اس طرح دیکھر ہیں اس طرح دیکھر ہی ہو۔

(٢٧.٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو أَلْقَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو أَقَدَامُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلْرَاعٌ لَا تَزِذْنَ عَلَيْهِ [قال الألباني: صحبح (ابو داود:١١٧، النسائي ٢٠٩/٨)]

انظر: ۲۷۱۷۱]-

(٢٥٠١٥) حضرت امسلمہ ول اللہ اللہ عورتیں اپنا وامن كتا

مُندَا اَحَدُن بَن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لٹکا کیں؟ بنی علیا نے فرمایا تم لوگ ایک بالشت کے برابراہ لٹکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پنڈلیاں کھل جا کیں گی؟ نبی علیا نے فرمایا کہ پھرایک گر لٹکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔

(٢٧٠٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ مَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَّهُ إِيَّاهَا كَانَ لاَ يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًّا أَمَّا إِيَّاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَّهُ إِيَّاهَا كَانَ لاَ يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًّا أَمَّا إِيَّاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَّهُ إِيَّاهَا كَانَ لاَ يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًا أَمَّا إِيَّاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَهُ إِيَّاهَا كَانَ لاَ يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًا أَمَّا إِيَّاى وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَهُ إِيَّاهَا كَانَ لاَ يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًا أَمَّا إِيَّانَ عَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ السَادِه ضعيف. وقال ابن عبد البر: هذا حديث منصل ولكنه ليس يحيء الا بهذا الاسناد، وليس بالقوى، وهو منكر إلى إنظر ٢٧٤/٢٧٠١ع إلى الشَاهُ عَلَيْهُ الْمُولِي الْمَالِمُ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۱۸۰ کا) ابوقیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹوٹ نے حضرت امسلمہ ڈاٹٹوٹ کے پاس یہ بوچھنے کے لئے ہمیجا کہ کیا نبی طالیٹا روز ہے کی حالت میں بوسہ دیتے تھے؟ اگر وہ نفی میں جواب دیں تو ان ہے کہنا کہ حضرت عاکشہ ڈاٹٹوٹ تو لوگوں کو بتاتی ہیں کہ نبی طالیٹا روز ہے کی حالت میں انہیں بوسہ دیا کرتے تھے؟ چنا نچہ ابوقیس نے سیسوال ان سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں جواب دیا ، ابوقیس نے حضرت عاکشہ ڈاٹٹوٹ کا حوالہ دیا تو حضرت امسلمہ ڈاٹٹوٹ نے فرمایا ہوسکتا ہے کہ نبی طالیٹا نے انہیں بوسہ دیا ہوکیونکہ نبی طالیٹا ان سے بہت جذباتی محبت فرمایا کرتے تھے، البتہ میر ہے ساتھ بھی ایسانہیں ہوا۔

( ٢٧.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۷۰۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٧٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخُرَجَتُ إِلَيْنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ أَخْمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتُ إِلَيْنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ أَخْمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ النَّالِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو مَخْضُوبٌ أَخْمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَالْكَتَمِ المَارِي (٢٧١٥). [انظر: ٢٧٢٧٤، ٢٧٢٤٩، ٢٧٢٢٩].

(۲۷۰۷) عثان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ ظافات کی پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی ملیا کا ایک بال نکال کرد کھایا جو کہ مہندی اور وسمہ سے رنگا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔

( ٢٧.٧١) حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَغْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ حَبِيبٍ خَتَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَا إِقَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ حَبِيبٍ خَتَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَا إِقَالَ حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنُ الْمَدِينَةِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلِحِى لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلِحِى لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلِحِى لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلِحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلِحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلِحِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاقًا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْتِي وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُ

#### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَحْدُ مِنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُسْلَكَ النِّسَاء ﴿ ﴾

(۲۷۰۷۱) حضرت ام سلمہ ڈھھا سے مروی ہے کہ نبی طینیانے مجھ سے فرمایا ہماری بیٹھک کوخوب صاف ستھرا کر لو، کیونکہ آج . زمین پرایک ایسا فرشتہ اتر نے والا ہے جواس سے پہلے بھی نہیں اتر ا۔

(٢٧.٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ آنَّ نَبْهَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ مَكْتُومٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ مَكُتُومٍ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَٱقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ حَدَّى ذَخَلَ عَلَيْهِ وَنَلِكَ بَعُدَ أَنُ آمَزَنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا حَدَّى ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۲۷۰۷۲) حضرت ام سلمہ و اللہ اسلمہ و اللہ اسلم اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم و اللہ آگئے، بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ تجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، نبی ملیہ ان سے پردہ کرو، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا بینا نہیں ہیں؟ یہ ہمیں دکھے سکتے ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں؟ نبی ملیہ اللہ اسلم نہیں دیکھے سے ہیں؟ کہا تھا ہے فر مایا تو کیا تم دونوں بھی نا بینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھے رہی ہو؟

( ٢٧.٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمُنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ وَهُبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ [راحع ٢٧٠٥٧]

(۳۷۰۷۳) حضرت ام سلمہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹا ان کے پاس تشریف لائے تو وہ دو پیٹہ اوڑھ رہی تھیں، نبی ملیٹا نے فر مایا کہ اسے ایک ہی مرتبہ لیٹینا دومرتبہ نبیس (تا کہ مردوں کے عمامے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے )

( ٢٧.٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِي مُطِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخُو جَتُ إِلَيْنَا شَعُرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم [راجع: ٢٧٠٧]

(۲۷۰۷) عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ ٹاٹھا کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے نی ملیا کا ایک بال نکال کردکھایا جو کہ مہندی اور وسمہ سے رنگا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔

( ٢٧.٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ أَبِى الْمُعَدِّلِ عَطِيَّة الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة حَدَّثَتُهُ قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى يَوْمًا إِذْ قَالَتُ الْخَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بِالسُّدَّةِ قَالَتُ فَقَالَ لِى قُومِى فَتَنَحَّى لِى عَنْ أَهْلِ بَيْتِى قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَحَّيْتُ فِى الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَحَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَفَاطِمَةُ وَفَاطِمَةُ وَمَعَهُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الصَّبِيَّيْنِ فَوضَعَهُمَا فِى حِجْوِهِ فَقَبَلَهُمَا قَالَ وَاعْتَنَى عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيُهِ وَفَاطِمَة بِالْيَدِ الْأَخْرَى فَقَبَّلَ فَاطِمَة وَقَبَّلُ عَلِيًّا فَأَعْدَفَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً سَوْدَاءَ وَاعْتَنَى عَلِيًّا فِإِخْدَى يَدَيُهِ وَفَاطِمَة بِالْيَدِ الْأَخْرَى فَقَبَّلُ فَاطِمَة وَقَبَّلُ عَلِيًّا فَأَغْدَفَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً سَوْدَاءَ

#### 

اس کے بعد نبی علیہ ان کے جدنی علیہ ان کے اس کے بعد نبی علیہ ان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا اے اللہ! تیرے حوالے، نہ کہ جہنم کے، بیں اور میرے اللہ بیت، اس پر بیس نے اس کمرے بیس اپنا سر داخل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، نبی علیہ ان فرمایا تم بھی۔

(۲۷.۷٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ فِي سَلْمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيراً قَبْلُ أَنْ يَقُومَ [صححه البخارى وصححه ابن خزيمة (۱۷۱۸ و ۱۷۱۹)][انظر ۲۷۲۲۳٬۲۷۱۸] مَكُونِهِ يَسِيراً قَبْلُ أَنْ يَقُومَ [صححه البخارى وصححه ابن خزيمة (۱۷۱۸ و ۱۷۱۹)][انظر ۲۷۲۲۳٬۲۷۱۸] منزت المُضَلَّى مروى ہے كہ بى عليها جب سلام چيم تے تو نبى عليها كاسلام ختم ہوتے ہى خواتين المُضَاكَة تَعْين ، اور نبى عليها كُمْرے ہونے سے يہلے چھوديما بي جهديما بي مرك جاتے تھے۔

( ٢٧.٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثَنِى عَمْرٌو عَنْ آبِي السَّمْحِ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ [صححه ابن خزيمة (١٦٨٣)، والحاكم (١/٩٠١). قال شعيب: حسن بشواهده]. [انظر: ٢٧١٥].

(۷۷۰-۲۷) حضرت ام سلمہ رفاقتی ہے مروی ہے کہ نبی علیظائے ارشاد فر مایاعور توں کی سب سے بہترین مسجدان کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔

(٢٧٠٧٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ شَقَّ بَعَدُ أَمْ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ شَقَّ بَعَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ شَقَّ بَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ سَكُمْ إِلَّا بَعَدُ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِّينَ بِعَدُر فَإِنَّ الْمُهُودِينَ وَاغْفِرُ لَنَ وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحُ فِي قَبْرِهِ وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ [صححه وَاخُلُفُهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحُ فِي قَبْرِهِ وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ [صححه مسلم (٣٢٠)].

هُ مُنافًا اَمَارِينَ بِل بِيدِ مِنْ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مُنافًا اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّا

ر ۲۷۰۷۸) حضرت اسلم و النقاس مروی ہے کہ نبی علیہ حضرت ابوسلم و النقافی کی میت پرتشریف لائے ،ان کی آن کھیں کھی رہ کئی تھیں، نبی علیہ انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبض ہوجاتی ہے قو آنھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں، ای دوران گھر کے بچھ لوگ رو نے چیخنے گئے، نبی علیہ نے فرمایا ہے متعلق خیر کی ہی دعاء ما لگا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری دعاء پر آ مین کہتے ہیں، پھر فرمایا اسلم کی بخشش فرما، ہدایت یا فتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، پیچھے رہ جانے والوں میں اس کا کوئی جانشین پیدا فرما اورائت ما جہانوں کو پانے والے ہماری اوراس کی بخشش فرما، اے اللہ اس کر کوکشادہ فرما اوراست اس کے لئے منور فرما۔ اورائت ما جہانوں کو پانے والے ہماری اوراس کی بخشش فرما، اے اللہ اس کی قبر کوکشادہ فرما اوراست اس کے لئے منور فرما۔ رسول اللّه صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم حَتَّی کَانَ آکھر صَلَاتِهِ جَالِسًا وَقَالَ الأَلْبانی: صحیح (النسانی: ۲۲۲/۲) رسول اللّهِ صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَتَّی کَانَ آکھر صَلَاتِه عَنْ اللّه ع

گاسِیاتِ فِی اللَّنْیَا عَارِیَاتٍ فِی الْآخِرَةِ [صححه البحاری (۱۱۲۱). قال الترمذی: حسن صحیح].
(۸۰ کا) حفرت ام سلمہ ڈلٹٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیکارات کونیندسے بیدار ہوئے تو یہ فرمار ہے تھے" لا الہ الا اللہ" آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، ان جرے والیوں کوکون جگائے گا جا رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، ان جرے والیوں کوکون جگائے گا جا رہے! دنیا میں کتنی ہی کپڑے بہننے والی عورتیں ہیں جوآخرت میں بر ہنہ ہوں گا۔

(٢٧.٨١) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفُلَحُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِعِ قَالَ كَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ وَهِى تَمْتَشِطُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَالَتُ لِمَاشِطَتِهَا لُفَى سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ قُلْتُ وَيُحَكِ أَولَسُنَا مِنُ النَّاسِ فَلَقَتُ رَأْسَهَا وَقَامَتُ فِي رَأْسِي قَالَتُ فَقَالَتُ فَدَيْتُكِ إِنَّمَا يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ قُلْتُ وَيُحَكِ أَولَسُنَا مِنُ النَّاسِ فَلَقَتُ رَأْسَهَا وَقَامَتُ فِي وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولُ النَّهُ النَّاسُ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِيءَ بِكُمْ زُمَوًا فَتَفَرَقَتُ بِكُمُ الطَّرُقُ فَنَادَيْتُكُمْ وَخُورِ بَهِ عَلَى الْحَوْضِ جِيءَ بِكُمْ زُمَوًا فَتَفَرَقَتُ بِكُمُ الطَّرُقُ فَنَادَيْتُكُمْ اللَّاسُ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِيءَ بِكُمْ زُمَوًا فَتَفَرَقَتُ بِكُمُ الطَّرُقُ فَنَادَيْتُكُمْ أَلَا سُحُقًا اللَّهُ مَا لَعُلَى الْعَلِي فَقَالَ إِنَّهُمْ قَلْهُ بَلَيُّوا بَعُدَكَ فَقُلْتُ أَلَا سُحُقًا أَلَا سُحُقًا أَلَا سُحُقًا أَلَا سُحُقًا اللَّهُ سُحُقًا اللَّاسُ بَعْلِي فَقَالَ إِنَّهُمْ قَلْهُ بَلَيْلُوا بَعُدَكَ فَقُلْتُ اللَّهُ سُحُقًا أَلَا سُحُقًا أَلَا سُحُقًا اللَّهُ سُحُومِ اللَّهُ اللَّاسُ الطَّرِيقِ فَنَادَانِي مُنْ الْعَلِي فَقَالَ إِنَّاقُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ الْنَاسُ اللَّاسُ اللَّهُ ا

(۸۱ میل) حضرت ام سلمہ فاقیا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیک کو برسر منبر بیفر ماتے ہوئے سا''الے لوگو!''اس وقت وہ کنگھی کر ربی تھیں ، انہوں نے اپنی تعکمی کرنے والی سے فرمایا کہ میرے سرکے بال لیسٹ دو، اس نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہوں ، نبی علیک تو لوگوں سے خطاب فرمارہ ہیں ، حضرت ام سلمہ فاقیا نے فرمایا اری! کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اوروہ اپنے ججرے میں جا کر گھڑی ہوگئیں ، انہوں نے نبی علیک کو بیفر ماتے ہوئے سااے لوگو! جس وقت میں ان کے بال سمیٹے اوروہ اپنے ججرے میں جا کر گھڑی ہوگئیں ، انہوں نے نبی علیک کو بیفر ماتے ہوئے سااے لوگو! جس وقت میں

## هي مُناهَا مَيْن شِن سِينَةِ مَرْمُ كَلْ هُمُ اللَّهُ مَن الْمَاءَ مُن اللَّهُ النَّسَاءِ فَهُمُ النَّسَاءِ فَ

حوض پرتمہارا منتظر ہوں گا ،اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور تم راستوں میں بھٹک جاؤ گے ، میں تمہیں آ واز دے کر کہوں گا کدرائتے کی طرف آ جاؤ ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا ، میں کہوں گا کہ بیلوگ دور ہوجا کیں ، بیلوگ دور ہوجا کیں ۔

( ٢٧٠٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللَّيْلِ قَالَتُ كَانَ يُصَلِّى الْمِعْشَاءَ الْآخِرَة ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّى وَسَلَّم عَنُ صَلَاةٍ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَوفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاتُهُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلَّى مُثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّى مِثْلَ مَا نَانَ مَ

(۲۷۰۸۲) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹ کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ وہنا ہے ہو جھا تو انہوں نے فرمایا نبی ملیٹا عشاء کی نماز اور نوافل پڑھ کرجتنی ویرسوتے تھے، اتن دیر نماز پڑھتے تھے اور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اتنی دیرسوتے تھے، پھرنبی ملیٹا کی نماز کا اختیام مجے یہ جوتا تھا۔

( ٢٧٠٨٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ الْمِصُرِیُّ قَالَ حَدَّثِنِی يَزِيدُ بُنُ آبِی حَبِيبٍ عَنُ آبِی عِمْرَانَ آسُلَمَ آنَهُ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِیَّ فَلَاتُ بُنُ سَعْدٍ الْمِصُرِیُّ قَالَ حَدَّثِنِی يَزِيدُ بُنُ آبِی حَبِيبٍ عَنُ آبِی عِمْرَانَ آسُلَمَ آنَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِیَّ فَلَاتُ أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ وَإِنْ شِنْتَ بَعْدَ آنَ تَحُجَّ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنْ كَانَ صَرُورَةً أَكُنَ مَرُورَةً فَاللَّهُ مَلْكُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ قَالَ فَسَأَلُتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ فَوَجَعْتُ إِلَيْهَا فَآخُبَرُتُهَا فَلَا يَصُرُونَ مَنْ كَانَ صَرُورَةً فَلَا يَصُلُحُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ قَالَ فَسَأَلُتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ فَوْجَعْتُ إِلَيْهَا فَآخُبَرُتُهَا فَقَالَتُ نَعْمُ وَأَشْفِيكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجِّ [انظر: ٢٧٢٢٨]

(۱۲۵۰۸۳) ابوعمران اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ جج کے لئے گیا، میں نبی علیا کی زوجہ محتر مہ حضرت امسلمہ بڑتھا کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کیا کہ کیا میں جج سے پہلے عمرہ کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جج سے پہلے عمرہ کرنا چاہوتہ جو ہوتہ کہ کہ اور اور بعد میں کرنا چاہوتہ بعد میں کرلو، میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جج نہ کیا ہو، اس کے لئے جج سے پہلے عمرہ کرنا چھج نہیں ہے؟ پھر میں نے دیگرامہات المؤمنین سے بہی مسلّہ بو چھاتو انہوں نے بھی ہے جواب اس کے لئے جج سے پہلے عمرہ کرنا چھج نہیں ہے؟ پھر میں نے دیگرامہات المؤمنین سے بہی مسلّہ بوچھاتو انہوں نے بھی ہے جواب دیا، چنا نچہ میں حضرت ام سلمہ شاہلے کہ ایس آیا اور انہیں ان کا جواب بتایا، انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہاری شفی کر دیتی ہوں، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے آل محمد اختیابی انہوں میں تھ عمرے کا احرام باندھ لو۔

( ٢٧٠٨٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْحَابِي مَنْ لَا أَرَاهُ وَلَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبُدًا قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ قَالَ

#### هي مُنالاً اَمَارِينَ بل بِيدِ مِنْ السَّاء ﴾ ٢٥ ﴿ مُسَالَا النَّسَاء ﴾ مُسَالَا النَّسَاء ﴿ مُسَالَا النَّسَاء

فَأَتَاهَا يَشْتَدُّ أَوْ يُسُرِعُ شَكَّ شَاذَانُ قَالَ فَقَالَ لَهَا أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَنَا مِنْهُمُ قَالَتُ لَا وَلَنْ أَبَرِّىءَ أَحَدًا بَعُدَكَ أَبَدًا إِنظر: ٥٩ ٢٧١٦.

(۱۸۰۸ مرت) حضرت ام سلمہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیظانے فر مایا میر بیعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری النا سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی ندد کھے سکیس کے ،حضرت عمر اٹاٹیٹ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر ہٹاٹیٹ خود حضرت ام سلمہ وٹاٹیٹ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر ہٹاٹیٹ خود حضرت ام سلمہ وٹاٹیٹ کے پاس تیزی سے بہنچے اور گھر میں داخل ہوکر فر مایا اللہ کی تنم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں ہیکتی ۔

(۲۷.۸٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّشُو هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيلِ يَغْنِى ابْنَ بَهُوامَ قَالَ حَدَّثَنِى شَهُو بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ تَعْى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِى لَعَنَّتُ أَهُلَ الْعِرَاقِ فَقَالَتُ قَتَلُوهُ وَلَدُّوهُ وَذَلُّوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاءَتُهُ فَاطِمَةً فَقَالَتُ قَتَلُوهُ وَتَلُوهُ وَذَلُّوهُ وَذَلُّوهُ وَذَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمِينَ وَعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلِي وَالْمَيْقِ وَالْمَلِيقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَيْقِ وَالْمَلْمُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِيقِ وَالْمَلَمُ فَالْمَلِيقِ وَالْمَلْمُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَآخَذَ بِشِمَالِهِ طُوفَى وَجَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَآخَذَ بِيشِمَالِهِ طُوفَى الْمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ وَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُ وَالْمَالُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي وَالْمَالُومُ وَالْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(۸۵ م ۲۷) حضرت امسلمہ ڈاٹھا سے مُروک ہے کہ جب انہیں حضرت امام حسین ڈاٹھ کی شہادت کاعلم ہوا تو انہوں نے اہل عواق پر لعنت بھیجے ہوئے فرہایا کہ انہوں نے حسین کوشہ ہور کہ دیا ان پر خدا کی مار ہو، انہوں نے حسین کو دھو کہ و نے کہ کیا ان پر خدا کی مار ہو، انہوں نے حسین کو دھو کہ و نے کہ کیا ان پر خدا کی مار ہو، انہوں نے حسین کو دھو کہ و نے کہ کہ گیا ان پر خوات کی مار ہو، میں سے کہ حضرت فاطمہ ڈاٹھ ایک ہنڈیا لے کرآ گئیں جس میں ''خزیرہ'' تھا، 'بی علیہ ان سے فرمایا کہ اپنے شوہراور بچوں کو بھی بلالاؤ، چنا نچہ حضرت علی بڑا تھ اور حضرات حسین خاتو بھی آگئی ہوں کہ بی علیہ اس وقت ایک چبوتر بے پر نیندگی حالت میں ہے، نبی علیہ اس وقت ایک چبوتر بے پر نیندگی حالت میں ہے، نبی علیہ اس مبارک کے نیچ خیبر کی ایک جا در تھی ، اور میں ججر بے میں نماز پڑھور ہی تھی کہ اس دوران اللہ نے بیہ تیت نازل فرمادی''اے اہل بیت! اللہ تو تم

کے مُنلاً المَّن مَنلاً المَّن مِن اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اس کے بعد نبی طیسانے چا در کا بقیہ حصہ لے کران سب پر ڈال دیا اور اپناہاتھ یا ہر نکال کر آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! بیاوگ میرے اہل بیت اور میرا خام مال ہیں، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف سخر اکر دے، دو مرتبہ بید دعاء کی، اس پر میں نے اس کمرے میں اپناسر داخل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں ہوں، نبی علیسانے فرمایا کیوں نہیں بتم بھی چا در میں آجا ہو ، چنا نجہ میں بھی نبی علیسا کی دعاء کے بعد اس میں داخل ہوگئ ۔

( ٢٧.٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثِنِي شَهْرٌ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَة تُحَدِّثُ زَعَمَتُ أَنَّ فَاطِمَة جَاءَتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرْزُقُكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرْزُقُكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرْزُقُكِ اللَّهُ شَيْنًا يَأْتِكِ مِنْ الرَّحَى الطَّحَنُ مَرَّةً وَأَعْجِنُ مَرَّةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرْزُقُكِ اللَّهُ شَيْنًا يَأْتِكِ وَسَادُلُكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَزِمْتِ مَصْحَعَكِ فَسَبِّحِى اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَلَكِيْرِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ فَهُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ الْمُحَدِمِ وَإِذَا صَلَّةً الصَّبْحِ فَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْمِي وَيُمِيتُ بِيدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرٌ عَشُرَ مَسَادَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ المُمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْمِي وَيُمِيتُ بِيدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرٌ عَشُرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبِحِ وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ فَإِنَّ كُولُو إِللَهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا أَنْ يَكُولُو مَا مَرْنَ اللَّهُ مُ كُلُّ شَيْطًان وَمِن كُلِّ سُوعٍ اللَّهُ وَهُو حَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلُّ شَيْطًان وَمِن كُلِّ سُوعٍ اللَّهُ وَهُو حَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ عَدُوقًا إِلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لَا أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلُّ شَيْطًان وَمِن كُلِّ سُوعٍ

(۲۷۰۸۷) حَدَّقَنَا أَبُو النَّفُو حَدَّدُا شَرِيكٌ لَهُ النَّهُ المُحَدِّدُ مُن عَن مُحَدَّد الرَّورَ المَا اللهُ وَحَدَّدُا اللهُ وَحَدَّدُا اللهُ وَحَدَّدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ اللهُ وَحَدَدُا اللهُ اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَاللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَلَا اللهُ وَحَدَدُا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُو



# هي مُناهَامَةُ مِنْ لِيَنْ مِنْ النَّسَاء عَلَى هُمُ وَهُمُ هُمُ مُسَلِّمَ النَّسَاء عَلَى مُسَلِّمَ النَّسَاء

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ

(۱۷-۱۸۷) حضرت ام سلمہ ہیں اسلمہ ہیں اوقات نبی علیہ پاری طور پر عنسل واجب ہوتا، پھر نبی علیہ ایس بیات ہیں۔ جاتے، پھر آ ککھلتی اور پھر سوجاً تے۔

(٢٧.٨٨) لَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا مَيْمُونَ بَنُ مُوسَى الْمَرَائِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ بَغْدَ الْوِتُو وَهُوَ جَالِسٌ [اسناده ضعيف, قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٥٥) الترمذي: (٢٧)].

(۲۷-۸۸) حفرت امسلمہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی الیا ور کے بعد بیٹے کردور کعتیں پڑھتے تھے۔

(٢٧٠٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أُمُّ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً حَدَّثَتُهُمُ أَنَّ وَبِهِ عَنْ أُمُّ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً حَدَّثَتُهُمُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَةً شِبُرًا مِنْ نِطَاقِهَا [اسناده ضعيف قال الدارقطني والمرسل اشيه قال الألياني صحيح (الترمذي: ١٧٣٢)].

(۱۷-۸۹) حضرت ام سلمہ فاللہ سے مروی ہے کہ نی ملیہ نے ان کے کمر بندیس سے ایک بالشت کے برابر کیڑا حضرت فاطمہ فاللہ کو ماتھا۔

(۲۷۰۹۰) حفرت ام سلمہ نگانیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے قبر پر پختہ تمارت بنانے یا اس پر چونا لگانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٧٠٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخَبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ قَبْرٌ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ أَوْ يُبْجَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ آبِي لَيْسَ فِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ قَبْرٌ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ أَوْ يُبْجَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ آبِي لَيْسَ فِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ ( اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يُجَصَّصَ قَبْرُ لِي خَتْمَارت بنانَ ياس پر چونالگان (ياس پر بيضے) عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللل

(٢٧.٩٢) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَغْصَعَةَ عَنْ أُمِّ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخُرَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [قال الآلباني: ضعيف (أبو داود: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخُرَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [قال الآلباني: ضعيف (أبو داود: ١٧٤١)]. [انظر بعده].

(۲۷۰۹۲) حضرت امسلمہ نظامیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فرمایا کہ جوشن بیت المقدس سے احرام باندھ کرآئے ،اس کے گذشتہ سارے گناؤ معاف ہوجائیں گے۔

( ٢٧٠٩٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ جُبَيْرٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِعَنْ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَرَكِبَتُ أُمَّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَى الْعَلْمَ مِنْ وَلِي اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَرَكِبَتُ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أَهَا مُعْمَرَةٍ [راجع ما قبله].

(۲۷۰۹۳) حظرت ام سلمہ نظفا ہے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا کہ جو شخص بیت المقدی ہے جج یا عمرے کا احرام باندھ کر آئے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجائیں گے،اسی حدیث کی بناء پرام حکیم بیشنے نے بیت المقدی جا کرعمرے کا احرام باندھا تھا۔

( ٢٧.٩٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَدْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدِ اللَّهُ مُن الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوفٍ مِنْ يَعُونِ مِنْ يَعُونُ مِنْ الْجَارُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَيِلِ الْجَنَّةِ [انظر: ٢٧١١٥].

(۲۷۰۹۴) حضرت ام سلمہ ڈاٹھا سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کواپنی از داج مطہرات سے بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میرے بعدتم پر جو شخص مہربانی کرے گا وہ یقیناً سچا اور نیک آ دمی ہوگا، اے اللہ! عبدالرحمٰن بن عوف کو جنسے کی سبیل کے پانی سے سیراب فرما۔

( 70.90) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِد اللَّهِ أَبُو آحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبِد اللَّهِ بَنُ عَبِد اللَّهِ بَنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بَنُ عَبِد الرَّحْمَنِ بَنِ الْمَحَارِثِ بَنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَى بُنَى لَهُ وَحَلْنَا عَلَى الْأُمِيرِ فَوَدَّعْنَاهُ قُلْتُ مَا شِئْتَ قَالَ أَحُمَعَ أَبِى عَلَى الْعُمْرَةِ فَلَمَّا حَصَرَ حُرُوجُهُ قَالَ أَى بُنَى لَوْ يَتَكُو الرَّكُعَتَيْنِ الَّتِى يُصَلِّيهِمَا ابْنُ الزَّبَيْرِ فَلاَ كَوْرَا الرَّكُعَتَيْنِ الَّتِى يُصَلِّيهِمَا ابْنُ الزَّبَيْرِ فَلاَ كَوْرَا الرَّكُعَيْنِ الَّتِى يُصَلِّيهِمَا ابْنُ الزَّبَيْرِ فَلاَ الْمَعْمُو فَقَالَ لَهُ مَوْوَانُ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الزَّبَيْرِ قَالَ آخُبَرَتِي بِهِمَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ عَائِشَةَ فَارْسَلَ مَرُوانُ إِلَى عَائِشَةَ مَا رَكُعَتَانَ يَذُكُوهُمَا ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ عَنْكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتُ يَعْفِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتُ يَعْفِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتُ يَعْفِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتُ يَعْفِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتُ يَعْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَفِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَوْمِى فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ بِهِمَالِي فَقَعَدَ يَقُسِمُهُ حَتَّى أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمُ وَكَعَ رَكُعَتَيْنِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَا يَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْ

## هي مُناهَا مَادُن فيل بينيد مَرَّم النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

خید فقین کنت الکوری الله الله الم الله الم کوت ان الله المورت بهما قال لا و کیکته ما و کفتان کُنت اُر کههما بعد الظّهر فقینی قسم هذا الممال حتی جاونی المووّد فرن بالعصو فکر همت اُن اُدَعَهما فقال ابن الزَّیْر الله النظهر فقینی قسم هذا الممال حتی جاونی المووّد فرن بالعصو فکر همت اُن اَدَعَهما فقال ابن الزَّیْر الله اکتبر الیس فد صلاهما مَرَقَ وَاحِدةً وَالله لا اَدَعُهما اَبدا و والدن اَم سلمة ما رَایْته صلاهما فقال ابن الزَّیر الله المحتور الله المحتور المحتور الله المحتور المحتور

تھی،اور میرے یہاں دو مختفر رکعتیں پڑھیں۔
اس پر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! بید دور کعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کو تھم دیا گیا ہے؟ نبی طیشانے فر مایانہیں، بلکہ بیدہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تقسیم میں ایسا مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کرتا گیا، میں نے انہیں چھوڑ نا مناسب نہ سمجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) بیس کر حضرت ابن زبیر جھاڑ نے اللہ اکبر کہہ کر فر مایا کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ نبی طیشائے انہیں ایک مرتبہ تو پڑھا ہے؟ بخدا میں انہیں بھی نہیں چھوڑ وں گا،اور حضرت ام سلمہ می نہیں تھوڑ اس واقعے سے پہلے میں نے نبی طیشا کو بیٹماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد۔

کہ مؤذن عصر کی اذان دینے لگا، نبی ملیہ نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری میری

( ٢٧.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً يَغْنِى زُهَيْر بُنَ مُعَاوِيَة عَنْ عَلِي بُنِ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي سَهُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُسَّةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُسَّةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَسُلَّمَ تَعْدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً شَكَّ أَبُو خَيْثَمَةً وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرُسَ مِنْ الْكَلَفِ تَعْدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً شَكَّ أَبُو خَيْثَمَةً وَكُنَّا نَطْلِى عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرُسَ مِنْ الْكَلَفِ وَصَلَّى الله عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرُسَ مِنْ الْكَلَفِ وَصَلَّى الله عَلَى مَا الله الأَلناني: (ابو داود: ٢١١، ابن مَاحة: ١٤٨، الترمذي: ٢٩٩). قال شعيب حسن

#### هي مُناهَا اَمَانُ شِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩ ٢٧١، ٢٧١٢٧، ٢٧١٧٣].

(۲۷۰۹۲) حضرت امسلمہ فائل سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں عورتیں بچوں کی پیدائش کے بعد جالیس دن تک نفاس شار کر کے بیٹھی تھیں اور ہم لوگ چبروں پر چھائیاں پڑجانے کی وجہ سے اپنے چبروں پر ' ورس' کا کرتی تھیں۔

( ٧٧.٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ إِلَّا آنَةً كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ سَلَمَةً قَالَتُ مَا رَأَيْتُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ [راجع: ٢٧٠٥٢].

(۲۷۰۹۷) حضرت ام سلمہ نگا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیہ کودو ماہ کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے جمعی نہیں ویکھا، البتہ نبی ملیہ ماہ شعبان کورمضان کے روزے سے ملادیتے تھے۔

( ٢٧٠٩٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ أَوْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعُبَةً عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ أَوْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعُبَةً الْعَمَّادِ تَقُتُلُكَ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ [صححه مسلم أُمَّنَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ تَقُتُلُكَ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ [صححه مسلم (٢٩١٦)، وابن حبان (٢٧٠٧)]. [انظر: ٢٧١٨٦].

(۹۸ • ۶۷) حضرت اُم سلمہ فاللا ہے مروی ہے کہ نبی مایش نے حضرت عمار رفائع کودیکھا تو فر مایا این سمیدافسوں! تنہیں ایک باغی گروہ قل کردیے گا۔

( ٢٧.٩٩) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِى لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مَمْلَكٍ قَالَ سَالُتُ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ قَالَتُ مَا لَكُمْ وَلِصَلَابِهِ قَالَ سَالُتُ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهُ قَالَتُ مَا لَكُمْ وَلِصَلَابِهِ وَلَا شَالُ مُعَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا قِرَاءَةٌ مُفَسَّرَةٌ حَرْفًا وَلِقَرَائِتِهِ قَدْ كَانَ يُصَلِّى قَدْرَ مَا يَنَامُ وَيَنَامُ قَدْرَ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا قِرَاءَةٌ مُفَسَّرَةٌ حَرْفًا حَرُفًا [راجع: ٢١ - ٢٧].

(۹۹۰ میر) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ ڈاٹھا ہے پوچھا تو انہوں نے فرمایاتم کہاں اور نبی علیہ کی نماز اور قراءت کہاں؟ نبی علیہ جتنی دریسوتے تھے، اتنی درینماز پڑھتے تھے اور جتنی دریر نماز پڑھتے تھے، اتنی دریسوتے تھے، پھر نبی علیہ کی قراءت کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی، وہ ایک ایک حرف کی دضاحت کے ساتھ تھی۔

( ٣٧١٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ النَّهِ عَنْ مُعْمِيدِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أُمِّ مُوسَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ وَالَّذِى آخَلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لَأَقُرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ عُدُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ يَقُولُ جَاءَ عِلْقُ مِرَارًا قَالَتُ وَأَظُنَّهُ كَانَ بَعَتُهُ فِي حَاجَةٍ قَالَتْ فَجَاءَ بَعْدُ فَطَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَخَرَجْنَا مِنْ الْبَيْتِ

هي مُنالِهَ احَدِّينَ بل يَهِيدِ مَرْمُ كَلْ النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء

فَقَعَدُنَا عِنْدَ الْبَابِ فَكُنْتُ مِنْ آَدُنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُّهُ وَيُنَاجِيهِ ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا [احرجه النسائي في الكَرى (١٠٨)

اسناده ضعیف]

(۲۷۱۰۰) حضرت امسلمہ نُوْائِ ہے مروی ہے کہ جس ذات کی قتم کھائی جاستی ہے، میں اس کی قتم کھا کہ ہوں کہ دوسرے لوگوں کی نبیت حضرت علی نُوائِ کا نبی علیا کے آخری وقت میں زیادہ قرب رہا ہے، ہم لوگ روزانہ نبی علیا کی عیادت کے لئے حاضر ہوتے تو نبی علیا آبار باریبی پوچھے کہ علی آگئے؟ غالبًا نبی علیا نے انہیں کسی کام سے بھیجے دیا تھا، تھوڑی دیر بعد حضرت علی نُوائِ اُن عالم اُن کے ، میں سمجھ گئی کہ نبی علیا ان سے خلوت میں مجھ بات کرنا چاہتے ہیں، چنا نچہ ہم لوگ گھرسے باہر آ کر درواز سے پر بیٹھ گئے، اوران میں سے درواز سے کے سب سے زیادہ قریب میں بی تھی، حضرت علی ڈوائٹ نبی علیا کی طرف جھک گئے ، نبی علیا نے آئبیں اوران میں جو سال اوران سے سرگوشی میں باتیں کرنے گئے، اوراس دن نبی علیا کی طرف جھک گئے ، نبی علیا کا وصال ہوگیا، اس اعتبار سے آخری الحات میں حضرت علی طافیت کو نبی علیا کا کا سب سے زیادہ قرب حاصل رہا۔

(۲۷۱۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ٱخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُنَا مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ قَالَتُ حَدَّثَتْنِى أُمِّى قَالَتُ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهِ سَلَمَةً وَسَلَّمَ أَنُهُ سَتِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَقَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ سَتِ وَسَلَّمَ فَي الْخَمِيلَةِ فَقَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ سَتِ فَقَلْتُ نَعَمْ فَلَبُسْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِى فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَتُ وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ [صحم وكُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَتُ وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ [صحم ولا الله عَلَيْهِ وَاحِدٍ قَالَتُ وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ [صحم النحارى (٢٢٢)، ومسلم (٢٩٢)]. [راجع: ٢٧٠٣].

(۱۰۱) حضرت ام سلمہ نگائیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ جھے ''ایا ''شروع ہوگئے' میں کھکنے گئی تو نبی علیہ نے فرما یا کیا تہمیں ایام آنے لگے، میں نے کہا جی یا رسول اللہ! پھر میں وہاں سے چلی گئی، اپنی حالت درست کی، اور کپڑ ابا ندھ لیا، پھر آکر نبی علیہ کے لحاف میں گھس گئی اور میں نبی علیہ کے ساتھ ایک ہی برتن سے عسل کر لیا کر ق تھی، اور نبی علیہ موزے کی حالت میں بوسہ بھی دے دیتے تھے۔

(٢٧١.٢) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا آبَانُ بِنَحُوهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا آلَةُ قَالَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ [راحع: ٢٧٠٣]

(۲۷۱۰۲) گذشته مدیث ای دوسری سندیم جمی امروی ب-



.7/77, 73/77].

(۲۷۱۰۳) حضرت امسلمہ ظافیا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص جا ندی کے برتن میں پانی بیتیا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

( ٢٧١٠٤) حَدَّثَنَا حَسَنَ الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ نِسُوَةً دَحَلْنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ الْمُلْ حِمْصَ فَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَزَعَتُ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتُرًا

(۲۷۱۰ سائب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ''جمع'' کی کچھ عورتیں حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے پاس آئیں، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ شہر تمص سے، حضرت ام سلمہ ڈاٹھا نے فرمایا میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوعورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگدا پنے کپڑے اتارتی ہے، اللہ اس کا پردہ چاک کردیتا ہے۔

(٢٧١٠٥) حَدَّثَنَا حَسَنْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صَلَامِ النِّسَاءِ فِي قَعْرِ بُيُوتِهِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صَلَاقِ النِّسَاءِ فِي قَعْرِ بُيُوتِهِنَّ وَالمَعْ: ٢٧٠٧٧]

(۲۷۱۰۵) حفرت ام سلمہ ڈٹاٹٹا سے مردی ہے کہ نبی علی<sup>الا</sup>نے ارشاد فرمایا عورتوں کی سب سے بہترین نمازان کے گھر کے آخری کمرے میں ہوتی ہے۔

( ٢٧١٠٦) حَدَّنَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ آبِي هِلَالِ عَنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ الْجُنْدُعِيِّ آنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو يَعْنِى ابْنَ عَلْقَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَكَيْمَةَ آنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و يَعْنِى ابْنَ عَلْقَمَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَكَيْمَةَ آنَهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ كَذَا قَالَ آبِي فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارًا وَلَا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارًا وَلَا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارًا وَلَا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارًا وَلَا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُولِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ [راجع: ٢٧٠٠٧]

(۲۰۱۷) حضرت ام سلمہ رہائی ہے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فر مایا جب عشر ہ ذی الحجبشروع ہوجائے اور کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہوتو اے اپنے اسلام کے کسی جھے (کے بالوں) کو ہاتھ نبیس لگانا (کا نثااور تر اشنا) میا ہے۔

( ٧٠١٠٧ ) حَدَّثَنَا طَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ بُنِ طَلْقٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ الْمَنَ الْعَرْمَ وَكَعَيْنِ فَلَمَّا سَجَدَ نَفَخَ التَّرَابَ فَقَالَتُ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ابْنَ أَخِي لَا فَدَخَلَ عَلَيْهِا ابْنُ أَخٍ لَهَا فَصَلَّى فِي بَيْتِهَا رَكْعَيْنِ فَلَمَّا سَجَدَ نَفَخَ التَّرَابَ فَقَالَتُ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ابْنَ أَخِي لَا تَنْفُخُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ تَرِّبُ وَجُهَكَ لِلَّهِ تَنْفُخُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ تَرِّبُ وَجُهَكَ لِلَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِغَلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ تَرِّبُ وَجُهَكَ لِلَهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّمَانَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلْمَانِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا لِللَّهُ وَلَعُلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُلْمَانِي : طعيف (الترمذي: ٢٨١٩ و ٢٨٦٤)]. [انظر: ٢٧٦٨ و ٢٧٢٨].

## هي مُنالِهَ اَمَدُرُينَ بِلِيهِ مِنْ النَّسَاء ﴾ إلى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّسَاء ﴾ الله النَّسَاء ﴿ اللّ

(١٠١٥) ابوصالح كمت بين كداك مرتبه يلى حفرت ام سلم في كا كا خدمت يلى حاضر بوا، اسى دوران وبال ان كا ايك بحقيجا بحى آكيا اوراس في ان كره ميل دوركعتين پرهين، دوران نماز جب ده مجده بيل جانے لگا تواس في من اڑا في كے لئے بحو تك مارى، تو حضرت ام سلم في ان اس سے فرما يا بحقيج إيكونكين نها روكيونكه ميں في نيا الله كو بحى ايك مرتبا بن غلام دوسكانام بيار تقااوراس في محمى بحو ك ما تقاكد الله بين الله الله بين مرتبا بن خلام دوسكانام بيار تقااوراس في محمى بحو ك ما تقاكد الله بين مرتبا بن موسكانام بيار تقالوراس في محمى بي محمى الله بين مرتبا بي محمى الله من من بين جُنير عن عبد الله بين رافع مولكي الله من من المال بين واقع مولكي الله من من المال بين واقع مولكي الله من من المال بينور بطة في الله منان مائة ورد من المال بينور بطة في الله منان مائة ورد من المال بينور بطة في الله منان مائة ورد من من المال بينور بطة في الله منان مائة ورد من من المال بينور بطة في المان مائة ورد من من المال من وربطة المان من من المان من من المال من وربطة المان من من المان من من المال من وربطة المن من المان من من وربطة المان من من المان من من وربطة وربطة المان من من المان من من وربطة وربطة المان من من المان من من وربطة ور

(۲۷۱۰۸) حفرت امسلمہ بھی سے مروی ہے کہ میری معلومات کے مطابق نبی علیا کے باس کسی تعلی میں زیادہ سے زیادہ آٹھ سودرہم آئے ہیں۔

(۲۷۱.۹) حَدَّثَنَا زَكِرِيًّا بَنْ عَدِى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيْسَةَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَلَيْ فَالَ اللَّهِ عَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيْ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَكَ وَحَدُوهُ فَدَ تَعَدَّى عَلَيْ قَالَ اللَّهِ عَا صَدَقَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيْ قَالَ فَنَظُرُوهُ فَوْ جَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَوَ جَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمُ فَوَ جَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمُ أَلَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ وَلَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُول

( ٢٧١١) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شَيْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتُ فَلَمْ يَرُعُنِى فَلُمْ يَرُعُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا نُذُكُرُ فِى الْقُرْآنِ ثَحَمًا يُذُكُرُ الرِّجَالُ قَالَتُ فَلَمْ يَرُعُنِى قَلْمُ يَرُعُنِى فَلُمْ يَرُعُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا نُذُكُرُ فِى الْقُرْآنِ ثَحَمًا يُذُكُرُ الرِّجَالُ قَالَتُ فَلَمْ يَرُعُنِى وَالْمُولِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا لَا لَهُ عَزَوْنَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا لَهُ عَزَوْنَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى اللَّهُ عَوْرَةً وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(١٧١١) حفرت امسلمہ ن اللہ اسلمہ فی اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! جس طرح مردوں کا

#### هي مُنالاً احَيْرَانَ بل مُنظر مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

ذكر قرآن مين بوتا ہے، ہم عورتوں كا ذكر كيون نہيں بوتا؟ ابھى اس بات كوا كيد بى دن گذرا تھا كہ ميں نے نبى عليه كومنبر پر "اے لوگو!" كا اعلان كرتے ہوئے سنا، ميں اپنے بالوں ميں تنگھى كرربى تى، ميں نے اپنے بال لپينے اور دروازے كے قريب بوكر سننے كى، ميں نے نبى عليه كو يہ فرماتے ہوئے سنا كہ الله تعالى فرماتا ہے إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

(۲۷۱۱) خَدَّنَا هَاشِمْ حَدَّنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّنِي شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً تُحَدِّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ فِى دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَتُ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّتُ قَالَ نَعْمُ مَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بَشَرٍ إِلَّا أَنَّ قَلْبَهُ بَيْنَ قَلْمَهُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَزَاعَهُ فَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبِّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَنَا مُنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يُعَلِّمُنِي دَعُوةً بَنَ مَعْلَابً اللَّهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يَعْلَمُنِي دَعُوةً الْعَمُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُعَلَّمُنِي دَعُونَ اللَّهُ أَلُو يَعْمُ لَيْ مَنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يَعْمُ مَى وَالْمَالُكُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يَعْمُ مَن وَالْمَالِي وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَخْيَدِتنَا [حسنه الترمذي: ١٣٥٣] عضم صحيح مُنْ السَاد ضعيف ]. [انظر/ ٢٧٢١٤ : ٢٧٥٩]

(۱۱۱ ۲۲) حضرت ام سلمہ ن است مروی ہے کہ نبی علیا اکثر یہ دعاء فر مایا کرتے تھے ''اے دلوں کو پھیر نے والے اللہ! میرے دل کواپنے دین پر ثابت قدمی عطاء فر ما' میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا دلوں کو بھی پھیرا جاتا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا ہاں! اللہ نے جس انسان کو بھی پیدا فر مایا ہے ، اس کا دل اللہ کی دوائلیوں کے در میان ہوتا ہے ، پھراگر اس کی مشیت ہوتی ہے تو وہ اسے سیدھار کھتا ہے ، اوراگر اس کی مشیت ہوتی ہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے ، اس لئے ہم اللہ سے دعاء کرتے ہیں کہ پروردگار! ہمیں ہدایت عطاء فر مانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ سیجے گا ، اور ہم اس سے دعاء کرتے ہیں کہ اپنی جانب ہے ہمیں رحمت عطاء فر مانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ سیجے گا ، اور ہم اس سے دعاء کرتے ہیں کہ اپنی جانب سے ہمیں سکھا کیں گرا میں اپنی کے بیارسول اللہ! کیا آپ مجھے کوئی ایس دعاء نہیں سکھا کیں گرا میں اپنے لیے ما نگ لیا کروں؟ بی علیا نے فر مایا کیوں نہیں ، تم یوں کہا کرو کہ اے اللہ! اے نبی محمد کا ٹیٹے کے دب! میرے گنا ہوں کو مجانب فر ما، میرے دل کے غصاکو دور فر ما اور جب تک زندگی عطاء فر ما، ہر گمرا و کن فتنے سے حفاظت فر ما۔

( ٢٧١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ وَبَهُزَ قَالُوا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عِنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةً بَنِ مُحْصِن قَالَ عَفَّانُ وَبَهُزْ الْعَنزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَة أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَغْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَمَنْ كَرِهَ بَرِءَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ فَقَالَ أَلَا نَقْتُلُهُمْ فَقَالَ لَا مَا صَلَّوا وَقَالَ بَهُزْ فَمِنْ عَرَفَ بَرِىءَ وَقَالَ بَهُزْ أَلَا نَقْتُلُهُمْ وَقَالَ بَهُزْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً وَقَالَ عَفَّانُ وَبَهُزْ النَّابِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ [راحع: ٢٧٠٦٣].

# هي مُناهَامَانُ بل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴿ وَهُمْ لَكُونَ النَّسَاء ﴾ والمن النَّسَاء ﴿ وَهُمْ لَا النَّسَاء ﴿ وَهُمْ لَا النَّسَاء اللَّهُ النَّاء اللَّهُ النَّاء اللَّهُ النَّاء اللَّهُ النَّاء اللَّهُ النَّاء اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۷۱۱۲) حفرت ام سلمہ نظافیا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا عنقریب پچھے حکمران ایسے آئیں گے جن کی عادات میں سے بعض کوتم اچھاسمجھو گے اور جو تا پہندیدگی کا سے بعض کوتم اچھاسمجھو گے اور جو تا پہندیدگی کا اظہار کر دے گا وہ محفوظ رہے گا ، البتہ جو راضی ہوکر اس کے تابع ہوجائے (تو اس کا تھم دوسراہے) صحابہ شاکھ آنے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا ہم ان سے قال نہ کریں؟ نبی علیہ نے فر مایا نہیں ، جب تک وہ تہمیں پانچ نمازیں پڑھاتے رہیں۔

( ٢٧١١٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ بَعْضِ وَلَدِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ وَهُيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ بَعْضِ وَلَدِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُورَةِ

(۱۱۳) حضرت ام سلمه ذالبناسے مروی ہے کہ نبی ملیکا چٹائی پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٧١١٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَت بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً آنَ أُمَّ سُلَيْمٍ سَٱلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمُعَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالَمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِي اللَّهُ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِي مِنْ الْحَقِي اللَّهُ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِي الْمُولَ اللهِ اللهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِي اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِي اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسُتَحْبِي مِنْ الْحَقِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ الْمُؤْمَةِ عَلَيْهِ إِنَّا اللّهِ إِنَّ اللّهُ لَا يَسُتَعُونِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ لَا يَسُتَعُونِهِ مِنَا اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ إِنَّ اللّهُ لَا يَسُتُعُونِ مِنْ الْحَقِي اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِقُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْحَقِيلُ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ

( ٢٧١٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ (٢٧١٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُّ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ اللَّهُ اللَّهُمُّ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ اللَّهُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۷۱۱۵) حضرت ام سلمہ ڈاٹھا سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو اپنی از داج مطہرات سے بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میں رے بعد تم پر چوشخص مہر بانی کرے گا وہ یقیناً سچا اور نیک آ دمی ہوگا ،اے اللہ! عبدالرحمٰن بن عوف کو جنت کی سلبیل کے پانی

( ٢٧١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُعَلِّمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۷۱۱) حضرت امسلمہ نظافت مروی ہے کہ جی طاقیانے ارشادفر مایا جس عورت کا شوہر فوت ہوجائے وہ عصفر یا گیروسے

هي مُنلاً اَحَدُرُ مِنْ بِلِ مِنْ النَّسَاءِ ﴾ ٢٥ ﴿ مُنلاً احَدُرُ مُنلاً احَدُرُ مُنلاً احْدُرُ مُنلاً احْدُر

رنگا ہوا کیڑانہ پہنے، نہ ہی کوئی زیور پہنے، خضاب لگائے اور نہ ہی سرمہ لگائے۔

( ٢٧١١٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى السَّرَّاجَ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ فِضَةٍ فَإِنَّمَا يُجَوْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ [راحع: ٢٧١٠].

(۱۷۱۷) جفرت ام سلمہ ڈیٹنا سے مروی ہے کہ بی ملیٹانے ارشاد فر مایا جو شخص چاندی کے برتن میں پانی بیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ مجر تا ہے۔

( ٢٧١٨) حَلَّانَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْمُعَوِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةً آيَةً بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةً آيَةً بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّرِحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ اللِّينِ [صححه ابن حزيمة (٩٣))، والحاكم الرَّحِيمِ المُلكِينِ إصححه ابن حزيمة (٩٣))، والحاكم (٢٣١/٢) قال الدارفطني اسناده صحيح قال الترمذي غريب قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٠١١)، الترمذي (٢٩٢٧) قال العين صحيح لغيره وهذا سند رجاله ثقات]. [انظر: ٢٧٢٧٨].

(۲۷۱۸) ابن ابی ملیکہ مُونی ہے کہ حضرت ام سلمہ ٹانٹا سے نبی طینا کی قراءت کے متعلق کسی نے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی طینا ایک آیت کو تو ژبو ژبو ژبو تر کر پڑھے تھے، پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیا نے کو تو ژبو ژبو ژبر پڑھ کر (ہرآیت پروقف کر کے ) دکھایا۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي سَهْلِ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتُ النَّفُسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِى وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلْفِ [راحع: ٢٧٠٩].

(۲۷۱۱۹) حضرت ام سلمہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیا کے دور باسعادت میں عورتیں بچوں کی بیدائش کے بعد چالیس دن تک نفاس شار کر کے بیٹھتی تھیں اور ہم لوگ چیروں پر چھائیاں پڑ جانے کی وجہ سے اپنے چیروں پر''ورس'' ملا کرتی تھیں۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ صَعِيفٍ [راجع: ٥٥ . ٢٧].

(۲۷۱۲۰) حضرت امسلمه والنفوسي مروى ب كه نبي الياسي فرمايا كه فح بر كمزور كاجهاد بـ

(٢٧١٢) حَدَّثَنَا عَبِيدَةٌ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَقَدُ ذَكَرْتَ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَقَدُ ذَكَرْتَ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَنَاسًا يُصَلُّونَهَا وَلَمْ نَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا

هي مُناهَ اَمَانُ فَيْنَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ذَاكَ مَا يَقْضِى النَّاسَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مَا رَكُعَتَانِ قَضَى بِهِمَا النَّاسُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّتُنِى عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَجُلَيْنِ أَنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُوا عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّكِ أَمَرُتِيهِ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ ذَاكَ مَا أَخْبَرَتُهُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَأَخْبَرُنَاهَا مَا قَالَتُ عَائِشَةُ فَالَتُ عَائِشَةُ ذَاكَ مَا أَخْبَرَتُهُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَأَخْبَرُنَاهَا مَا قَالَتُ عَائِشَةُ فَالَتُ عَائِشَةُ فَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْهُمَا [قال الوصيرى عدا فقالَتُ يَرْحَمُهَا اللَّهُ أَوَلَمُ أُخْبِرُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْهُمَا [قال الوصيرى عدا العصر صحيح وهذا اسناد ضعيف] الناد حسن. قال الألباني: منكر (ابن ماحة: ١٥٩ ١). قال شعب: الصلاة بعد العصر صحيح وهذا اسناد ضعيف]

(۱۲۱۲) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ابن عباس بھا بھی بھتے جا ہے کہ کچھوگ ہید ورکعتیں بڑھتے ہیں کہنے گئے اے ابن عباس! آپ نے عصر کے بعد کی دور کعتوں کا ذکر کیا تھا، مجھے بعۃ چلا ہے کہ کچھوگ ہید ورکعتیں بڑھتے ہیں حالا نکہ ہم نے نبی علیہ کو یہ بڑھوگ کے دور کعتیں بڑھتے ہیں حالا نکہ ہم نے نبی علیہ کو یہ بڑھوڑی ہی دیر میں حضرت ابن زہیر والٹوٹ ہی آگئے ، انہوں نے ان سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت عاکشہ والٹوٹ نبی علیہ کے حوالے سے بیات بتائی ہے ، حضرت معاویہ والٹوٹ نے حضرت عاکشہ والٹوٹ کے باس ووالعد بھی کہ بھی حضرت اس کے متعلق بھی حضرت اس کے متعلق مجھے حضرت اس سلمہ والٹوٹ نبیر بڑھوں نے بول ہے کہ انہوں کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے ، ہیک دور کعتیں ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اس کے متعلق مجھے حضرت اس سلمہ والٹوٹ نے بتایا تھا ، حضرت معاویہ والٹوٹ نہیں بتایا تھا ، حضرت اس سلمہ والٹوٹ کے باس قاصد کو بھی دیا کہ دور کعتیں پڑھتے تھے ، ہیک کی مطابق آپ نے انہیں بتایا ہے کہ نبی علیہ نماز عصر کے بعد دور کعتیں بی علیہ نبی کہ نبی علیہ ان دور کعتیں ہیں؟ حضرت اس سلمہ والٹوٹ کے مطابق آپ نے انہیں بتایا ہے کہ نبی علیہ نبیل سے آئیں ہے ہیں بتایا تھا کہ بعد میں نبی علیہ نبیا ہے کہ نبیل میں واحد کو میں کو مانوں کے مانوں آپ نبیل کے کہا میں نہیں سے آئیس نبیل سے تایا تھا کہ بعد میں نبی علیہ ان دور کعتوں کی ممانعت فرمادی تھی۔

رَكُنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ وَعَنُ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنِى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ وَسَلَمَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ زَيْنَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ وَعَنُ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتُ لَيْلَتِي يَصِيرُ إِلَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ كَانَتُ لَيْلَتِي يَصِيرُ إِلَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِى ابُو عُبَيْدَةَ أَوَلَا يَشُدُ لَكَ هَذَا الْأَثُولُ إِفَاضَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِى

(۲۷۱۲۲) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مردی ہے۔

( ٢٧١٢٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ خَالِدٍ مَوْلَى الزَّبَيْرِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ [راجع: ٢٧٠٦]

هي مُنلها مَنْ نَظِيل يُنظِ مِنْ النَّسَاء اللَّهِ مُنلها مَنْ نَظْل النَّسَاء النَّسَاء النَّسَاء النَّسَاء ا

(۲۷۱۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَوَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ وَسَلَّمَ قَالُ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ سَمِعْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَ

(۲۷۱۲۳) حضرت ام سلمہ ٹی کا سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جب رات کا کھانا اور نماز کا وفت جمع ہوجا کیں تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔

( ٢٧١٢٥) حَلَّاثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَلَّاثِنِي أَبِي قَالَ فَزَعَمَ ابُنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزَّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِى شَاكِيَةٌ فَاكُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى شَاكِيَةٌ وَأَخْشَى أَنْ فَقَالَ أَلَا تَخُرُجِينَ مَعَنَا فِى سَفَرِنَا هَذَا وَهُو يُرِيدُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى شَاكِيةٌ وَأَخْشَى أَنْ تَحْبِسَنِى شَكُواى قَالَ فَآهِلِى بِالْحَجِّ وَقُولِى اللَّهُمَّ مَحِلِّى حَيْثُ تَحْبِسُنِى

(۲۷۱۲۵) حضرت ام سلمہ ڈی ایس مروی ہے کہ بی طیشا ایک مرتبہ ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب کے پاس آئے ، وہ بیارتھیں، نی طیشا نے ان سے پوچھا کیا تم اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں چلوگی ؟ نبی علیشا کا ارادہ ججۃ الوداع کا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بیار ہوں ، مجھے خطرہ ہے کہ میری بیاری آپ کوروک نہ دے ، نی طیشا نے فر مایا تم جج کا احرام باندھ لواوریہ نیت کرلوکہ اے اللہ! جہاں تو مجھے روک دے گا، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ۲۷۱۲۱ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى لِلطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ [انظر: ۲۲۲۲] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى لِلطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ [انظر: ۲۲۲۲] رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى لِلطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ [انظر: ۲۲۱۲۹] معررت المسلم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْعَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّ

( ٢٧١٢٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَحُولُ يَعْنِى عَلِىَّ بُنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي الْمُعْلَى عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ سَهُلٍ عَنْ مُسَّةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَإِنْتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِسُهُلٍ عَنْ مُسَّةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَإِنْتُ النَّفَسَاءُ عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرُسَ مِنْ الْكَلْفِ [راجع: ٩٦ . ٢٧]

(۲۷۱۲۷) حضرت ام سلمہ فالفاسے مروی ہے کہ بی طالیا کے دور باسعادت میں عورتیں بچوں کی پیدائش کے بعد جا لیس دن تک نفاس ثنار کر کے بیٹھتی تھیں اور ہم لوگ چبروں پر چھائیاں پڑجانے کی وجہ سے اپنے چبروں پر''ورس'' ملا کرتی تھیں ۔

( ٢٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَنْ أَلِى النَّصْ فَقَالَتُ إِنِّى أَسْتَحَاضُ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ

## هي مُنالِهَ أَخْرِينَ بِل يَبِيدِ مَرْقِي الْفَسَاءِ الْفَسَاءِ الْفَسَاءِ الْفَسَاءِ الْفَسَاءِ الْفَسَاءِ ال

بِالْحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ لِتَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ لِتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرُ بِثُوبٍ وَلُتُصَلِّ

(۲۷۱۲۸) حفر ت امسلمہ فاقات مروی ہے کہ آیک مرتبہ حفرت فاطمہ بنت حبیش فاقا نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ میرا خون ہمیشہ جاری رہتا ہے، نبی علیا نے فر مایا وہ چین نہیں ہے، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا، تنہیں چاہئے کہ اپنے ''ایا م'' کا انداز ہ کر کے بیٹے جایا کرو، پھر شسل کر کے کپڑا باندھ لیا کرواور نماز پڑھا کرو۔

( ٢٧١٢٨) حَدَّثَنَا رُوْحٌ وَ عَبُدُالُوهَابِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ آبِي أُمَيَّةً الْجَيْدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ آبِي أُمَيَّةً الْجَيْدُ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا اللَّهِ صَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا اللَّهِ صَلَيْم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصُبِحُ صَائِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصُبِحُ صَائِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصَافِعُ صَائِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصَافِعُ صَائِمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصَافِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصِافِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ عَالْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۲۷۱۲۹) حضرت ام سلمہ بھٹھا سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملیٹا پرضج کے وقت اختیاری طور پرغسل واجب ہوتا تھا اور نبی ہلیٹاروز ہ رکھ لیتے تھے۔

( ٣٧١٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ وَهِى خَالَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ [راحع: ٢٧١٠]

(۱۲۷۳) حضرتَ ام سلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو مخص چاپندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر تا ہے۔

(٢٧١٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَفٌ يَغْنِى ابُنَ حَلِيفَةَ عَنُ لَيْثٍ عَنْ عَلَقَمَة بُنِ مَرْفَلِا عَنُ الْمَعُووِ بُنِ سُويَلا عَنَ الْمَعُووِ بَنِ سُويَلا عَنَ الْمَعُودِ بَنِ سُويَلا عَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ظَهَرَتُ اللَّهِ مَا أَمَّا فِيهِمُ يَوْمَئِلاً أَنَاسٌ صَالِحُونَ اللَّهَ عَنَوَ عَلَيْهُ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنُ اللَّهِ وَرِضُوانِ قَالَ بَكَى قَالَتُ فَكَيْفَ يَصَنَعُ أُولَئِكَ قَالَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنُ اللَّهِ وَرِضُوانِ قَالَ بَكَى قَالَتُ فَكَيْفَ يَصَنعُ أُولَئِكَ قَالَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنُ اللَّهِ وَرِضُوانِ قَالَ بَكَى قَالَتُ فَكَيْفَ يَصَنعُ أُولِئِكَ قَالَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنُ اللَّهِ وَرِضُوانِ قَالَ بَكَى قَالَتُ فَكَيْفَ يَصَعْمُ اللَّهِ وَرِضُوانِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ وَرِضُوانِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْورَةً مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ مَا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

( ٢٧١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ هَوَّلَاءِ أَهُلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّلَ عَلَى عَلِيِّ وَحَسَنِ وَفَاطِمَةً كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَوُّلَاءِ أَهُلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مِنْهُمُ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ [راحع: ٥٨٠٧] أَذْهِبْ عَنْهُمُ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ [راحع: ٥٨٠٧]

## هي مُناهُ اَمَّهُ رَضَى النِّسَاءِ ﴾ ﴿ لَهُ حَلَى مُناهُ النِّسَاءِ ﴾ مُسنك النِّسَاءِ ﴾

( ٢٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظَّهُو وَإِنَّهُ جَاءَ وَفُدٌ فَشَغَلُوهُ فَلَمْ يُصَلِّهِمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ [راجع . ٢٧٠٥]

( ۲۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ فاقائے سے مروی ہے کہ نبی الیٹا ظہر کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، ایک مرتبہ بوتمیم کا وفد آگیا تھا جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی جودور کعتیں نبی الیٹار پڑھتے تھے دور وگئے تھیں اور انہیں نبی الیٹا نے عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔

( ٢٧١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُوفِّي حَتَّى كَانَتُ ٱكْفَرُ صَلَابِهِ قَاعِدًا إِلَّا فَالتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُوفِّي حَتَّى كَانَتُ ٱكْفَرُ صَلَابِهِ قَاعِدًا إِلَّا فَالتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُوفِّي حَتَّى كَانَتُ ٱكْفَرُ صَلَابِهِ قَاعِدًا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

١٢٢٥ و٢٣٧٤، النسائي: ٣/٢٢٢)]. [انظر ٢٧١٠، ٢٧٢٥، ٢٧٢٥، ٢٢٢٦، ٢٢٢٦، ٢٢٢٦]

(۱۳۳۷) حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نی ملیا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ مُٹاٹٹیا کی اکثر ٹمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں، نبی ملیلا کے نز دیک سب سے پندیدہ ممل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا گرچہ تھوڑا ہو۔

( ٢٧١٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمُعَدِّلِ عَطِيَّة الطُّفَاوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَمُّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي إِذْ قَالَتُ السَّمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُومِي عَنْ أَهُلِ بَيْتِي قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَحَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ قَرِيبًا النَّخَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَة بِالسُّدَةِ قَالَ قُومِي عَنْ أَهُلِ بَيْتِي قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَحَيْتُ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَخَلَ عَلِيًّ وَفَاطِمَة وَمَعَهُمُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صَبِيَّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الصَّبِيَّيْنِ فَقَبَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا فِي فَذَخَلَ عَلِيٌ وَفَاطِمَة وُمَعَهُمُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صَبِيَّانٍ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الصَّبِيَّيْنِ فَقَبَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا فِي فَلَتُ عَلَيْ وَفَاطِمَة ثُمَّ أَغُذَفَ عَلَيْهِمَا بِبُرُدَةٍ لَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِي قَالَتُ وَالْعَدُ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِي قَالَتُ وَالْحَدَى عَلَيْهِمَا بِبُرُدَةٍ لَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِي قَالَتُ فَقَالَ وَأَنْتِ [راحِع: ٢٧٠٠٥].

(۱۲۵۳۵) حضرت امسلمہ نظافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا ان کے گھر میں سے کہ خادم نے آ کر بتایا کہ حضرت علی نظافیا اور حضرت فاطمہ نظافیا درواز ہے پر ہیں نبی ملیٹا نے مجھ سے فر مایا تھوڑی در کے لئے میرے اہل بیت کومیرے پاس تنہا چھوڑ دو، میں وہاں سے اٹھ کر قریب ہی جا کر بیٹھ گئی، اتنی در میں حضرت فاطمہ نظافیا، حضرت علی نظافیا اور حضرات حسین نظافیا بھی آگئے، وہ دونوں چھوٹے بچے تھے، نبی ملیٹیا نے انہیں پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا، اور انہیں چو منے لگے، پھر ایک ہاتھ سے حضرت علی نظافیا کو

## هي مُنالهَ اَمَدُونَ بَل يَنِي مِنْ النَّسَاء ٢٩ ﴿ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾ ﴿

اور دوس سے حضرت فاطمہ رہا کا کوایے قریب کرکے دونوں کو بوسد دیا۔

اس کے بعد نبی الیا نے چا در کا بقیہ حصہ لے کران سب پرڈال دیا اور اپناہاتھ باہر نکال کر آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! تیرے حوالے، نہ کہ جہنم کے، میں اور میرے اہل ہیت، اس پر میں نے اس کمرے میں اپناسر داخل کر کے عرض کیا یارسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، نبی الیا نے فرمایا تم بھی۔

( ٢٧١٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ خُدِيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى حَفْصَة ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ إِنِّى سَائِلُكِ عَنْ آمْرٍ وَآنَا ٱسْتَحْيِى أَنْ ٱسْأَلَكِ عَنْ أَمْرٍ وَآنَا ٱسْتَحْيِى أَنْ ٱسْأَلَكِ عَنْ فَقَالَتُ لَا يُجبُّونَ النِّسَاءَ يَا ابْنَ آخِي قَالَ عَنْ إِنْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ قَالَتُ حَدَّثُنِي أَمُّ سَلَمَة أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا لَا يُجبُّونَ النِّسَاء وَكَانَتُ الْيَهُودُ تَقُولُ إِنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ كَانَ وَلَدُهُ آخُولَ فَلَمَّا فَلِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة نَكَحُوا فِي نِسَاءِ وَكَانَتُ الْيَهُودُ تَقُولُ إِنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ كَانَ وَلَدُهُ آخُولَ فَلَمَّا فَلِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة نَكُوعُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَثُوهُنَّ فَابَتُ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ وَوْجَهَا فَقَالَتُ لِوَوْجِهَا لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتَحَتُ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلُهُ فَخَرَجَتُ فَحَدَّثُتُ أَمُّ سَلَمَة وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآلِهَ نِسَاؤُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعِي الْآلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَدِى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي صَحْدِح (الترمذَى عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَدَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّ

قال شعيب اسناده حسن [انظر: ۲۷۱۷۸، ۲۷۲۳۳، ۲۷۲۲].

(۲۷۱۳۲) عبدالرحن بن سابط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یہاں هصہ بنت عبدالرحن آئی ہوئی تھیں، میں نے ان سے کہا کہ کہیں آپ سے ایک سوال پو چھنا چا ہتا ہوں لیکن پو چھتے ہوئے شرم آرہی ہے، انہوں نے کہا جھتے ! شرم نہ کرو، میں نے کہا کہ عورتوں کے پاس'د بچھلے حصے میں آنے ''کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت ام سلمہ ڈاٹھانے بتایا ہے کہ انصار کے مرد اپنی عورتوں کے پاس بچھلے حصے سے نہیں آتے تھے، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جوشن اپنی بیوی کے پاس بچھلی جانب سے آبی عورتوں کے پاس بچھلی جانب سے آبی اولاد بھیگی ہوتی ہوتی ہے، جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے انصاری عورتوں سے بھی نکاح کیا اور بچھلی جانب سے جانب سے ان کے پاس آتے ، لیکن ایک عورت نے اس معاطے میں اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کردیا ، اور کہنے گی کہ جب تک میں نبی علیج سے ان کی پاس آتے ، لیکن ایک عورت نے اس معاطے میں اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کردیا ، اور کہنے گی کہ جب تک میں نبی علیج سے ان کی علیہ اس کا حکم نہ تو چھلوں اس وقت تک تم بیکا منیں کر سکتے۔

چنانچہ وہ عورت حضرت ام سلمہ بھائے کے پاس آئی اوران سے اس کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ بھائی نے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ، نبی علیہ آتے ہی ہوں گے، جب نبی علیہ تشریف لائے تو اس عورت کو بیسوال پوچھتے ہوئے شرم آئی للہذاوہ بوں ہی واپس چلی گئی، بعد میں حضرت ام سلمہ بھائی نے نبی علیہ کو یہ بات بتائی تو نبی علیہ نے فر مایا اس انصاریہ کو بلاؤ، چنانچہ اسے بلایا گیا اور نبی علیہ نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فر مائی ''تمہاری ہویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آنا چاہو،

#### هي مُنالِهُ احَمْرُينَ بل يَنِينِه مُرْقِي فَلِي عَلَيْهِ مُنَالِهِ النَّسَاءِ فَي مُنالِهِ النَّهِ النَّهِ فَي مُنالِهِ النَّسَاءِ فَي مُنالِهِ النَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي مُنالِهِ النَّالَةِ اللَّهِ فَي مُنالِهِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِي الللَّهُ اللَّالِيلُولِ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آسكتے مو' اور فر مايا كما كلے سوراخ ميں مو (خواه مرد يجھے سے آئے يا آ كے سے)

( ٢٧١٣٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَى لِآبِى سَلَمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعً أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ سَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا [راجع: ٢٥٠٥].

(۲۷۱۳۷) حضرت امسلمہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیلیا نما نے فجر کے بعد بید دعاء فرماتے تھے ،اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع عمل مقبول اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔

( ٢٧١٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا فَلَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا فَلُمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يُومَئِذٍ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْمِ قَالَتُ وَأَنَا أُسَرِّ حُنَا لَا لَكُ فَلُمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْمِ قَالَتُ وَأَنَا أُسَرِّحُ لَلْهُ لَكُو لِللَّهُ يَقُولُ فَى كَتَابِهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ إِلَى عُجْرَةً مِنْ حُجَو بَيْتِي فَوَلُكُ لِي اللَّهُ يَقُولُ مِنْ اللَّهُ يَقُولُ فِى كِتَابِهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى عَلَى اللَّهُ لَكُولُ مِنْ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ إِلَى اللَّهُ يَقُولُ مِن اللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمُونَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُسْلِمُولَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمِينَ وَالْمُولِمُولِ الْمَالِمُ وَلَولَ مُعْفِيرَةً وَالْمُؤْمِلُولُولُ فَي كُولِمُ الْمُسْلِمُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولِمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالِمُ وَالْمُولِمُولِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولِولُ وَلِي اللَّهُ وَلَمُ عَلَيْنُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَلَا عُلْمُ اللْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَلَالِمُولِولُ وَلِمُ اللْمُعَلِمُ وَالْمُولِمُولُولُ ولَالَمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلِي الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولِمُ الْ

(۱۳۸) حفرت امسلمہ فافنا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ اجس طرح مردول کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، ہم عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی اس بات کو ایک ہی دن گذراتھا کہ میں نے نبی علیہ کو منبر پر ''اے لوگو!'' کا اعلان کرتے ہوئے سنا، میں اپنے بالوں میں تکھی کررہی تھی، میں نے اپنے بال لپیٹے اور وروازے کے قریب ہوکر سننے لگی، میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى آخِو الْآیَةِ اَعَدَ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَآجُوا عَظِيمًا۔

( ٢٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَلْتُ فَلَكُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَلْتُ فَلَكُر الْحَدِيثَ [راجع: ٢٧١١].

(۲۷۱۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قُلْتُ وَالَّذِي تَوَقَّى نَفْسَهُ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ أَكْثَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ أَكْثَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ أَكْثَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ الْكُثُورِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا صَلَاقِهِ قَاعِدًا إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ اللَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْحَالَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ اللّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْحَالَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ اللّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْعَالَةَ الْمُكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ اللّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْعَالَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ اللّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْعَالَةَ الْمَلْهُ وَالْمَالِ إِلَيْهِ الْمَالِ الْعَلَاقَ الْمَلْفَا الْمُعْدُولَ الْمَالِقَالَةَ الْمُعْدُلُومُ الْمَلْفَالَ الْمُعْدِلَ الْمُعْدَلِ الْمَالِقُولُ الْمُعْدُلُومُ اللّذِي الْمُعْدَلُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدِلُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْدُلُومُ اللّذِي الْمُعْدُلُولُ الْمَالِمُ اللّذِي الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّذِي الْمُعْدُولُ اللّذِي اللّذِي الْمُعْمِلُ الْمُعَلِقُ الْمُعْدُولُ اللّذِي الْمُعْلَى اللّذِي الْمُعْدِلُولُ اللّذِي اللّذِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّذَالِمُ اللّذِي اللّذَالِقُ الْمُولُولُ اللّذَالِقُ الْمُؤْمُ اللّذَالِقُ اللّذَالِمُ اللّذَالِقُ اللّذَالِقُ اللّذَالِقُ الْمُعَلِي اللّذَالِقُ الْمُعَالِقُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالِقُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِ

## هي مُنالِهَ المَيْنَ بْلِيدِ مِنْ أَلَيْكُ عِلَى الْمُسْلَكُ النَّسَاء ﴾ اللَّهُ النَّسَاء ﴿ اللَّهُ النَّسَاء

(۱۲۰) حضرت ام سلمہ ڈھٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ منگائیٹو کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں اور نبی ملیلا کے نز دیک سب سے پیندیدہ عمل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا گرچے تھوڑا ہو۔

( ٢٧١٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ صَبَّةَ بُنِ مُحْصِنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَغِبَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوُ الطَّلَاةَ [راحع: ٢٧٠٦]

(۲۷۱۲) حضرت ام سلمہ ڈھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ان نے ارشاد فر مایا عنقریب کچھ حکمران ایسے آئیں گے جن کی عادات میں سے بعض کوئم اچھا سمجھو گے اور بعض پر نکیر کرو گے ، سو جو نکیر کرے گا وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اور جو نالبندیدگی کا اظہار کر دے گا وہ محفوظ رہے گا ، البتہ جو راضی ہو کر اس کے تابع ہو جائے (تو اس کا حکم دوسرا ہے) صحابہ جی گئی نے عرض کیا یا رسول اللہ الیا ہم ان سے قبال نہ کریں؟ نبی علیم نے فرمایا نہیں ، جب تک وہ تہمیں پانچ نمازیں پڑھاتے رہیں۔

( ٢٧١٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عُبِيْدَةَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَنَّةَ نَنِ مُحْصِنٍ عَنْ أُمِّ سَلِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٧٠٦].

(۲۷۱۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٤٣ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ الْأَعْمَشِ قَالَ حَلَّنِي شَقِيقٌ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا خَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوُ الْمَيِّتَ فَقُولُوا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قَلْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ صَالِحَةً قَالَتُ فَأَعْقَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٧٠٣]

(۲۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ ڈھٹا ہے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے ارشادفر مایا جب تم کسی قریب المرگ یا بیار آ دمی کے پاس جایا کرو تو اس کے حق میں دعائے خیر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری دعاء پر آ مین کہتے ہیں، جب حضرت ابوسلمہ ڈھٹو کا انتقال ہوا تو میں نبی نالیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ! ابوسلمہ فوت ہو گئے ہیں، نبی عالیٹا نے فرما یاتم بیدعاء کرو کہ اے اللہ! مجھے اور انہیں معاف فرما اور مجھے ان کا فعم البدل عظاء فرما، میں نے بیدعاء ما کی تو اللہ نے مجھے ان سے زیاوہ بہترین بدل خود نبی عالیہ کی صورت میں عظاء فرما دیا۔

( ٢٧١٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ أَخِى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا فَيغْتَسِلُ وَيَصُومُ قَالَ فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ فُتَيَاهُ إِراحِهِ: ٢٩ ٢٧١].

#### هي مُنالمًا أَمَّهُ رَفَيْ لِيَهِ مِنْ السِّياء ﴾ ﴿ حَلَى النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسنَدَالنَّسَاء ﴾ ﴿ مُسنَدَالنَّسَاء

(۲۷۱۴۳) حضرت ام سلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظا پرضح کے وقت اختیاری طور پرغسل واجب ہوتا تھا اور نبی علیظاروز ہ رکھ لیتے تھے، بیصدیث من کرحضرت ابو ہر میرہ ڈاٹھائے نے اپنے فتوی سے رجوع کرلیا تھا۔

- ( ٢٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمَسُّ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصِبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ [صححه مسلم (١١٠٩]].
- (۲۷۱۳۵) حضرت امسلمہ نگا سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملی پھی پرضیح کے وقت اختیاری طور پر عنسل واجب ہوتا تھا اور نبی ملی اروز ورکھ لیتے تھے۔
- ( ٢٧١٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَشُرَّتُ فِى آنِيَةِ الْقَافُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَشُرَّتُ فِى آنِيَةِ الْفَضَّةِ إِنَّمَا يُحَرِّحِرُ فِى بَطُيْهِ نَارَ جَهَنَّمَ [راحع ٢٧١٠٣]
- (۲۷۱۲۷) حضرت امسکمہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے ارشاد فر مایا جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔
- ( ٢٧١٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرُوانَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ قَالَ فَأَرْسَلَ مَرُوانُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتُ نَهِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَتِفًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً و قَالَ آبِي لَمُ فَقَالَتُ نَهِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَتِفًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً و قَالَ آبِي لَمُ يَشَمَّعُ سُفْيَانُ مِنْ آبِي عَوْنٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ [قال ابو نعيم: مشهور من حديث الثورى قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٧٢٧٦، ٢٧٢٤٤، ٢٧٢٧٧]
- (۲۷۱۳۷) حضرت ام سلمہ بڑ شاہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے میرے یہاں شانے کا گوشت تناول فر مایا اور نبی علیا پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے گئے۔
- ( ٢٧١٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ شَاهٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْدَةِ أُمَّ سَلَمَةً عَنُ أَمِّ سَلَمَةً عَنُ الْمَرَّأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ جَاثَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُ عَنُ الْمَرَّأَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا رَأَتُ الْمَاءَ فَلْتَغُتُ سِلُ قَالَتُ قُلْتُ فَصَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلُ تَحْتَلِمُ الْمَرُّأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبَتُ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِعُهَا وَلَدُهَا إِذًا [راحع: ٢٧٠٣].
- (۲۷۱۲۸) حفرت امسلمہ فاللہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امسلیم فاللہ نے بارگاہ رسمالت میں عرض کیایارسول اللہ!اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرما تا، یہ بتا ہے کہ اگر عورت کو' احتلام' ہوجائے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا

# هي مُنالِهَ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

ہاں! جب کہوہ'' پانی'' ویکھے،اس پرحضرت امسلمہ ڈاٹھ بننے لگیں اور کہنے لگیں کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی علیہ ا فرمایا تو پھر بچیا پی مال کے مشابہہ کیول ہوتا ہے؟

( ٢٧١٤٩ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَخْيَى سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شُغِلَ النَّهِ عُنَدِ اللَّهِ عُنَا وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ [انظر: ٢٧١٦٨]

ری الاماری) حضرت ام سلمہ نگائیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی تالیا ظہر کے بعد کی دور کعتیں نہیں پڑھ سکے تھے، سونبی بالیا نے وہ الاماری حضرت ام سلمہ نگائیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی تالیا نے فرمایا وہ عصر کے بعد پڑھ کی تھیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے پہلے تو آپ بیٹمازنہیں پڑھتے تھے؟ نبی بالیا نے فرمایا دراصل بنوتمیم کاوفد آگیا تھا جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی جودور کعتیں میں پڑھتا تھا وہ رہ گئی تھیں۔

( ۲۷۱۵. ) حَدَّثُنَا

(۲۷۱۵۰) ہمارے ننخے میں یہاں صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

٩٤. ٥، ابن ماجة: ٣٨٨٤، الترمذي: ٣٤٢٧، النسائي ٢٦٨/٨ و ٢٨٨٥] [انظر: ٢٧٢٦، ٢٧٢٥]

(۲۷۱۵۱) حفرت امسلمہ ناتین سے مروی ہے کہ نبی طلیقا جب گھرسے نگلتے تو یہ دعاء پڑھتے''اللہ کے نام سے، بین اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ! ہم اس بات سے آپ کی پناہ بین آتے ہیں کہ پھسل جائیں یا گمراہ ہوجائیں، یاظلم کریں، یا کوئی ہم پرظلم کرے، یا ہم کسی سے جہالت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم سے جہالت کا مظاہرہ کرے۔

( ٢٧١٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهُبٍ مَوْلَى آبِي آخُمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَمِهِمِ مَوْلَى آبِي آخُمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَمِدَا عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ [راجع: ٢٧٠٥٧]

المعلی المعلم ا

( ٢٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِ مَسَامُ بُنُ عُرُوّةً عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ ( ٢٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَكُمُ وَتُحْتَكِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَوْ وَلَعَلَّ بَعْطَكُمُ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَحْتَكِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَّ بَشُو وَلَعَلَّ بَعْضَ وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحُو مَا ٱسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ فَإِنَّمَا ٱلْعُلُولَ اللّهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ فَإِنَّمَا ٱلْقُطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ فَإِنَّمَا ٱلْقُطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ فَإِنَّمَا اللّهُ مُونَ اللّهُ مِنْ حَقِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ عَقْ آخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُونَ الْحَامِةِ [راحع: ٢٢ ١٢٤].

( ۲۷۱۵۳ ) حضرت ام سلمہ نگا ہے مروی ہے کہ جی ملیکانے ارشا وفر مایا تم لوگ میرے پاس اپنے مقد مات لے کرآتے ہؤ ہو

مُنلاً اِحَدُّى بَالْ اِنْ النَّسَاء ﴿ ٢٠ ﴿ ٢٠ مُسْلَا النِّسَاء ﴾ مُسْلَا النَّسَاء ﴿ مُسْلَا النَّسَاء

سكتا ہے كہتم میں سے كوئی شخص دوسرے كی نسبت اپنی دليل اليي فصاحت و بلاغت كے ساتھ پیش كردے كہ میں اس كی دليل گی روشن میں اس كے حق میں فیصلہ كردوں (اس لئے یا در كھو!) میں جس شخص كی بات تسليم كر كے اس كے بھائی كے كسى حق كا اس كے لئے فیصلہ كرتا ہوں توسمجھ لو كہ میں اس كے لئے آگے كا كلا اكاٹ كراسے دے رہا ہوں كہذا اسے جا ہے كہ وہ نہ لے۔

( ٢٧١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ آنَّ عَبْلَهُ الْحَجِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ ٱنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَتُهُ آنِهَا لَمَّا قَلِمَتُ الْمَدِينَةَ آخْبَرَتُهُمُ آنَهَا ابْنَهُ آبِي الْمُغِيرَةِ فَكَلَبُوهَا وَيَقُولُونَ مَا الْحَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا فَازْدَادَتُ عَلَيْهِمُ كَرَامَةً قَالَتُ فَلَمَّا وَصَغْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْبِرَةِ فَقَالُوا مَا تَكْتُبِينَ إِلَى آهُلِكِ فَكَتِبُ مَعْهُمْ فَرَحَعُوا إِلَى الْمُدِينَةِ يُصَدِّقُونُهَا فَازْدَادَتُ عَلَيْهِمُ كَرَامَةً قَالَتُ فَلَمًّا وَصَغْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُ وَلَمَا الْمُعُورُ وَذَاتُ عِيَالٍ فَقَالَ آنَا الْمُبَرِّ مِنْكِ وَآمَّا الْعَنْوَةُ وَسَلَّمَ فَكُولُ وَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ تُوضِعُهَا فَجَاءَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ يَوْمًا فَاخْتَلَجَهَا وَقَالَ آيْنَ زُنَابُ فَقَالَتْ قَرِيتُهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آلِي اللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَهَا عِنْدَهَا عَمَّالُ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافَقَهَا عِنْدَهَا عَمَّالُ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَاللَّهُ قَالَتُ فَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعِيرِ وَسَلَّمَ وَالْمُ الْمُعْتَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَلَى وَسَلَمَ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْسُعَى اللَّهُ عَلَى الْسَلَعَ عَلَى الْسُعَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۵۱۵۳) حفرت امسلمہ فاہنا سے مردی ہے کہ جب دہ مدینہ منورہ آئیں تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ابوا میہ بن مغیرہ کی بین ہیں، کین لوگوں نے ان کی بات سلیم نہ کی ، اور کہنے لگے کہ یہ کتا بڑا جھوٹ ہے، پھر پچھوا گیا ، وہ لوگ جج کے لئے روا نہ ہونے لگے تو ان سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو پچھاکھنا جا ہتی ہو؟ انہوں نے ایک خطاکھ کران کے ذریعے بجھوا دیا ، وہ لوگ جب مدینہ والی ان سے کہا کہ تم اسلمہ فی کا کہ تم اصافہ ہوگیا ، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے یہاں زینب پیدا آئے تو حضرت امسلمہ فی کا کہ تم رق جیسی عور توں سے کہاں نکاح کیا جا تا ہے؟ ہو چھی تو نو ہوگئی ہے ، بیس غیور بہت ہوں اور صاحب عیال بھی ہوں ، نی علیش نے فرمایا میں تم سے عمر ہیں بڑا ہوں ، ڈبی غیرت میری عمر زیادہ ہوگئی ہے ، بیس غیور بہت ہوں اور صاحب عیال بھی ہوں ، نی علیش نے فرمایا میں تم سے عمر ہیں بڑا ہوں ، ڈبی علیس تو وہ اللہ اسے دور کردے گا اور رہے بچتو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہیں ، چنا نچہ نی علیش نے ان سے نکاح کرلیا۔

اس کے بعد نبی علیش جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی علیش کود کھھتے ہی اپنی بیشی زیب کو پڑ کرا سے اپنی گود میں بھی اپنی عیشی زیب کو پڑ کرا سے اپنی گود میں بھی ایس میں بھی اور بالآخر نبی علیش یوں ہی واپس چلے جاتے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر می تھی ان کہ کہ تا ہے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر می تائیس میں اور بالآخر نبی علیش یوں ، ی واپس چلے جاتے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر می تھیں اور بالآخر نبی علیش یوں ، ی واپس چلے جاتے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر می تھیں اور بالآخر نبی علیش یوں وہ بی علیہ کو دھیں بھی اور بالآخر نبی علیہ بین وہ پس جو جاتے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر می تھیں اور بالآخر نبی علیہ ہوں کہ کو ایس کے جاتے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر می تو ایس کے بالے کہ بین کی واپس کے جاتے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر می ایک کی در میں بھی ایک کو کی دھیں اور بالآخر نبی علیہ میں وہ پس کی واپس کے جاتے تھے ، صفر سے عمار بن یا سر میں ہو کہ کو کہ دھر سے اس کو کو کہ دو کر کو کہ دھر سے اور کی کھور کی میں کو کر کی ایک کو کی کے دو کر کی کی کی کو کی کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کی کو کر کی کی کی کو کر کی کی کی کو کی کی کو کر کی کی کو کی کو کر کی کی کو کی کی کی کی کی کو کر کر کی کی کو کر کی کی کو کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کر کی کر کی کی کو

# مُنالًا أَخْرِانَ بِل يَبِيِّةِ مِنْ أَلْ يَسْتُكُم النِّسَاء ﴾ ﴿ ٢٥ ﴿ ٢٥ ﴿ مُسْتَكَ النِّسَاء ﴾ ﴿

کے رضاعی بھائی تھے' کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے پائ آئے ،اوران سے کہا کہ بیگندی بچی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی مالیکا کو ایذاء دے رکھی ہے؟اوراسے پکڑ کراپنے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نبی علیا جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے لئے، پھر بچی کے متعلق پوچھا کہ زناب (نیب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار ڈاٹٹؤ آئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھے لئے، پھر نبی علیا نے ان کے ساتھ '' کی، اور فر مایا اگرتم چاہوتو میں تمہارے پاس سات دن گذارتا ہوں، لیکن پھر اپنی دوسری بیویوں میں سے ہرایک کے پاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ٢٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أُمَّ أَبِي عَمْرٍ و وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أُمَّ أَبِي عَمْرٍ و وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُ فَلَكُو بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أُمَّ مَنْ الْمَعْرِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَتُهُ فَلَكُو الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي فَأَخْرَحُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ فَلَكُو الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي فَأَخْرَحُنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ فَلَكُو الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي فَأَخْرَحُنْ

(۲۷۱۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَلَى وَائِلِ قَالَ ذَخَلَ عَبُدُ الرَّخْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتُ اللَّهُ إِنَّى مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ يُفَارِقِنِي قَالَ فَآتَى عُمَرَ فَلَكَ رَدُلِكَ لَهُ قَالَ فَآتَاهَا عُمَرُ فَقَالَ أُذَكِّرُكِ اللَّهَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا يَعْدَلُ إِلَى اللَّهُ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا يَعْدَلُ إِلَى إِنَّ مِنْ أَصُحَابِي مَنْ لَا يَعْدَلُ إِلَى اللَّهُ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا يَعْدَلُ إِلَيْكُ أَمِنُ فَقَالَ أَذَكُولُ اللَّهُ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا عَلَى فَقَالَ أَذَكُولُ اللَّهُ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا إِلَيْكُ أَمُ اللَّهُ أَيْلُولُ أَيْلِي أَحُدًا بَعُدَكَ [راحع: ٢٧٠٢٢]

رس جی اسلمہ فالفیا سے مروی ہے کہ میں نے نبی فلیکا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میر ہے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی نہ دیکھ سکیں گے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈالٹھُن جب با بر نکلے تو راستے میں حضرت عمر ڈالٹھُن سے ملاقات ہوگئ، انہوں نے حضرت عمر ڈالٹھُن کو یہ بات بنائی، حضرت عمر ڈالٹھُن خود حضرت اسلمہ ڈالٹھُنا کے پاس بہنچ اور گھر میں واخل ہو کرفر مایا اللہ کی شم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں ، لیکن آپ کے بعد میں کی متعلق سے بات نہیں کہہ سکتی۔

(۲۷۱۵۷) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ الْمُ بُنُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ لِلنَّبِيِّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ لِلنَّبِيِّ مَلْمُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشُولِيًّا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [قال الترمذي حسن صحح على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشُولِيًّا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ إِقَالِ الترمذي حسن صحح عرب قال الألهاني: صحيح (الترمذي: ١٨٢٩)]

ریک ای کا کوشت تناول فرمایا ، ای دوران نبی علیه ایک مرحبه نبی علیه نے شانے کا گوشت تناول فرمایا ، ای دوران نبی علیه ایانی کو

## هي مُناهُ اَمَرُ بِينَ بِلِ يَسِيدُ مَرْمُ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ كَالْكُولُولُ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسَلِّكَ النَّسَاءِ ﴾ ﴿

ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے گئے۔

( ۲۷۱۵۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِّي بَكُو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِّي سَلَمَةَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي [راحع: ٢٧٠٧] النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي [راحع: ٢٧٠٥٨] النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لِّكُ وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِيسَائِي [راحع: ٢٧٠٥] النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَتِعْ لِيسَائِي [راحع: ٢٧٠٥ عن ٢٥] عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِنْتِ سَبَعْتُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى الْعَلَى الْمَالِقَ الْعَلَى الْعَلَيْكُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْ

( ٢٧١٥٩ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنُبُّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ وَهُو جُنُبُ عَنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ زَوْجَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الطيالسي (٢٠٥٠) مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ زَوْجَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [احرحه الطيالسي (٢٠٥٠) والدارمي (١٧٣٢) قال شعيب اسناده صحيح [انظر: ٢٧٢٠]

(۲۷۱۵۹) حضرت عائشہ بڑگنااور حضرت ام سلمہ بڑگنا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظا خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پر مسج کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپناروز وکھمل کر لیتے تھے۔

( ٢٧١٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِى يَعْلَى بُنُ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتُ كَانَ النَّيْقِ ثُمَّ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يُسَتِّحُ ثُمَّ يُصَلِّى بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَقُ وَجَلَّ مِنُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُونَ وَجَلَّ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَصُلِّى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُومَ لَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ لَكُةً لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَصَلَاتُهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولَ مَا يُصَلِّى مُثَلِّى الشَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى السَّلَمَ وَصَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى السَّلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى السَّلَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

(۲۷۱۷) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیا کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ ڈاٹھا سے پو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیا نماز عشاءارواس کے بعدنوافل پڑھ کرسوجاتے تھے، نبی ملیا جتنی دریسوتے تھے، اتنی درینماز پڑھتے تھے اور جتنی درینماز پڑھتے تھے، اتنی دریسوتے تھے، پھر نبی ملیا کی نماز کا اختام صبح کے وقت ہوتا تھا۔

(٢٧٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرُاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنَ الزَّهْرِى عَنْ عُرُوّةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةً عَنُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَالَتُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَغْلَم بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَغْلَم بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَا أَنْ يَكُونَ أَغْلَمْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَا أَنْ بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَغْلَمْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَقَالَ وَلَيْكُمْ تَخْوَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَوْ وَلَعَلَ بَعْضَى فَاللَّهُ مِنْ مَعْمَلُ عَنْ أَنْ يَكُونَ أَغْلَمْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَاللَّالُ فَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَكُونَ أَغُلُمْ بَعُرُونَ أَعْلَمْ بَلِهُ فَلَا أَنْ بَشَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ مِنْ مَعْنُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ فَعْلَا إِلَى اللَّهُ مَالَةً مُعْمَلًا أَلُولُولَهُ مَا أَنْ لِكُولُولُ مَا أَنْ إِلَيْهُ فَقُولُ اللَّهُ مُلِي مُعْمَلِهُ وَالْمَالِ مُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُلْ أَنْ يَكُولُ الْعَلَمُ وَلَا عَلَى مُعْمَالًا أَنْ بَعْلَ مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعِلَّةُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُولَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْعُمْ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْمِي الللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ

مَنْ الْمُأْاحُرُ وَمُنْ لِيُسْتِرِينَ فِي مُنْ الْمُسْتَاءِ فَي مُسْتَكَ النِّسَاءِ فَي مُسْتَكَ النِّسَاءِ ف

سکتا ہے کہتم میں سے کوئی شخص دوسر سے کی نسبت اپنی دلیل الیمی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کر دے کہ میں اس کی دلیل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں' (اس لئے یا در کھو!) میں جس شخص کی بات تسلیم کر کے اس کے بھائی کے کسی حق کا اس کے لئے آگے کا گلڑا کا ٹ کراسے دے رہا ہوں' اب اس کی مرضی ہے کہ لئے یا جھوڑ دے۔

( ٢٧١٦٢) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوةٌ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي مَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ سَلِمَةً خُصُومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع ٢٤٠٢٤]

(۲۷۱۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَهُدَتُ لَهَا رِجُلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا إِنَّا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْبَلَهَا

(٣٧١٦٣) حفرتًا مسلمہ ظافیات مروی ہے کہ ایک عورت نے انہیں بکری کی ایک ران مدید کے طور پڑھیجی، بی علیا نے انہیں اے قبول کر لینے کی اجازت دے دی۔

( ٢٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ الزُّهُرِيِّ حَدَّثِنِي نَبُهَانُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ قَالَ بِالْأَبُواءِ فَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّى فَالَ بِالْأَبُواءِ فَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّى فَالْ مِنْهُ إِراحِع: ٢٧٠٠١].

(۲۷۱۲۳) حضرت ام سلمہ فی شاہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم خواتین میں سے کسی کا کوئی غلام مکا تب ہواوراس کے پاس اتنابدل کتابت ہو کہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس عورت کو اپنے اس غلام سے بردہ کرنا جا سٹ

( ٢٧١٦٥ ) حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَكَّثَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنُ آبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُوةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدُرَكُهُ الصَّبُحُ جُنبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُوةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدُرَكُهُ الصَّبُحُ جُنبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُهُ آبِى فَتلَوَّنَ وَجُهُ آبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُهُ آبِى فَتلَوَّنَ وَجُهُ آبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُهُ آبِى فَتلَوَّنَ وَجُهُ آبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّتُهُ آبِى فَتلَوَّنَ وَجُهُ آبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّتُهُ آبِى فَتلَوَّنَ وَجُهُ آبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرٍ حُلُمٍ وَهُنَّ أَعُلَمُ [راحع: ١٨٥ ١٨٠ ٢].

(۲۷۱۷۵) ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی علیا نے فر مایا ہے جس محض کی صبح وجوب عسل کی حالت میں ہو، اس کا روزہ نہیں ہوتا، کچھ عرصے بعد میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ام سلمہ پڑھا اور حضرت

#### هي مُنالِهِ الْمَرِينَ بْلِيَةِ مِنْ الْمُسْتَاءِ النَّسَاءِ فَي مُنالِهِ النَّسَاءِ فَي مُنالِهِ النَّسَاءِ فَي

عا کشہ طاق کی خدمت میں حاضر ہوا ، انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ اختیار طور پر وجوبیٹسل کی حالت میں صبح کر لیتے اور روز ہ رکھ لیتے ، پھر ہم حضرت ابو ہریرہ دلا گئے سے لیتے ، پھر ہم حضرت ابو ہریرہ دلا گئے سے لیتے میں سے الدصاحب نے ان سے بیصدیث بیان کی ، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگے کہ مجھے بیصدیث فضل بن عباس دلا گئے نہ تائی تھی ، البتہ از واج مطہرات اسے زیادہ جانتی ہیں۔

( ٢٧١٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَ حَجَّاجٌ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَتَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَرِبَتُ زَوْجَهَا فِي الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا أَعَلَيْهَا عُسُلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتُ بَلَلًا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَتَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَرِبَتُ يَمِينُكِ أَنَّى يَأْتِي شَبَهُ الْخُؤُولَةِ إِلَّا مِنْ ذَلِكِ أَيُّ النَّطُفَتَيْنِ سَبَقَتُ إِلَى الرَّحِمِ غَلَبَتُ عَلَى الشَّبَهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ تَرِبَ حَبِينُكِ

( ٢٧١٦٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنُ هِ شَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيعَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِى أُخْتِى ابْنَةِ آبِى سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتُ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيْكِ قَالَتُ نَعَمُ اللَّهِ هَلُ لَكَ فِى أُخْتِى ابْنَةِ آبِى سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتُ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُ إِلَيْكِ قَالَتُ نَعَمُ لَكُ لَمْ تَكُنُ لِي قُلْتُ فَإِنَّهُ لَكُ مَنْ شَرِكَتِى فِى الْخَبْرِ أُخْتِى قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى قُلْتُ فَإِنَّهُ لَكُم تَكُنُ رَبِيتِي فِى حِجْرِى لَمَا حَلَّتُ لِى إِنَّهَا دُرُقَ ابْنَةً أَبِى سَلَمَةً قَالَ ابْنَةً أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنُ رَبِيتِي فِى حِجْرِى لَمَا حَلَّتُ لِى إِنَّهَا دُرُقَ ابْنَةً أَبِى سَلَمَةً قَالَ ابْنَةً أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنُ رَبِيتِي فِى حِجْرِى لَمَا حَلَّتُ لِى إِنَّهَا ابْنَةً أَبِى سَلَمَةً قَالَ ابْنَةً أُمِّ سَلَمَةً قَالَ أَنْ يَعُمُ فَالَ عَوْلَا عَوْلِكُ لِي بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ وَلا أَخُواتِكُنَّ وَلا أَخُواتِكُنَّ وَلا أَخُواتِكُنَّ وَلا أَخُواتِكُنَّ وَلا أَخُولَتِكُنَّ وَلا أَخُولَتِكُنَّ وَلا أَخُولَ الْمَاقِقَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُولِيبُهُ فِلْ تَعْرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخُولَتِكُنَّ وَلا أَخُولَتِكُنَّ وَلا أَنْواللَّهِ لَوْ أَلَا الْمَاقِيلُ فَاللَا لَهُ لَا لَكُولُ الْمَاقِيلُ فَاللَّهُ لَوْ لَا أَخُولُولُولُ الْمُعَلِّى وَلَا أَلَالَ الْعَلَوْلُولُ الْمَاقِيلُ لَا لَعْمِ طُلُولُ الْمَاقِ الْمَلْ لِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمَاقِ الْمَاقِيلُ الْمُولِى الْمَلْتُلُولُ الْمَاقِ الْمُولَالَةُ الْمُعْرِضُ مَا لَالْمُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمَاقِلَ لَا لَهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُولُولُ الْمُلْتُ الْمَاقِلَ لَا الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللَّلَالِي الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِلْهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۲۱۱) حفرت امسلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ بڑھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں ، اورع ض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کومیری بہن میں کوئی دلچیں ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس ہے نکاح کرلیں ، نبی علیہ نے بوچھا کیا تہ ہمیں یہ بات بیند ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! میں آپ کی اکمیلی بیوی تو ہوں نہیں ، اس لئے اس خیر میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو سکتے ہیں ، میرے نزدیک ان میں سے میری جہن سب سے ڈیادہ حقد ارہے ، نبی علیہ نے اس خیر میں میرے نزدیک ان میں ہو ) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کو تم الجمحے معلوم ہوا نبی علیہ نے فر مایا میرے لیے وہ حلال ہوتی تب بھی میں ہے کہ آپ درہ بنت ام سلمہ کے لئے پیغام نکاح جمیجے والے ہیں ، نبی علیہ نے فر مایا اگر وہ میرے لیے حلال ہوتی تب بھی میں اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ جمھے اور اس کے باپ (ابوسلمہ) کو بنو ہاشم کی آزاد کردہ باندی'' تو بیہ'' نے دودھ پلایا تھا، بہر حال! میں بہنوں اور بیٹیوں کومیرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔

النَّسَاء عنه اللَّهُ اللّ

( ٢٧١٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ زَعَمَ لِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَةً أَنَّ مُعَاوِيةً أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعَصْرِ شَيْئًا قَالَتُ أَمَّا عِنْدِى فَلَا وَلَكِنَّ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ نَعْمُ دَخَلَ عَلَى بَعْدَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُنِى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَرْسِلُ إِلَيْهَا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتُ نَعْمُ دَخَلَ عَلَى بَعْدَ أُمُّ سَلَمَةً فَقَالَتُ نَعْمُ دَخَلَ عَلَى بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ قُلْتُ يَا نَبِى اللَّهِ أَنْزِلَ عَلَيْكَ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ الْعَصْرِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ فَاللَّهُ الْمُؤْلِلُ عَلَيْكَ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ عَلَيْكَ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ فَلَا لَا الْأَلِانَى: صحيح (النسائى: ٢٨٢١)]. فَالْ الْأَلِانَى: صحيح (النسائى: ٢٨٢١)].

(۲۷۱۸) حفرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹو نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ کیا نبی طلیقا نے عصر کے بعد کوئی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فر مایا میرے پاس تو نہیں، البتہ حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹا نے جمعے بتایا ہے کہ نبی طلیقا نے اس طرح کیا ہے اس لئے آپ ان ہے دریافت کر لیجئے ، چنا نچھانہوں نے حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹا سے میسوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا طرح کیا ہے اس لئے آپ ان ہے دریافت کر لیجئے ، چنا نچھانہوں نے حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹا نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لئے آئے کیونکہ اس دن باری میری تھی ، اور میرے یہاں دور کعتیں بڑھیں۔

اں پر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! بید دور کعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کو حکم ویا گیا ہے؟ ٹی علیا ان نے فرمایا نہیں، بلکہ بیدوہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تقسیم میں ایسامشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع کے لئے آگیا، میں نے انہیں جھوڑ نامناسب نہ مجھا (اس لئے اب پڑھ لیا)۔

( ٢٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو عَنْ الْحَكَمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٦٨٦) قال شعيب، صحيح لغيره دون ((ومفتر)) وهذا اسناد ضعيف].

هي مُنلاً احَدُن شِل النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

''اناللدواناالیدراجعون''کہہکریددعاءکرلےکہا۔اللہ! مجھاس مصیبت پراجرعطاءفرما،اور مجھےاس کابہترین نعم البدل عطاء فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت پراجرفرمائے گا اور اسے اس کانعم البدل عطاء فرمائے گا، جب میرے شوہر ابوسلمہ فوت ہوئے تو میں نے سوچا کہ ابوسلمہ سے بہترکون ہوسکتا ہے؟ پھر بھی اللہ نے مجھے عزم کی قوت دی اور میں نے بیدعاء پڑھی چنا نچے میری شادی نبی علیہ سے ہوگئی۔

( ٢٧١٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُيُولِ النِّسَاءِ فَقَالَ شِبْرًا فَقُلْتُ إِنْ مَنْ فَيُولِ النِّسَاءِ فَقَالَ شِبْرًا فَقُلْتُ إِذَنْ تَخُرُجَ أَقْدَامُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِرَاعٌ لَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ [راحع: ٢٧٠ عنه].

(۱۷۱۷) حضرت ام سلمہ بھٹا سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ اعورتیں اپنا دامن کتا الفائیں؟ نبی طینا نے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراہ لاکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پیڈلیاں کھل جائیں گی؟ نبی طینا نے فرمایا کہ پھرا یک گر لٹکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔

( ٢٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالُوا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينَا عَنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ سِرُّهُ وَعَلَائِيَتُهُ سَوَاءً ثُمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ أَفْشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ سِرُّهُ وَعَلَائِيَتُهُ سَوَاءً ثُمَّ نَدِمْتُ فَقُلْتُ أَفْشَيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَخْبَرَتُهُ فَقَالَ آخَسَنْتِ

(۲۷۱۷۲) یکی بن جزار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچھ صحابہ ٹاکٹن حضرت ام سلمہ ڈاٹن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ام المومنین! ہمیں نبی طالیہ کے کسی اندرونی معاملے کے متعلق بتا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ نبی طالیہ کا پوشیدہ اور طاہری معاملہ دونوں برابر ہوتے تھے، پھرانہیں ندامت ہوئی اور سوچا کہ میں نے نبی طالیہ کا راز فاش کردیا ، اور جب نبی علیہ تشریف لائے تو ان سے عرض کیا ، نبی علیہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔

المَّن عَدُّنَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْوٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُيُو قَالَ حَدَّثَنَا وَهُيْ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُعُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُعُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُعُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفُعُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَمْ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَمْ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمْ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمْ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ الْمِسُكُ قَالَ اجْعَلِيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَلَمَة زَوْجِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الذَّهِبِ يُرْبَطُ بِهِ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ الْمِسُكُ قَالَ اجْعَلِيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَلَمَة رَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الذَّهِبِ يُرْبَطُ بِهِ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ الْمِسُكُ قَالَ اجْعَلِيهِ

# هي مُنزل) اَوْرِينَ بل يَسِيْدُ مَرْقُ كِي هِي اللهِ يَعْلَى اللَّهِ مُسْلَكُ النَّسَاءِ كَيْ

فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ [انظر: ٢٧٢٧، ٢٧٢٠، ٢٧٢١].

(۲۷۱۷) حضرت ام سلمہ نافیا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے بوچھایار سول اللہ! کیا ہم تھوڑ اساسونا لے کراس میں مشک نہ طالبی کریں؟ نبی علیا نے فرمایا تم اسے جاندی کے ساتھ کیوں نہیں ملاتیں کھراسے زعفران کے ساتھ خلط ملط کرلیا کرو جس سے دہ جاندی بھی سونے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧١٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُنَيْدَةُ الْخُزَاعِیُّ عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ ذَخَلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنُ أَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ أُمِّ سِلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنُ الصِّيَامِ فَقَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنُ أَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ أُمِّ سِلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنُ الصِّيَامِ فَقَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنُ أَصُومَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْخَمِيسُ [راحع: ٢٧٠١٣]

(۲۷۱۷۵) بنیدہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے پاس حاضر ہوئی اوران سے روزے کے حوالے کے پہلا روزہ پیرے دن سے پہلا روزہ پیرے دن ہوتا تھا، پیر جعرات اور جعمہ۔

﴿ ٢٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ وَ٢٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ وَ٢٧٠١ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ [راحع: ٩ ٢٧٠١]

(۲۷۱۷) حضرت المسلمة في السيم وي أنه كه نبي اليكاسات يا پانچ ركعتول پروتر پڑھتے تھے، اوران كے درميان سلام يا كلام كسى طرح بھى فصل نہيں فرماتے تھے۔

( ٢٧١٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي آبِي سَلَمَةً فِي حِجْرِي وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ سَلَمَةً أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي آبِي سَلَمَةً فِي حِجْرِي وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ بِتَارِكِتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا أَفَلِي آجُرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ بَتَارِكِتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا أَفَلِي آجُرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ بَعَارِكَتِهِمْ وَلَسُتُ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ [راجع: ٢٧٠٤٤].

(۷۷۱۷) حضرت ام سلمہ نگائیا ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاؤ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! اگر میں ابوسلمہ کے بچوں پر پچھ خرچ کر دوں تو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ میرے بھی بنچ ہیں؟ نبی ملیٹا نے فرمایا ہاں! تم ان پر جو پچھ خرچ کروگی تہمیں اس کا اجر ملے گا۔

ر ٢٧١٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ ابنِ خُفَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [راجع: ٢٧١٣٦].

( ٢٧١٧٩ ) قَالَ أَبِى وَفِي مَوْضِع آخَوَ مَعْمَرٌ عَنُ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَالَتُهَا عَنْ الرَّبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِسَاؤُكُمْ حَرُثٌ لَكُمْ الرَّجُلِ يَأْتِى امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَّةً فَسَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِسَاؤُكُمْ حَرُثٌ لَكُمْ

# هُ مُنْلِهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْدُا اللَّسَاءِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّا اللللِّلِي الللِّلْمُ الللللِّلِي اللللِّلِي الللللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِ

(۱۷۱۷-۱۷۱۹) حفرت ام سلمه رفی است مروی ہے کہ ان سے ایک عورت نے پوچھا کہ عورتوں کے پاس'' پچھلے جھے میں آنے'' کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے نبی علیا سے پوچھا تو نبی علیا نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فر مائی'' تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آنا چاہو، آسکتے ہو' اور فر مایا کہ اسلام سوراخ میں ہو (خواہ مرد پیچھے ہے آئے یا آگے ہے)

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَّرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ هِنْدِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا وَكَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا وَكَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ

(۲۷۱۸۰) حدیث حضرت ام سلمہ والفئز سے مروی ہے کہ نبی علیا جب سلام پھیرتے تو نبی علیا کا سلام ختم ہوتے ہی خواتین اٹھنے لگی تھیں ،اور نبی علیا کھڑے ہونے سے پہلے بچھ دیرا پی جگہ پر ہی رک جاتے تھے۔

( ٢٧١٨١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعُدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً جَاءَةً نَاسٌ بَعْدَ الظُّهُرِ فَشَعُلُوهُ فِى شَيْءٍ فَلَمْ يُصَلِّ بَعُدَ الظُّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصُرَ قَالَتُ فَلَمْ يُصَلِّ بَعُدَ الظَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتُ فَلَمْ يَصَلَّى الْعَصْرَ قَالَتُ فَلَمْ مَنَّ الْعَصْرَ وَاحِعَ : ٢٧٠٥ ]

(۲۷۱۸۱) حضرت امسلم فی این سے مروی ہے کہ ایک مُرتبہ نی علیا عصری نماز کے بعد میرے پاس آئے تو دور کعتیں پڑھیں،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے پہلے تو آپ بینماز نہیں پڑھتے تھے؟ نی علیا نے فرمایا دراصل بنوتیم کا وفد آگیا تھا جس کی وجہ سے طہر کے بعد کی جودور کعتیں میں پڑھتا تھا وہ رہ گئی تیں، اس کے علاوہ نی علیا نے عصر کے بعد کہ جی نوافل نہیں پڑھے تھے۔
(۲۷۱۸۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا هِ مَسَامٌ الدَّسْتَوَ اِنَّى عَنْ يَحْدَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُفَیِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ وَکَانَا یَفْتَسِلَانِ فِی إِنَاءٍ وَاحِدِ اراحہ: ۲۷۰۳۱)

(۲۷۱۸۲) حفرت ام سلمہ رفت ہے مروی ہے کہ وہ اور نبی ملیا ایک ہی برتن سے مسل جنابت کرلیا کرتے تھے اور نبی ملیا ا روز ہے کی حالت میں انہیں پوسددے دیا کرتے تھے۔

( ٢٧١٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْقَهُ وِمِنْكُمُ وَأَنْتُمُ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ [راحع: ٢٧٠١١].

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظَّهُ وِمِنْكُمُ وَأَنْتُمُ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ [راحع: ٢٧٠١١].



## هي مُناهَامَيْن في بين مِنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاء ﴾ ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاء ﴿ إِنَّهُ

ان کی نسبت عصر کی نماز زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہو۔

( ٢٧١٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ قَالَ فَتَرَكَ أَبُو هُرَيْرَةَ فُتْيَاهُ [راجع: ٢٧١٢٩].

(۲۷۱۸۳) حضرت ام سلمہ فی شاہ ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظا پرضی کے وقت اختیاری طور پر خسل واجب ہوتا تھا اور نبی علیظار وز ورکھ لیتے تھے، اس پر حضرت ابو ہر رہے وہ ٹائٹانے نے اپنے فتو کی سے رجوع کر لیا۔

( ٢٧١٨٥) حَدَّثَنَا ٱبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةً وَلَهُ مِنْ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةً وَلَهُمْ يَذْكُرُ أُمَّ سَلَمَةً وَلُهُمْ [انظر ما قبله].

(۲۷۱۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ [راحع: ٩٨ ٢٧٠]

(۲۷۱۸۲) حضرت امسلمہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے حضرت تکار ڈاٹٹؤ کودیکھا تو فر مایا ابن سمیہ افسوس! تمہیں ایک باغی گروہ قبل کردیگا۔

( ٢٧١٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ عَنْ الرَّكُعَيِّنِ بِعُدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَحَدَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا فَأَرْسَلَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى عَائِشَةَ وَأَنَا فِيهِمُ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتُ لَمُ ٱسْمَعُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَتْنِي أَمُّ سَلَمَةً فَسَأَلْنَاهَا فَحَدَّثَتُ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ وَلَكِنْ حَدَّثَتُ إِنِّ سَلَمَةً وَلَكُنْ مَثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثُونَ فَلَمَا وَلَكُنْ مَثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ مَثَلَى الْعُصُرِ فَقَامَ فَصَلَى الْعُصُرِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا وَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا وَلَكُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى عَنْهُمَا قَالَ فَاتَعْمُ وَلَكُ لَكُومُ وَلَكُ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْهُمَا قَالَ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مُعْوِيقَةً فَا كَمُورُتُهُ إِلَى الْمُعْرِيقَةُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْوَالِمُ الْوَالِمُعُمَا فَقَالَ لَهُ مُعْوِيقَةً وَلَا لَهُ الْمُعْمَا فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَلُ لَهُ الْمُعْمَا فَقَالَ الْمُعْمَا فَقَالَ لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَا فَقَالَ لَهُ الْمُعْمَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيقَةً وَلَا الْمُعْمَا فَقَالَ لَا مُعْمَالِكُ الْمُعَلِي وَالْمُعَالِقُ لَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْهُولِ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ

### مُنافًا اَمَّهُ رَضَّ الْفَسَاء ﴾ مُسنك الفَسَاء ﴾ مُسنك الفَسَاء ﴾

کے پاس قاصد کو بھیج دیا، حضرت امسلمہ بھا شانے فر مایابات دراصل بہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیسانے ظہر کی نماز پڑھائی، اس دن کہیں سے مال آیا ہوا تھا، نبی ملیسانے تقسیم کرنے کے لئے بیٹھ گئے جتی کہ مؤذن عصر کی اذان دینے لگا، نبی ملیسانے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں دو مختصر کعتیں بڑھیں۔ پڑھی اور میرے یہاں دو مختصر کعتیں بڑھیں۔

اس پر میں نے عرض کیایارسول اللہ! یہ دور کعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے؟ نبی ملیٹھا نے فرمایانہیں، بلکہ یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد بڑھا کرتا تھالیکن مال کی تقلیم میں ایسامشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کر آگیا، میں نے انہیں چھوڑ نا مناسب ند سمجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) میں نے حضرت عائشہ ڈٹاٹٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی ملیٹھا نے ان دور کعتوں سے منع فرمایا تھا، میں نے حضرت معاویہ ڈٹاٹٹ کے پاس پہنچ کر انہیں ساری بات بتا دی، جسے من کر حضرت ابن زبیر بڑائش نے اللہ اکبر کہہ کرفر مایا کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ نبی ملیٹھا نے انہیں ایک مرتبہ تو پڑھا ہے؟ بخدا میں انہیں بھی نہیں چھوڑ وں گا، حضرت معاویہ ڈٹاٹٹ کرتے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے ، مخالفت ہی کو پہند کریں گے۔

( ٢٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعُبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَتِ الْنَهَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّي زَوْجُهَا فَجَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي فَاسْتَأَذَنُوهُ فِي الْكُحُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فَوَلَا وَهُو فَا فَإِذَا مَرَّ كُلْبٌ رَمَتُ بِبَعْرَةٍ فَحَرَجَتُ فَلَا ٱرْبَعَةَ آشُهُو وَعَشُرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَوْفِي فَوْ فَوَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ يَعْمَونَ فِي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْلُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ فِي فَيْتُولُ فِي فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ وَالْعَلَاقُوا الْعَلَالُ الْعَلَالُ وَالْعَلَاقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۱۸) حضرت امسلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک عورت' جس کا خاوند فوت ہو گیا تھا'' کی آئھوں میں شکایت پیدا ہو گئی،
انہوں نے نبی طیلا سے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی آئھوں میں سرمہ لگانے کی اجازت چاہی، اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کی
آئھوں کے متعلق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، نبی طیلا نے فرمایا (زمانۂ جاہلیٹ میں) تم میں سے ایک عورت ایک سمال تک
اپنے گھر میں گھٹیا ترین کپڑے ہیں کر رہتی تھی، پھراس کے پاس سے ایک کتا گذارا جاتا تھا اور وہ مینگئیاں چینکی ہوئی با ہرنگائی تھی،
توکیا اب چارمہینے دیں دن نہیں گذار سکتی ؟

( ٢٧١٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَضُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامَّا يُعْلَمُ إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ [راحع: ٢٥٠٥٢].

(۲۷۱۸۹) حض حضرت امسلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طایق کودوماہ کے مسلسل روز بے رکھتے ہوئے کہی نہیں دیکھا، البتہ نبی علیقیا ماوشعبان کورمضان کے روز بے سے ملادیتے تھے۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ غُنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

## هُ مُنالِهَ الْمَرْيِنَ بِلِ يَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِّسَاء مُنْ اللَّهُ مَاء مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَاء مُنْ اللَّهُ مَاء مُنْ اللَّهُ مَاء مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُل

الْمُسَيَّبِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَا لُمُسَيَّبِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا

( ٢٧١٩١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُسلِمِ بُنِ عَمَّرٍ بُنُ مُسلِمِ بُنِ عَمَّرٍ بُنِ أَكُيمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع ٢٧٠٠٧]

(۲۷۱۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

ر ٢٧١٩٣) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حُضِرَ جَعَلَ يَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِهَا وَمَا يَكَدُّ يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ [راجع: ٢٧٠١٦].

(۲۷۱۹۳) حضرت ام سلمہ ڈاٹھی سے مروی ہے کہ نبی ملیک کی آخری وصیت بیتھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ، یہی کہتے کہتے نبی ملیک کا سینئہ مبارک کھڑ کھڑانے اور زبان رکئے گئی -

( ٢٧١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَخَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابُنُ عَبَّسٍ فِي الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تُزَوَّجُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ تُوفِّى وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تُزَوَّجُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ فَبَعَثُوا إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ تُوفِّى وَقَالَتُ بَعُدَ وَقَاتِهِ بِحَمْسَ عَشُومَةً لَيْلَةً فَخَطَبَهَا زَجُلانِ قَالَ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَوْ جُهَا وَأَنِهِ بِحَمْسَ عَشُومَةً لَيْلَةً فَخَطَبَهَا زَجُلانِ قَالَ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحْدِهِمَا قَالُوا إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّى فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْمَالَقِ مَنْ شِنْتِ إِنَا الْأَلنَى: صحيح (النسائي: ١٨١١) [انظر: ٢٠٢١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِنْتِ آوال الألناني: صحيح (النسائي: ١٨١٥) [انظر: ٢٠١١] السلم يُولِدُ كُنْ مِنْ مِنْ فَيْفُولُ الْوَلِيلُونَ الْوَالِيلُولُ الْمَلَاقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِنْتِ آوال الألناني: صحيح (النسائي: ٢/١١٥) الوسلم يُولِدُ كُمْ بِيلُ كُمْ مُرْبُولُ الْوَالِيلُ كُمْ بِيلُولُ الْمُعَلِيلُ بَعْ بِيلُ الْمَالِيلُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُ الْمُلْمُ عُلَيْهُ وَلَا الْمَالِيلُ بَعْ بِيلُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

هي مُنالِهَ احَدِينَ بل يَعَيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کے بعدوہ نکائ کرسکتی ہے، حضرت ابن عباس ڈاٹھ کا کہنا تھا کہ وہ دوہیں سے ایک طویل مدت کی عدت گذار ہے گی، پھر انہوں نے حضرت امسلمہ ڈاٹھ کے پاس ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیعہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے صرف پندرہ دن یعنی آ دھ مہینہ بعد ہی ان کے یہاں بچہ بیدا ہوگیا، پھر دوآ دمیوں نے سبیعہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا، اور ایک آ دمی کی طرف ان کا جھکا و بھی ہوگیا، جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوجائے گی تو وہ کہنے گئے کہ ابھی تم حلال نہیں ہوئیں، وہ نبی تالیم کی خدمت میں حاضر ہوگئیں، نبی علیم نے فرمایا کہتم حلال ہو چکی ہواس کے جس سے چا ہونکاح کرسکتی ہو۔

( ٢٧١٩٥ ) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَثَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَثَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَنَدًا قَالَ لَهُ اسْمَعْ مَا تَقُولُ أُمُّكَ فَقَامَ أَنَدًا قَالَ فَخَرَجَ عَنْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عِنْدِهَا مَنْعُورًا حَتَّى ذَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مَا تَقُولُ أُمُّكَ فَقَامَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مَا تَقُولُ أَمُّكَ فَقَامَ عُمَرُ حَتَّى أَتَاهَا فَذَخَلَ عَلَيْهَا فَسَأَلَهَا ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُكِ بِاللَّهِ آمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبُرَىءَ بَعْدَكَ آحَدًا عَلَى عُمَرُ حَتَّى أَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَسَأَلَهَا ثُمَّ قَالَ ٱنْشُدُكِ بِاللَّهِ آمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبُرَىءَ بَعْدَكَ آحَدًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَاقُ لَا أَنْ فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبُرَىءَ بَعْدَكَ آحَدًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَ الْمَالِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْهُمُ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَالًا لَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُكُ اللَّالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُلِلَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُسْلَقِيلَ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْهُمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ لِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

(۱۹۵) حضرت امسلمہ ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھنان کے پاس آئے اور کہنے گے امال جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کروے، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے خرج کرو، کیونکہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سام کی میر بین ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی نہ دیکھ سیس گے، جھزت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھئا جب باہر لکھاتو راست میں کان سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی نہ دیکھ سیس سے جدائی، حضرت عمر ڈاٹھئا خود حضرت ام سلمہ ڈاٹھئا کے میں حضرت عمر ڈاٹھئا خود حضرت ام سلمہ ڈاٹھئا کے میں حضرت عمر شاٹھئا خود حضرت ام سلمہ ڈاٹھئا کے میں حضرت عمر شاٹھئا خود حضرت ام سلمہ دیا تا ہوں کے معلق ہوں جانے ہیں ہوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں ہیکن آپ کے بعد میں کی متعلق ہے بات نہیں کہ سے تھی۔

( ٢٧١٩٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِى أَبُو عُبِيْدَةَ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّةُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ آخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ تُقُولُ أَنَى سَائِرُ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْجِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِعِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْجِلْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدُجِلْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلِيهِ وَاللَّهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْجِلْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلِيهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِعْلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِعْلَامِ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِذَاجِلٍ عَلَيْنَا أَحَدُّ بَعُلِهُ وَسَلَّمَ أَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُو بِذَاجِلٍ عَلَيْنَا أَحَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُو بِذَاجِلٍ عَلَيْنَا أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُو بِذَاجِلٍ عَلَيْنَا أَحَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَةً قَمَا هُو بِذَاجِلٍ عَلَيْنَا أَحْدُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا عَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَاثِينَا [صححه مسلم (٤٥٤)].

(۲۷۱۹۲) حضرت امسلمہ ﷺ کی تمام از واج مطبرات اس بات سے انکار کرتی ہیں کہ بردی عمر کے کسی آدی کو دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور ایسا کوئی آدمی ان کے پاس آسکتا ہے، ان سب نے حضرت

## هي مُنالِمَ الْفَرَانُ لِيَنِي مِنْ الْفَسَاءِ ﴾ ﴿ هُلِي هُمُ الْفَسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْلَمَ الْفُسَاءِ ﴾

عائشہ بڑا ہا ہے بھی کہا تھا کہ ہمارے خیال میں بیرخصت تھی جو نبی علیہ نے صرف سالم کوخصوصیت کے ساتھ دی تھی ،للندااس رضاعت کی بنیاد پر ہمارے پاس کوئی آسکتا ہے اور نہ ہی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔

( ٢٧١٩٧) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَّا عِيَاضٍ حَدَّتَ أَنَّ مَرُوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَوْلَاهَا فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنبًا فَيَصُومُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنبًا فَيَصُومُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَصُومُ وَلَا يُفُطِرُ فَقَالِ لَهُ اثْتِ أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَعَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ الْعُلَقَ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةً فَأَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَعَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ

(۱۹۷۵) ابوعیاض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے حضرت ام سلمہ بڑا ٹائے کے پاس ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لئے ایک قاصد

کو بھیجا، اس نے حضرت ام سلمہ بڑا ٹائے کے پاس ان کا آزاد کردہ غلام بھیج دیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر نبی علیا اپر اختیاری طور پر
وجوب عسل ہوتا تب بھی آپ ٹائے ٹائے ٹائے اس ان کا آزاد کردہ غلام نے والیس آکر بید بات بتا دی، پھر مروان نے حضرت عاکشہ بڑا ٹائے کے پاس اپنا قاصد بھیج دیا، اس نے بھی حضرت عاکشہ بڑا ٹائے کے پاس ان کے غلام کو بھیجا، انہوں نے بھی وہ ہی وواب دیا، ہو مروان نے قاصد سے کہا کہ حضرت ابو ہر بریہ بڑا ٹائے کے پاس جا واور انہیں بید بتا دو، چنا نچہ وہ حضرت ابو ہر بریہ بڑا ٹھا کے حوالے سے بید حدیث بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں زیادہ باتی ہیں۔

( ٢٧١٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَنَادَةً عَنُ عَنْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكِم بَعَثَهُ إِلَى أُمُّ سَلَمَةً وَعَائِشَةً قَالَ فَلَقِيتُ غُلَامَهَا نَافِعًا فَارْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا وَيُصْبِحُ صَائِمًا قَالَ ثُرَّ بَعَنِي إِلَى عَائِشَةً فَلَقِيتُ غُلَامَهَا ذَكُوانَ فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَى قَالِمَ بُوعِي عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِن جماعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصُبِحُ صَائِمًا قَالَ فَأَتَيْتُ مَرُوانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِن جماعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصُبِحُ صَائِمًا قَالَ فَأَتَيْتُ مَرُوانَ فَأَنْبَتُهُ فَالَّذَهُ فَقَالَ هُنَّ أَتُكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنبًا مِن جماعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصَافِعُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُنَا أَلَاهُ مَا أَلْهُ فَلَا عُلَقِيلًا عَلَامَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَعَلَيْكَ لَالَّاتِي مَا إِلَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِمُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَلَامٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

#### هي مُنلاً احَدُن بَل بِيدِ مِنْ السَّاعَ فِي ٨٨ ﴿ ﴿ مُسْلَا النِّسَاء ﴾ مُسْلَا النَّسَاء ﴿ مُسْلَا النَّسَاء

پاس گیااورانہیں حضرت ام سلمہ بڑھااور حضرت عائشہ بڑھا کے حوالے سے بیرحدیث بتائی توانہوں نے فر مایا کہ وہ دونوں زیادہ جانتی ہیں۔

( ٢٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ بَعَثُهُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَقِى غُلَامَ عَائِشَةَ ذَكُوانَ أَبَا عَمْرٍو وَقَالَ لَقِيتُ نَافِعًا غُلَامَ أُمِّ سَلَمَةً

(۲۷۱۹۹) گذشته جدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

- ( ٢٧٢.) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَعَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ [راحع: ٢٧١٥٩]
- (۲۷۲۰۰) حضرت عائشہ ڈی بھٹااور حضرت ام سلمہ ڈی بھٹا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیلا خواب دیکھے بغیراختیاری طور پر مسج کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور ایناروز و مکمل کر لیتے تھے۔
- (۲۷۲۰۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْاً فِي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ [راحع: ٢٤٩٣] (٢٤٢٠١) حضرت عائش فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُناهِ فَي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ [راحع: ٢٤٩٣] بقيدن كاروزه كمل كرلية تقيد
- ( ٢٧٢.٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُانَ يُصِّبِحُ جُنبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ [احرحه النسائي في الكرى (٢٩٧٠). قال شعيب: صحيح]
- (۲۷۲۰۲) حضرت ام سلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملیلیا رمضان کے مہینے میں صبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے' پھرخسل کر لیتے اور بقیددن کاروز وہکمل کر لیتے تھے۔
- ( ٢٧٢.٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَالِكِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ وَابُوهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْبِي بَكْرٍ وَابُوهُ عَبْدُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى ذَخَلًا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَعَائِشَةً فَكِلْنَاهُمَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فَانْطَلَقَ آبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآتِيا مَرُوانَ فَحَدَّنَاهُ ثُمَّ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْهِ وَمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ الْمَا الْمُلَقَ أَبُو بَكُو وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآتِيا مَرُوانَ فَحَدَّنَاهُ ثُمَّ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ مَا قَالَنَاهُ لَكُمَا فَقَالَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً فَآخَبَرَاهُ قَالَ هُمَا قَالَنَاهُ لَكُمَا فَقَالَا عَلَى اللَّهُ مُنَا فَلَا مُنْ عَيْر

هُ مُناهُ اَمَدُن بَل يَنْ مُنَا النَّسَاء ﴾ ﴿ ١٩ ﴿ مُناهُ النَّسَاء ﴾ وم لأن مُناهُ النَّسَاء ﴿ مُناهُ النَّسَاء

نَعُمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأْنِيهِ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ [راجع: ١٨٠٤، ٣٤٥٦٣].

(۲۷۲۰۳) عروہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیٹ کہا گرتے تھے کہ جوآ دمی سے کے وقت جنبی ہو اس کا روزہ نہیں ہوتا' ایک مرتبہ مروان بن حکم نے ایک آ دمی کے ساتھ جمھے حضرت عائشہ ٹٹٹٹا اور حضرت ام سلمہ ٹٹٹٹٹا کے پاس یہ بوچھنے کے لئے بھیجا کہ اگرکوئی آ دمی رمضان کے مہینے میں اس حال میں مسیح کرے کہ وہ جنبی ہواور اس نے اب تک خسل نہ کیا ہوتو کیا حکم ہے؟ دونوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات نبی علیکا خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پرض کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپناروزہ کمل نے جواب دیا کہ بعض اوقات نبی علیکا خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پرض کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپناروزہ کمل کر لیتے تھے ہم دونوں نے واپس آ کرمروان کو یہ بات بتائی مروان نے جمھ سے کہا کہ یہ بات حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ کو بتا دو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ کو بتا دو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ کی بین ۔

( ٢٧٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بِمِنَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي وَأُجُرْنِي فِيهَا وَٱبْدِلْنِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَمَّا احْتُضِرَ ٱسُ سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُمَّ اخْلُفْنِي فِي آهْلِي بِخَيْرٍ فَلَمَّا قُبِضَ قُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ آخْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرُنِي فِيهَا قَالَتُ وَآرَدُتُ آنُ أَقُولَ وَآبِدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا فَقُلْتُ وَمَنُ خَيْرٌ مِنْ آبِي سَلَمَةَ فَمَا زِلْتُ حَتَّى قُلْتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا آبُو بَكُرٍ فَرَدَّتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَّتْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَرْحَبًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِهِ ٱخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي مُصْبَيَّةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا قَوْلُكِ إِنِّي مُصْبِيَّةٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكُفِيكِ صِبْيَانَكِ وَآمًّا قَوْلُكِ إِنِّي غَيْرَى فَسَأَذْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ إِلَّا سَيَرُضَانِي قُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَزَقٍّ خُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّي لَا أَنْقُصُكِ شَيْئًا مِمَّا آعُطَيْتُ أُخْتَكِ فَكَانَةَ رَحَيَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوكَهَا لِيفٌ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهَا فَإِذَا جَاءَ ٱخَذَتْ زَيْنَبَ فَوَضَعَتُهَا فِي حِجْرِهَا لِتُرْضِعَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا كَرِيمًا يَسْتَحْيى فَوَجَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا فَفَطِنَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ لِمَا تَصْنَعُ فَأَقْبَلَ ذَاتَ يَوُمٍ وَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ أَخَاهَا لِأُمُّهَا فَلَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ ذَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ الَّتِي آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَخَلَ فَجَعَلَ يُقَلُّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ أَيْنَ زَنَابُ مَا فَعَلَتْ زَنَابُ قَالَتْ جَاءَ عَمَّارٌ فَلَهَبَ بِهَا قَالَ فَبَنَى بِأَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِنْتِ أَنْ أُسَيِّعُ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ [راجع: ٢٧٠٦٤].

## 

(۲۷۲۰۲) حضرت ام سلمہ نظائے ہے بحوالہ ابوسلمہ نظائی مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کوکوئی مصیبت پنچ تو اسے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ كَهِ كُر يول كَهَا چَا ہِ الله الله الله الله الله الله وَالله الله وَالله وَاله

پھرٹی نالیٹ نے ان سے فرمایا کہ بٹس نے تہاری بہنوں (اپنی ہویوں) کو جو پچھ دیا ہے، تہمیں بھی اس سے کم نہیں دوں گا، دوچکیاں، ایک مشکیزہ اور چھڑے کا ایک تکیہ جس بیں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اس کے بعد نبی نالیٹ جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آئے تو وہ نبی نالیٹ کو دیکھتے ہی اپنی بیٹی زیبنہ کو پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتی تھیں اور بالآخر نبی مالیٹ ایوں ہی واپس چلے جاتے تھے، حضرت محار بن یا سر مثالث ''جو کہ حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے رضاعی بھائی تھے'' کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ام سلمہ ڈاٹھا کے باس آئے ، اور ان سے کہا کہ یہ گندی پٹی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی علیٹا کو ایذ اء دے رکھی ہے؟ اور اسے پکڑ کر اسے نما تھے لے گئے۔

ال مرتبہ نی طابی جب تشریف لائے اور گھریں داخل ہونے تو اس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے گئے، پھر بچی کے متعلق پوچھا کہ زناب (نینب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار بڑا ٹیڈ آئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لیے، پھر نجی علیہ اس کے ساتھ 'مفلوت'' کی ،اور فرمایا اگرتم چاہوتو میں تبہارے پاس سات دن گذارتا ہوں، لیکن پھر اپنی دوسری بیویوں میں سے ہرایک کے پاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

(٢٧٢.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلٌ

(۲۷۲۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مرسلا بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٠٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لِي مِنْ آجُرٍ فِي بَنِي آبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَ وَلَيْ مَنْ آجُرٌ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ [راجع: ٢٧٠٤٤].

## هِي مُنالًا اَمَةُ رَمَّ بِلِيدِ مِنْ أَن اللَّهَاءَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۷۲۰۱) حضرت ام سلمہ نظافیا سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں ابوسلمہ کے بچوں پر پچھ خرچ کر دوں تو کیا مجھے اس پراجر ملے گا کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوڑنہیں سکتی کہ وہ میرے بھی بیچ ہیں؟ نبی ملیا نے فرمایا ہاں! تم ان پر جو پچھ خرچ کروگی تہمیں اس کا اجر ملے گا۔

( ٢٧٢.٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَبِدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رِبُعِيَّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ فَقُلْتُ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ أَفَمِنْ وَجَعٍ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتِينَا بِهَا أَمْسِ آمُسَيْنَا وَلَمُ نَا وَلَكُنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتِينَا بِهَا أَمْسِ آمُسَيْنَا وَلَمُ نَا وَلَكُنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتِينَا بِهَا أَمْسِ آمُسَيْنَا وَلَمُ نَا وَلَكُنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتِينَا بِهَا أَمْسِ آمُسَيْنَا وَلَمُ لَا يَنْفِقُهَا نَسِيتُهَا فِي خُصُمِ الْفِرَاشِ [راحع: ٢٧٠٤]

(۲۷۲۰۷) حضرت امسلمہ فافغائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکا میرے پاس تشریف لائے تو چیرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، میں سمجھی کہ شاید کوئی تکلیف ہے؟ سومیں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اکیا بات ہے، آپ کے چیرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟
نبی علیکا نے فرمایا دراصل میرے پاس سات دینا درہ گئے ہیں جوکل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہوگئی اور اب تک وہ ہمارے بست رسڑے ہیں۔

النبيذ المُو اَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ عَمَّادٍ الدُّهُنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهَا سَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيذِ وَمِنَهُمْ أَنَّهَا سَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيذِ وَمِنْهُمْ أَنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَفَّتِ وَعَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ فَقَالَتُ كُلُّ مُسْكِوٍ حَرَامٌ وَلَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَفِّتِ وَعَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ فَقَالَتُ كُلُّ مُسْكِوٍ حَرَامٌ وَلَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَفِّتِ وَعَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُؤَلِّتِ وَعَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالْعَرَامِ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُولَقِّتِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُؤَلِّتِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُوالِقِي وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُولِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُولِي عَرَامًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُولِي عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا وَانْهُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا وَانْهُولُ عَلَيْهِ وَمِا وَانْهُولُ عَلَيْهِ وَمِا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَقُ مَنْ الْمُولُقِقِ وَعَلَيْهُ وَالْعَالَعُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ مُعُولًا عَلَمُ وَلَهُ وَسُولُ اللّهِ مَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَقُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ مَالِي عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

( ٢٧٢.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا الْقَاسِمُ عَنْ آبِي جَعْفَوٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّ سَلَمَّةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُ جَهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُ جَهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْ جَهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْ جَهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْ الْحَجْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۷۲۰۹) حضرت امسلمہ تافقت مروی ہے کہ بی علیشانے فرمایا کہ فج ہر کمزور کا جہاد ہے۔

( ٢٧٢١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ آخَبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ آخُبَرَهُ أَنَّهُ الْجَنَمَعَ هُوَ وَابُنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسُألُهَا فَذَكَرَتُ أُمُّ سَلَمَةَ يَسُألُهَا فَذَكَرَتُ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ [صححه مسلم (١٤٨٥)].

(۲۷۲۱) ابوسلمہ مینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ اور ابن عباس ڈٹھٹ کے درمیان اس عورت کے متعلق اختلاف رائے ہوگیا جس کا شو ہرفوت ہوجائے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوجائے ، انہوں نے حضرت امسلمہ ڈٹھٹا کے پاس

# المعينة المعالم المعينة المعالم المعا

ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیعہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے،ان کی وفات کے صرف کچھ دن بعد ہی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، وُہ نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، نبی ملیا نے فرمایا کہتم حلال ہو چکی ہواس لئے جس سے جا ہو نکاح کر سکتی ہو۔

- ( ٢٧٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرَّتُ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ [راجع: ٢٧٠٣٢]
- (۲۷۲۱) حضرت ام سلمہ نگانا سے مزوی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جب رات کا کھانا اور نماز کا وقت جمع ہوجا کیس تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔
- ( ٢٧٢١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ مِنْ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ مِن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ رَافِعِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسُلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ رَافِعِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي آفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالً إِنَّمَا يَكُفِيكِ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ تَصُمِّينَهَا عَلَى رَأْسِكِ [صححه مسلم (٣٣٠)، وابن عزيمة (٢٤٦)] المُعَالَةِ فَقَالً إِنَّمَا يَكُفِيكِ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ تَصُمِّينَهَا عَلَى رَأْسِكِ السَحِهِ مسلم (٣٣٠)، وابن عزيمة (٢٤٦)].
- (۲۷۲۲) حفرت ام سلمہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں الیی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بال (زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے) چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں، (تو کیا عنسل کرتے وقت انہیں ضرور کھولا کروں؟) نبی علیا اسے فرمایا تمہارے لیے بہی کافی ہے کہ اس بر تین مرتبہ اچھی طرح یانی بہالو۔
- ( ٢٧٢١٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمُ تَكُنُ تُصَلِّيهَا فَقَالَ قَدِمَ عَلَيُّ مَالٌ فَشَغَلَنِى عَنُ الرَّكُعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتَا قَالَ لَا
- (۲۷۲۳) حضرت امسلمہ فاقائے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیا نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس دن کہیں سے مال آیا ہوا تھا، نجی علیا اسے تشیم کرنے کے لئے بیٹھ گئے ، حتی کہ مؤزن عصر کی اذان دینے لگا، نبی ملیا نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری چیری تھی، اور میرے یہاں دو مخضر کعتیں پڑھیں۔

اں پر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ دور کعتیں کیسی ہیں جن کا آپ کو تھم دیا گیا ہے؟ نبی علیہ ان فر مایا نہیں، بلکہ یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تقسیم ہیں ایسا مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع کے کرآ گیا، میں نے انہیں چھوڑ نا مناسب نہ سمجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم بھی ان کی قضاء

## مُسْتَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

كركت بي الياب في الياب فرما يانبين -

(۲۷۲۱) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَّاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَعُبٍ صَاحِبُ الْحَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِى شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ قُلْتُ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ قَالَتُ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ قَالَتُ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ وَبَعْ فَعَلَى دِينِكَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصُبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَوَاعَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصُبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَوْاعَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصُبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَوْاءَ عَلَى يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصُبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَوْاعَ قَالَ عَبُداللَّهِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْهُ وَالْمُلُولِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُولِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْم

( ٢٧٢١٥) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ مَا نَسِيتُهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَقَدُ اغْبَرَ صَدُرُهُ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْٱنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَأَقْبَلَ عَمَّارٌ صَدُرُهُ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةُ فَا أَغْفِرُ لِلْٱنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَاقْبَلَ عَمَّارٌ فَكَانَتُ فَلَا اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ عَنْ الْمَا إِنَّهَا قَدُ كَانَتُ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ عَنْ أُمِّهِ أَمَا إِنَّهَا قَدُ كَانَتُ لَاللَّهُ عَلَى أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ [راحع: ٢٧٠١٥]

سین ملی اسلمہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی وہ بات نہیں بھولتی جوغز وہ خندق کے موقع پر''جب کہ نبی علیہ کے سین مرارک پرموجود بال غبار آلود ہوگئے تھے''نبی علیہ الوگوں کو اینٹیں پکڑاتے ہوئے کہتے جارہے تھے کہ اے اللہ! اصل خیر کے سین مبارک پرموجود بال غبار آلود ہوگئے تھے''نبی علیہ الوگوں کو اینٹیں پکڑاتے ہوئے کہتے جارہے تھے کہ اے اللہ! اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے، پھر نبی علیہ نے حضرت عمار مثالث کو دیکھا تو فرمایا ابن سمیہ انسوس! تمہیں ایک باغی گروہ قبل کردےگا۔

الا ٢٢٦) حضرت ام سلمہ ڈھٹا سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! عورتیں اپنا وامن کتنا الکا کیں؟ نبی علیا نے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراسے لٹکاسکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پیڈلیاں کھل جا ئیں گی؟ نبی علیا انے فرمایا کہ پھرایک گزلٹکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔

﴿ ٢٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخُبَرَنَا عَطَاءٌ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ

## ٠ هي مُنلاً اَمَدُن بَن بِي مِنْ النَّسَاء ﴾ ٢٠ ١٥ ١٥ هي مُسنك النَّسَاء ﴿

جَعَلَتُ شَعَائِرَ مِنُ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَا فَلَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقُلْتُ أَلَا تَنْظُرُ إِلَى زِينَتِهَا فَقَالَ عَنْ زِينَتِكِ أُعْرِضُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ مَا صَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتُ خُرُصًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَعَلَتُهُ بِزَعْفَرَانِ [راجع: ٢٤٥٤٩، ٢٤١٧٤].

(۲۲۲۷) حفرت امسلمہ بھا گھا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گلے میں سونے کا ہار لٹکا لیا، نبی علیا ان کے یہاں گئے تو ان سے اعراض فر مایا ، انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس زیب وزیت کونہیں دیچھ رہے؟ نبی علیا نے فر مایا میں تمہاری زینت ہی سے تو اعراض کر رہا ہوں ، پھر فر مایا تم اسے چاندی کے ساتھ کیوں نہیں ملاتیں پھر اسے زعفر ان کے ساتھ خلط ملط کر لیا کرو ، جس سے وہ جاندی بھی سونے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ كَا يَكُومَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدُخُلَ عَلَى يَعْضِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ لَا يَدُخُلَ عَلَى يَعْضِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَدُخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَدُخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَدُخُلُ عَلَيْهِمْ شَوْرًا وَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ تِسْعَةٌ وَعِشُرُونَ يَوْمًا [صححه البحارى (١٩١٠)، ومسلم (١٠٨٥)].

(۲۷۲۱۸) حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے بیشم کھالی کہ اپنی ازواج کے پاس ایک مہیئے تک نہیں جائیں گے، جب ۲۷ دن گذر گئے توضیح یا شام کے کسی وقت ان کے پاس چلے گئے، کسی نے پوچھاا سے اللہ کے نبی آئے پنے توقع کھائی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہ جائیں گے؟ نبی علیہ نے فرمایا مہینۂ بعض وقات ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٢٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ سَفِينَةُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ السَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ مَوْتِهِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ وَمَا مَلَكُتُ آيُمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَا لِمُعَالِمُ وَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

. (۲۷۲۱۹) حضرت ام سلمہ نظافتا سے مروی ہے کہ نبی علیا گی آخری وصیت میتھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ، یہی کہتے کہتے نبی علیا کا سینتہ مبارک کھڑ کھڑ انے اور زبان رکنے لگی۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقُومَ [راحع: ٢٧١٢٦].

(۲۷۲۲۰) حضرت ام سلمہ ﷺ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ یہ دعاء کیا کرتے تھے کہ پروردگار! مجھے معاف فرما، مجھ پررتم فرمااور سید تھے راستے کی طرف میری رہنما کی فرما۔

( ٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي قَالَ خَدَّثَتْنِي أَمُّ

هي مُنزلاً الأَمْرُ بن لِي مِنْ النَّسَاء عن النَّسَاء عن النَّسَاء عن النَّسَاء عن النَّسَاء عن النَّسَاء عن النَّسَاء

وَلَدِ لِابْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَتُ كُنْتُ امْرَأَةً لِى ذَيْلٌ طَوِيلٌ وَكُنْتُ آتِى الْمَسْجِدَ وَكُنْتُ آسَجَبُهُ فَسَلَمَةَ قُلْتُ إِنِّى الْمَسْجِدَ وَإِنِّى آتِى الْمَسْجِدَ وَإِنِّى آتِى الْمَسْجِدَ وَإِنِّى أَسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ فَسَالُتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيِّبِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ [راحع: ٢٧٠٢١].

(۲۲۲۱) ابراہیم بن عبدالرحمٰن کی آم ولدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کے دامن کوزمین پر گھیدٹ کرچلتی تھی ، آس دوران میں ایسی جگہوں ہے بھی جوصاف تھری ہوتیں ، ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ خاتا کے یہاں گئی تو ان سے بیمسئلہ یو چھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بعدوالی جگہ اسلمہ خاتا کے یہاں گئی تو ان سے بیمسئلہ یو چھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بعدوالی جگہ اسے صاف کردیتی ہے۔ (کوئی حرج نہیں)

( ۲۷۲۲ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدْ اللَّهِ بْنِ وَهُبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا بَكُو حَرَجَ تَاجِرًا إِلَى بُصُرَى وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُويَبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ وَكِلَاهُمَا بَدُرِي وَكَانَ شُويُطُ عَلَى الزَّادِ فَجَاءَةُ نُعُيْمَانُ وَقَالَ آطِعِمْنِي فَقَالَ لاَ حَتَّى يَأْتِى أَبُو بَكُو وَكَانَ نُعَيْمَانُ رَجُلًا مِضْحًاكًا مَوْيُبِطُ عَلَى الزَّادِ فَجَاءَةً نُعُيْمَانُ وَعُو خُو لِسَانِ مَزَّاجًا فَقَالَ لَآغِيظَنَّكَ فَلَمَتِ إِلَى أَنَاسٍ جَلَبُوا ظَهُرًا فَقَالَ ابْتَاعُوا مِنِّى غُلَامِى فَقَالُوا بَلُ نَبْتَاعُهُ مِنْكَ بِعَشْرِ وَلَعَانَ لَعُيطَانِكَ فَلَوْ اللهُ عَلَيْ عُلَامِى فَقَالُوا بَلُ نَبْتَاعُهُ مِنْكَ بِعَشْرِ وَلَعَانَ الْعَنْ مُ وَلَكُمْ هُو مَا أَنَا حُرُّ فَإِنْ كُنتُمْ تَارِكِيهِ لِلْلَكَ فَلَعُونِي لا تُفْسِدُوا عَلَى عُلَامِى فَقَالُوا بَلُ نَبْتَاعُهُ مِنْكَ بِعَشْرِ قَلَامُ الْعَنْ مُ وَلَكُمْ هُو هَذَا فَجَاءَ الْقَوْمُ وَلَا الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَانُ وَلَا لَكُولُ مُو كَاذِبٌ أَنَا رَجُلٌ حُرَّ فَقَالُوا قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكُ وَطَرَحُوا الْحَبْلَ فِي رَقْبِيهِ فَلَمَبُوا بِهِ الشَّرَيْنَاكَ قَالَ سُويُبِطٌ هُو وَآصُحَابٌ لَهُ فَرَدُّوا الْقَلَامِصَ وَآخُدُوهُ فَضَحِكَ مِنْهَا النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَأَصُحَابُهُ حَوْلًا [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢ ٣٧١) وقال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف].

و الما ۲۲۲) حفرت ام سلمہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ٹٹائنڈ تجارت کے سلسلے میں ''بھری'' کی طرف روانہ ہوئے ، ان کے ساتھ دو بدری صحابہ تعیمان ڈٹائنڈ اور سو پہلے بیان حرملہ ڈٹائنڈ بھی تھے ، زادِ راہ کے نگران سو پہلے تھے ، ایک موقع پران کے ہاں تعیمان آئے اور کہنے گئے کہ مجھے کھی گھانے کے لئے دے دو، سو پہلے نے کہا کہ نہیں ، جب تک حضرت صدیق اکبر ڈٹائنڈ نہا کہ بیس نہم تعیمان بہت بنس کھا در بہت میں مزاح رکھنے والے تھے ، انہوں نے کہا کہ بیس بھی تنہیں خصہ دلا کر چھوڑ وی گا۔

پھروہ کچھولوگوں کے پاس گئے جوسوار یوں پر بیرون ملک سے سامان لادکرلا رہے تھے،اوران سے کہا کہ جھے سے غلام خریدو گے جوعر بی ہے،خوب ہوشیار ہے، بڑا زبان دان ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ یہ بھی کہے کہ میں آزاد ہوں،اگراس بنیاد پرتم اسے چھوڑ ناچا ہوتو جھے ابھی سے بتادو، میرے غلام کومیرے خلاف نہ کردینا،انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دک اوٹوں کے عوض اسے خریدتے ہیں، وہ ان اوٹوں کو ہا گئے ہوئے لے آئے،اورلوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، جب اوٹوں کورسیوں سے

## هي مُنالًا احَدُن شِل مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

باندھ لیا تو تعیمان ڈٹاٹٹ کہنے گئے بیر ہاوہ غلام، لوگوں نے آ گے بڑھ کرسو بیط سے کہا کہ ہم نے تہمیں خرید لیا ہے، سو بیط نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو آزاد ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے آقانے ہمیں پہلے ہی تمہارے تعلق بتا دیا تھا اور بیہ کہدہ جموث بول رہا دی، اور انہیں لے گئے۔

ادھر حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڈ واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر ہوئی ، وہ اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کران لوگوں کے پاس گئے اوران کے اونٹ واپس لوٹا کرسو پہلے کو چھڑ الیا ، نبی ملیٹا کو معلوم ہوا تو آپٹ ٹاٹٹٹی اور صحابہ ٹوئٹٹی اس واقعے کے یا د آنے ہے۔ یرایک سال تک ہنتے رہے۔

( ٢٧٢٢٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ الزُّهُرِى قَالَ حَدَّتَثِنِي هِنْدُ ابْنَةُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَتُهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُونَةِ قُمْنَ وَثَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَنَتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّحَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ [راجع: ٢٧٠٧٦]

(۲۷۲۲۳) حفرت ام سلمہ ڈاٹٹا ہے مردی ہے کہ نی ملی جب سلام پھیرتے تو نبی ملیا کا سلام ختم ہوتے ہی خواتین المضالتی تھیں ،اور نبی ملیا کھڑے ہونے سے پہلے چھود ریا بی جگہ یر ہی رک جاتے تھے۔

( ٢٧٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَرَمِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِى الْحَلِيلِ عَنْ صَاحِبِ لَهُ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ الْمُدِينَةِ هَارِبٌ إِلَى مَكَّةً فَيُغُرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ الْمَدِينَةِ هَارِبٌ إِلَى مَكَّةً فَيُأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكِنِ وَالْمَقَامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ آتَتُهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ فَيَنْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكِّى بَعْنًا فَيَظُهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ الْعَرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخُوالُهُ كُلُبٌ فَيَنْعَثُ إِلِيهِ الْمَكَّى بَعْنًا فَيَظُهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ الْعَرَاقِ فَيْبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخُوالُهُ كُلُبٌ فَيَنْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكَّى بَعْنًا فَيَظُهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْنَا فِي النَّاسِ سُنَةً نَبِيهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْنَا فَيَطُهِرُونَ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ أَلَمُ لَهُ مَنْ فَرَيْشٍ أَخُوالُهُ كُلُبٌ فَينُعُلُ فِي النَّاسِ سُنَّةَ نَبِيهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُقِى الْإِسْلَامُ بِحِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ يَمُكُثُ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ حَرَمَى أَوْ سَبْعَ [صحه ابن حبان و ١٤٥٠].

(۲۷۲۲۳) حضرت امسلمہ ڈھٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فر مایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں منے خلیفہ کے متعلق اختلاف پیدا ہوجائے گا، اہل مکہ بین سے پچھلوگ متعلق اختلاف پیدا ہوجائے گا، اہل مکہ بین سے پچھلوگ اس کے پاس آئیں گے ادراسے اس کی خواہش کے برخلاف اسے باہر نکال کر جمرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیت کرلیں گے، پھران سے لڑنے کے لئے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا جسے مقام''بیداء'' میں دھنسادیا جائے گا، جب لوگ بیدی کی بین سے بیعت کرلیں گے۔ بیدی کی بین سے بیعت کرلیں گے۔ بیدد کی بین سے بیعت کرلیں گے۔

#### هي مُناهُ امَّهُ رَفَيْلِ مِنْ مِنْ المُنسَاءِ فَي عَلَى مُن المُنسَاءِ فَي مُنسَلَى النَسَاءِ فَي مُنسَلَى النَسَاءِ فَي مُنسَلِي النَسْاءِ فَي مُنسَلِي النَسَاءِ فَي مُنسَلِي النَسْاءِ فَي مُنسَالِ النَسَاءِ فَي مُنسَلِي النَسْاءِ فَي مُنسَالِ النَسَاءِ فَي مُنسَالِ النَسْاءِ فَي مُنسَالِ النَسَاءِ فَي مُنسَالِ النَسَاءِ فَي مُنسَالِ

پھر قریش میں سے ایک آ دی نکل کرسا مٹے آئے گا جس کے اخوال بنوکلب ہوں گے، وہ کی اس قریثی کی طرف ایک لئنگر بیسے گاجواس قریش پرغالب آجائے گا،اس لٹکر یا جنگ کو''بعث کلب'' کہا جائے گا اور وہ مخص محروم ہوگا جواس غزوے کے مال فنیمت کی تقسیم کے موقع پرموجود نہ ہو، وہ مال و دولت تقسیم کرے گا اور نبی نایش کی سنت کے مطابق عمل کرے گا،اور اسلام زمین پراپی گردن ڈال دے گا اور وہ آ دی نوسال تک زمین میں رہے گا۔

( ٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ أُمَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَا شَأَنُكَ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ وَهُو يَسْتَرْجِعُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأَنُكَ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُخْسَفُ بِهِمْ مُصْرَعُهُمْ وَاحِدٌ أُمَّتِى يُخْسَفُ بِهِمْ مُصْرَعُهُمْ وَاحِدٌ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ مَنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مُنْ يَكُونُ مُ مَنْ يَكُونُ مَا مُسْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُكُونُ مَنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مَا إِنْ مِنْ يُكُونُ مُ مَنْ يَكُونُ مُنْ مَعُمْ وَاحِدًا وَمَعَادِرُهُمْ مَنْ إِنْ مَنْ يَكُونُ وَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ يَكُونُ مُنْ مُنْ مُ وَاحِدًا وَمُعَادِرُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْحِدُا وَمَا اللّهُ الْمُنْ الْعَلَ الْعَلَقُهُمْ اللّهُ الْمُعُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْحُلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۲۷۲۲) حضرت امسلمہ فاتفا ہے مردی ہے کہ ایک مرتب نی طائفا پی نیند ہے بیدار ہوئے تو '' انا للہ وانا الیہ راجعون' پڑھ رہے میں منے پوچھایا رسول اللہ! کیا ہوا؟ نی طائفا نے فرما یا کہ میری امت کے ایک گروہ کور میں میں دھنسادیا جائے گا، پھر وہ لوگ ایک لشکر مکہ کرمہ میں ایک آ دی کی طرف جھیس کے ، اللہ اس آ دی کی ان سے حفاظت فرمائے گا اور انہیں زمین میں دھنسادے گا، وہ سب ایک ہی جگہ بچھاڑے جا نیس کے کیکن ان کے اٹھائے جانے کی جگہیں مختلف ہوں گی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیے ہوگا؟ فرمایا ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں کے جنہیں زبردتی لشکر میں شامل کیا گیا ہوگا تو وہ اس حال میں آ کس کے۔

( ٢٧٢٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ [راجع ما قبله].

(۲۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِ و حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَلْتُ لِأَمِّ سَلَمَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَا قُلْتُ لَا قُلْتُ فَإِنَّ عَائِشَةَ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا وَسَلَّمَ لَا مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَبِّرُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَعَالَكُ عَنْهَا لَهُ مَالَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقِيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۲۲۷) ابوقیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھے حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ نظرت امسلمہ فٹاٹا کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ کیا نبی علیا اُرون فی میں جواب دیں تو ان سے کہنا کہ حضرت عائشہ ٹٹاٹو لوگوں کو بتاتی ہیں کہ نبی علیا روز ہے کی حالت میں انہیں بوسہ دیا کرتے تھے؟ چنا نچہ ابوقیس نے بیسوال ان سے پوچھا تو انہوں نے فی

#### هي مُنالاً اَمَارُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میں جواب دیا، ابوقیس نے حضرت عائشہ ٹھٹٹا کا حوالہ دیا تو حضرت ام سلمہ ٹھٹٹانے فرمایا ہوسکتا ہے کہ نبی علیہ اپنیس بوسہ دیا ہوکیونکہ نبی علیہ ان سے بہت جذیاتی محبت فرمایا کرتے تھے، البتہ میرے ساتھ بھی اپیانہیں ہوا۔

( ٢٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَا سَمِعْنَا يَزِيدَ بُنَ آبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو عِمْرَانَ قَالَ قَالَتُ لِى أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمُ فَكُمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمُ فَلَيْهِلَ فِي حَجِّدِ أَوْ فِي حَجَّدِهِ شَكَّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ [راجع: ٢٧٠٨٣].

(۲۲۲۸) حضرت امسلمہ فاللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے آل محمد اِمَّا اَلْتِیْم میں سے جس نے ج کرنا ہو، وہ ج کا احرام باندھ لے۔

( ٢٧٢٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى آخْشَى أَنُ ٱكُونَ قَدْ هَلَكْتُ إِنِّى مِنْ ٱكْثَرِ قُرَيْشِ مَالًا بِعْتُ آرُضًا لِى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَتُ ٱنْفِقُ يَا بُنَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِى مَنْ لَا يَوْفِي يَا بُنَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِى مَنْ لَا يَوْفِي عَلَى بَعْدَ أَنْ أَفَارِقَهُ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَأَخْبَرُتُهُ فَأَتَاهَا فَقَالَ بِاللَّهِ أَنَا مِنْهُمْ قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا وَلَنُ أُبَرِّىءَ أَحَدًا بَعْدَكَ [راحع: ٢٧٠٢٢].

(۲۷۲۲۹) حضرت ام سلمہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈاٹھ ان کے پاس آئے اور کہنے گے امال جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثر ت مجھے ہلاک نہ کروے ، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں ، میں نے صرف ایک زمین چالیس ہزار ذینار میں نیچی ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے خرج کرو، کیونکہ میں نے نبی علیا آگو یہ فرماتے ہوئے ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی نہ دیکھ سکیں گے ، حضرت عبد الحاق بن بن عوف ڈاٹھ جب باہر نکلے تو راستے میں حضرت عمر ڈاٹھ کا سے ہوگی ، انہوں نے حضرت عمر ڈاٹھ کو یہ بات بتائی ، حضرت عمر ڈاٹھ کو یہ بات بتائی ، حضرت عمر ڈاٹھ کو دومضرت ام سلمہ ڈاٹھ کے پاس پنچے اور گھر میں داخل ہو کرفر ما یا اللہ کی قتم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں ؟ انہوں نے فر ما یا نہیں ، لیکن آپ کے بعد میں کسی کے متعلق سے بات نہیں کہ کتی۔

( ٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بُنُ وَاضِحِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ ثُونِ أُخَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ ثُونِ أَخَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ ثُونِ أُخَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ يَكُنْ ثُونِ أُخْبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَمِيصٍ [اسناده ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٦ ٤ ٤؛ ابن ماحة: ٢٥٥٥ الترمذي: ٢٦٦ ٢٠)]

(۲۷۲۳۰) حضرت امسلمہ ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک نزدیک قبیص سے زیادہ اچھا کوئی کپڑانہ تھا۔

( ٢٧٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ مَوْوَانُ كَيْفَ نَسْأَلُ أَرَدُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هُ مُنالًا اَمَرُ مِنْ لِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللل

وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَشَلَتُ لَهُ كَتِفًا مِنْ قِدُرٍ فَأَكَلَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى [رائحع: ٢٧١٤٧].

(۲۷۲۳) حضرت اَم سلمہ نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیانے شانے کا گوشت تناول فر مایا، ای دوران نبی ملیا پانی کو ہاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔

﴿ (٢٧٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَر بُنِ أَبِي سَلَمَةَ بِمِنَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلُ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُونِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلُمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا فَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ فَلْتُهَا سَلَمَةَ قُلْتُهَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا بَعْتَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُرِ يَخْطُبُهَا فَلَمْ تَزَوَّجُهُ فَبَعَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِي الْمَرَأَةُ مُصِيبَةٌ وَلِيسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَأَنْ كُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّعِعُ مُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوْلُكِ إِنِي الْمَرَأَةُ مُصُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّعِعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى الْمُولُةُ مُنْ الْمُعَلِّةُ وَلِيكُ إِنِّى امْرَأَةٌ غَيْرَى فَأَدُى وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فَيْلُكُ وَيَلِكُ وَلَي إِلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُكِ إِنِّى امْرَأَةٌ مُنْ الْولِيكِكِ شَاهِدًا فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنْ أَوْلِيكِكِ شَاهِدًا فَلُولُ فَلُكُونَ وَالْمَا فَوْلُكِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ فَلُولُ الْمَا فَا لَكُولُ الْمُ الْمَا فَولُكُ وَالْمُ وَلِكُ إِلَى الْمَرَاقُ مُنْ الْولِيكِكِ شَاهِدًا فَلَولُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمَلَاقُ وَلِكُ فَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْمُ الْمَا فَولُكُ فِلْكُ إِلَى الْمُؤْلُولُ إِلَى الْمُؤْلِقُ فَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْهُ الْمَا فَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ ا

### هي مُناااتَوْن بن يَوْمَ كُلُّ هُمُنَا النَّسَاءِ كُلُّ مُناااتُوْن بن يَوْمَ كُلُّ مُسْلَكُ النَّسَاءِ كَ

فَابَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاتَتُهُ فَاسْتَحْيَتُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً فَابَتُ عَلَيْهِ حَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاتَتُهُ فَاسْتَحْيَتُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً فَنَزَلَتُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْبُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ وَخَرْلَتُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْبُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ وَخَلْ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢٧١٣٦].

(۲۷۲۳۳) حفرت اُم سلمہ ڈٹا ٹھا ہے مروی ہے کہ انصار نے مردا پی عورتوں کے پاس پچھلے جھے ہے نہیں آتے تھے، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس پچھلی جانب سے آتا ہے اس کی اولا دہمینگی ہوتی ہے، جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے انصاری عورتوں ہے بھی نکاح کیا اور پچھلی جانب سے ان کے پاس آتے ، لیکن ایک عورت نے اس معاطلے میں اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کردیا ، اور کہنے گلی کہ جب تک میں نی علیلا سے اس کا تھم نہ پوچھلوں اس وقت سے تم یہ کا منہیں کر سکتے۔

چنانچہ وہ عورت حضرت ام سلمہ فاقفا کے پاس آئی اور ان سے اس کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ فاقفا نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ،
نی طینی آتے ہی ہوں گے، جب نی طینی تشریف لائے تو اس عورت کو بیسوال پوچستے ہوئے شرم آئی للہٰ اوہ بیس ہی واپس چلی گئی، بعد میں حضرت ام سلمہ فاتھا نے نبی طینی کو بیہ بات بتائی تو نبی طینی نے فرمایا اس انصار یہ کو بلاؤ، چنانچہ اسے بلایا گیا اور
نبی طینی نبی معنی مسلم نے بی تا وت فرمائی ' متمہاری ہویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آنا چاہو،
آئے ہو' اور فرمایا کہ اگئے سوراخ میں ہو (خواہ مرد پیجھے سے آئے یا آگے سے)

( ٢٧٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّيَةً إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًّا ذَلُنتُكَ عَلَى بِنْتِ أُمِّيَّةً إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًّا ذَلُنتُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آخُوجُوا هَوُلَاءِ مِنْ بَيُوتِكُمْ فَلَا يَذُخُلُوا عَلَيْكُمُ [راجع: ٢٧٠٣].

#### هي مُنالِمَ المَوْرُقُ بل يَنِيْ مَرْمُ الْفَسَاءِ اللهِ مُنالِمُ النَّسَاءِ اللَّهِ مُنالِمُ النَّسَاءِ اللّ

مقبول اوررزق حلال كاسوال كرتابون\_

( ٢٧٢٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الْصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ فَذَكَرَهُ

(۲۷۲۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ أَبِي يُونُسَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا الْمَكِّيَّ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو جَيْشُ البَيْتَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنُ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَتُ قُلْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْمُكُرَةَ مِنْهُمْ قَالَ يُبْعَثُ عَلَى نِيَّتِهِ [انظر: ٢٧٢٨٣].

( ٢٧٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَنَّ مُضُطِحِعةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ بَيْنَا أَنَا مُضْطَحِعةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهِ سُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَانُسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهِ سُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَاضُطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَانْ طَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْبَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْبَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْبَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلَانِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَهُو صَائِمٌ وَالَعْ وَاللَّهُ مَلِيهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُو صَائِمٌ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَيْهُ وَالْتُهُ عَلَيْهِ وَعُولَ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَعُلْمُ وَالْعَامِ الْعَامِ الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَةً مِنْ الْعَلَيْهِ وَلَيْهُ وَسُلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَوْلَ الْعَامِ الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعُنْ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْكُولُ الْعُلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعُلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْهِ الْعُلَقِ الْعُرْمِ الْعُلَالَةُ الْعُلَالِ الللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلَا الْعُ

(۲۲۳۸) حضرت ام سلمہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طیسی کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ بیجے 'ایا ' شروع ہو گئے ، میں کھکنے لگی تو نبی طیسی نے فرمایا کیا تہمیں ایا م آنے گئے ، میں نے کہا تی یارسول اللہ! پھر میں وہاں سے چلی گئی ،اپنی حالت درست کی ،اور کپڑ ابا ندھ لیا ، پھر آ کر نبی طیسی کے لحاف میں کھس گئی اور میں نبی طیسی کے ساتھ ایک ہی برتن سے شسل کر لیا کرتی تھی ،اور نبی طیسی روزے کی حالت میں بوسہ بھی دے دیتے تھے۔

( ٢٧٢٣٩) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه هُدُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ

(۲۷۲۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِاسْمِكَ رَبِّى إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى (راحع: ٢٧١٥).

## هُ مُنالًا أَمَّانُ بَالْ مُنظِيدًا مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۲۴) حضرت ام سلمہ فی سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب گھرے نکلتے توبید دعاء پڑھتے ''اللہ کے نام ہے، میں اللہ پر مجروسہ کرتا ہوں، اے اللہ اہم اس بات ہے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ پھسل جائیں یا گمراہ ہوجائیں، یاظلم کریں، یا کوئی ہم پرظلم کرے، یا ہم کسی سے جہالت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم سے جہالت کا مظاہرہ کرے۔

( ٢٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوَائِمُ الْمِنْبُرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٢٧٠٠].

(۲۷۲۲) حضرت ام سلمہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فر مایا میرے منبر کے یائے جنت میں گاڑ نے جا کیں گے۔

( ٢٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابُنِ خُتَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفُصَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَلْ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفُصَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرُنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرُنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُ عَمْلُولُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْ عَلَى الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعَلَالَ عَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعُلِمُ عَلَى الْعُلَالِمُ الْعَلَالَ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْكُوا عَلَى الللّهُ عَ

(۲۷۳۳۲) حضرت ام سلمہ فاتھا ہے مردی ہے کہ نبی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں'' تمہاری ہویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آنا جا ہو، آسکتے ہو'' فرمایا کہ اسکلے سوراخ میں ہو (خواہ مرد پیچھے سے آئے یا آ گے سے )

( ٢٧٢٤٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ [صححه المحارى (٣٢٢)]. [راجع: ٢٧٠٣١].

( ۲۷۲۳۳ ) حضرت امسلمہ ناٹھا سے مروی ہے کہ ٹی عالیکا روز ہے کی حالت میں انہیں بوسہ دے دیا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ [راحع: ٢٧٠٣١].

(۲۷۲۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّي كَانَ ٱكْفَرَ صَلَابِهِ إِلَيْهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّي كَانَ ٱكْفَرَ صَلَابِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ ٱخَبُّ الْعَمَلَ إِلَيْهِ مَا ذَاوَمَ الْعَبُدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا [راحع: ٢٧١٣٤].

(۲۷۲۳۵) خضرت امسلمہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ مالیا کی اکثر نمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں اور نبی ملیلا کے مزد کیے سب سے پہندیدہ ممل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا گرچے تھوڑ ا ہو۔

( ٢٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبًا عَوْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَلَاكُرْتُ فَلِكَ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ فَقَالَ مَا أَدْرِى مَنْ

## هِ مُنالِمًا أَمَّهُ بِنَ بِلِ يُؤْمِدُ مِنْ النِّسَاءِ الْمُعَلِينِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُعَلِينِ مُسنَكِ النِّسَاءِ

نَسْأَلُ كَيْفَ وَفِينَا أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةً فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةً فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَنَاوَلَ عَرْقًا فَانْتَهَسَ عَظُمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راحع: ٢٧١٤٧].

(٢٧٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ [راحع: ٢٢٢٧]. أَغْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَى أَنْ أَخُدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ [راحع: ٢٢٢٧].

(۲۷۲۳۷) حضرت سفینہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ ڈاٹنٹ نے مجھے آزاد کر دیا اور بیشرط لگا دی کہ تاحیات نبی علیشا کی خدمت کرتار ہوں گا۔

( ٢٧٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ عَمَّادِ بُنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَمَّادِ بُنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَنَائِةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [اطنز ٢٧٠٢١] أَنَّهَا كَانَتُ تَفْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَنَائِةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [اطنز ٢٧٠٢١] (٢٤٨) وهَاور بَي عَلِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْعُلِي عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِي الْعُلِي الْعَلَمُ الْعُلِي

(۲۷۲٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمَنِ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنُ عُثُمَانَ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَا خُورَ جَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْوِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راجع ۲۷۰۷] فَأَخُورَ جَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْوِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راجع ۲۷۰۷] فَأَنْ بِنَ عَبِرَاللَّهُ كَتِهِ فِي كَالِيهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راجع ۲۷۰۷] عَنَانَ بِنَ عَبِرَاللَّهُ كَتِمَ فِي كَالِكُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْكَتَمِ [راجع ٢٧٠٠] عَنَانَ بِنَ عَبِرَاللَّهُ كُلِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ وَالْمُوالِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَمُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَالًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ مَا لَا لَكُولُ مُعْلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِ عَلَيْهِ وَلَالِكُولُ مُعْلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ مُوالِولِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِ عَلَالِهُ وَلَا عَلَالُ وَلَا عَلَالَ مُعْلِي عَلَى مُعْلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ مُعْلَمُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالُ وَلَالِكُولُ وَلَا عَلَالُولُ وَلَا عَلَالِهُ وَالْمُولُولُ وَلَالْعُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلِي وَلَا عَلَالُولُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالَ وَلَا عَلَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا عَلَالُولُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالُولُ و

( ٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكِ عَنُ أَبِى الْأَسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا قَدِمَتُ وَهِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَدِمَتُ وَهِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَدِمَتُ وَهِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَدَمَتُ وَهِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ يَقُرأُ بِالطُّورِ قَالَ أَبِى وَقُرَأَتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ فَطُفُتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّى بِجَنْبِ الْبَيْتِ وَهُو يَقُرأُ بِالطُّورِ وَاحِع ٢٧٠١٨].

ر الم المراز المسلم المراز المسلم المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المسلم المراز المرز المراز الم

( ٢٧٢٥١ ) قَرَأَتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْمُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِزَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سُئِلًا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ آخِزَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو

#### هي مُنالِهَ امْرُينَ بل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴿ مُنالِهِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّاء النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّاء النَّالَةُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّا النَّهُ اللَّهُ اللّ

هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدُ حَلَّتُ فَدَخَلَ آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ وَلَدَتُ سُبَيْعَةُ الْأَسُلَمِيَّةُ بَعُدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ وَسَلَّمَ فَسَالُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ وَلَدَتُ سُبَيْعَةُ الْأَسُلَمِيَّةُ بَعُدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَمْدُهُمَا شَابٌ وَالْآخِرُ كَهُلٌ فَحَطَّتُ إِلَى الشَّابِ فَقَالَ الْكَهُلُ لَمْ تَحِلَّ وَكَانَ آهْلُهَا عُيْبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ آهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ فَجَاءَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِنْتِ [راحع: ١٩٥٤]

(۲۷۲۵) ابوسلمہ مینی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نگائی اور ابن عباس نگائی کے درمیان اس عورت کے متعلق اختلاف رائے ہوگیا جس کا شوہر فوت ہو عبائے اور اس کے بہاں بچہ پیدا ہو جائے ،حضرت ابو ہریرہ نگائی کہتے تھے کہ وضع حمل کے بعدوہ نکاح کرسکتی ہے ،حضرت ابن عباس نگائی کا کہنا تھا کہ وہ دو میں ہے ایک طویل مدت کی عدت گذار ہے گی ، پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ نگائی کے پاس ایک قاصد جیجا تو انہوں نے فر مایا کہ سبیعہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے ، ان کی وفات کے صرف پندرہ دن لینی آ دھ مہینہ بعد ہی ان کے بہاں بچہ پیدا ہوگیا ، پھر دوآ دمیوں نے سبیعہ کے پاس پیام نکاح مقاور ہوگئی ہو ان کا جھا و بھی ہوگیا ، جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جائے گئو وہ کہنے لگے کہ بھی ہوگیا ، جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جائے گئو وہ کہنے لگے کہ بھی تم حلال نہیں ہو کئیں ، وہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوگئیں ، نبی علیا نے فر مایا کہ تم حلال ہو چکی ہواس گئو وہ کہنے لگے کہ بھی تو ہو نکاح کر سے چا ہو نکاح کر کستی ہو۔

( ٢٧٢٥٢) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفَتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتُ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفَيْرُ لِهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلَّةَ اللَّيَالِي وَالْآيَامِ الَّتِي كَانَتُ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ لَنُ الشَّهْرِ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ تَسْتَنْفِرْ بِعَوْبٍ ثُمَّ لَكُ مَنْ الشَّهْرِ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ تَسْتَنْفِرْ بِعَوْبٍ ثُمَّ لَمُ لَكُورٍ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلِيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَ

(۲۷۲۵۲) حضرت ام سلمہ فاقائے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت حمیش فاقائی بی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کس اور عرض کیا کہ میراخون ہمیشہ جاری رہتا ہے، نبی علیا نے فر مایا وہ حیض نہیں ہے، وہ تو کسی رگ کا خون ہو گا ہمہیں چاہئے کہ اپنے ''ایا م'' کا انداز ہ کر کے بیٹے جایا کرو، پھرخسل کر کے کیڑا ہا ندھ لیا کرواور نماز بڑھا کرو۔

( ٢٧٢٥٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ جَاءَ رَجُلانِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ أَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ أَوْ قَالَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنِّى الْقَضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا قَدُ قَالَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنِّى الْقَبِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ يَأُمُ الْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ يَتُ لِيَصِ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ النَّارِ يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ

## هُ مُنْ الْمُأْمَةُ وَمُنْ لِيُسِوْمُ وَ الْمُحْمِينِ النَّسَاءِ فَي مُسْلَكُ النَّسَاءِ فَي مُسْلَكُ النَّسَاء

مِنْهُمَا حَقِّى لِآخِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَيا الْحَقَّ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٣٥٨٤ و ٣٥٨٥). قال شعيب: اوله الى ((قطعة من النار)) صحيح وهذا اسناد حسن].

(۲۷۲۵) حفرت ام سلمہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو انصاری میراث کے مسئلے میں اپنا مقدمہ لے کر نبی ایٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا جس پران کے پاس گواہ بھی نہ تھا، نبی ملیھ نے ارشاد فر مایاتم لوگ میرے پاس اپ مقد مات لے کرآ ہے ہو' ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی شخص دوسرے کی نسبت اپنی دلیل ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کر دھے کہ میں اس کی رشنی میں اس کے جس فیصل کر دوں' (اس لئے یا در کھو!) میں جس شخص کی بات سلم کر کے اس کے بھائی کے کسی حق کا اس کے لئے قیصلہ کر تا ہوں تو سمجھ لو کہ میں اس کے لئے آ گے کا کھڑا کا میں کر اسے دے دہاؤی کا جس نے دن اپنی فیصل کی اس کے لئے گئے میں لٹکا کر لانے گا، بیس کر وہ دونوں رونے گے اور ہرا کی کہنے لگا کہ رہیرے بھائی کا حق ہے، نبی ملیھ نے فر ما یا آگر میں بات ہے تو جا کرا سے تھا ہے سے حلال کر والوں

( ٢٧٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ [راحع: ٢٧١٣٤]

(۲۷۲۵ ) حضرت ام سلمہ فی ایک سے کسی نے بوجھا کہ نی مالیں کے نز دیک سب سے پندیدہ ممل کون ساتھا؟ انہوں نے فر مایا جو بھیشہ ہوا گرچے تھوڑ ابو۔

( ٢٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ طَلْحَة بُنِ يَحْتَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ فَرُّوخَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا يَعْ وَعُوْ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ [راجع: ٢٧٠٣].

(۲۷۲۵۵) حضرت ام سلمہ فاتھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ مجھے روزے کی حالت میں بوسہ دے دیتے تھے جب کہ میں بھی روزے کی حالت میں بوسہ دے دیتے تھے جب کہ میں بھی روزے ہے ہوتی تھی۔

( ٢٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمٌ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ النَّوْحُ [وهذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٥٧٩)].

(۲۷۵۷) حفرت ام سلمہ فاتھا ہے مروی ہے کہ بی ایک نے فر مایا ''ولا یعصینات فی معروف ' سے مرادیہ ہے کہ مورتیں اس شرط پر بیعت کریں کہ وہ نو حذمیں کریں گی۔

(٢٧٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى الصُّفَيْرَا قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ ابْنُ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً مَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ أَبَا سَلَمَةً لَمَّا تُوقِّى عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْبَرُ

# 

(۲۷۲۹۳) حضرت ام سلمہ نگا سے مروی ہے کہ نبی علیہ کی آخری وصیت بیتھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہی کہتے کہتے نبی علیہ کا سینتہ مبارک کھڑ کھڑانے اور زبان رکنے گئی۔

( ٢٧٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مُحْصِنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيكُونُ أُمْرَاءُ يَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيكُونُ أَمْرَاءُ يَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا لُقَاتِلُ مَجَارَّهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْ الرَاحِع: ٢٧٠ . ٢٣].

(۲۷۲۷۴) حضرت ام سلمہ فاقع کے جن کی علیا نے ارشاد فر ما یا عنقریب کچھ حکمران ایسے آئیں گے جن کی عادات میں سے بعض کوتم اچھاسمجھو گے اور جونا پہندیدگی کا میں سے بعض کوتم اچھاسمجھو گے اور جونا پہندیدگی کا اظہار کر دے گا وہ محفوظ رہے گا، البتہ جوراضی ہوکراس کے تابع ہوجائے (تو اس کا حکم دوسراہے) صحابہ ڈیائٹی نے عرض کیا یا اظہار کر دے گا وہ محفوظ رہے گا، البتہ جوراضی ہوکراس کے تابع ہوجائے (تو اس کا حکم دوسراہے) صحابہ ڈیائٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ان سے قال نہ کریں؟ نبی علیا نے فر ما یا نہیں ، جب تک وہ تہیں یا بچ نمازیں پڑھاتے رہیں۔

(۲۷۲۱۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدُ قَالَهَا قَالَ وَقَدُ ذَكْرَهُ سُفْيَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدُ قَالَهَا قَالَ وَقَدُ ذَكْرَهُ سُفْيَانُ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي بَقِيَّتِهِ شَكُّ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُو ذَبِكَ أَنْ آضِلَّ آوُ أَزِلَ آوُ آظُلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَى إِرَاحِعِ: ١٧١٥ ] عَنْهُ وَلَيْسَ فِي بَقِيَّتِهِ شَكُّ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُو ذَبِكَ أَنْ آضِلَّ آوُ أَزِلَ آوُ آظُلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَى إِرَاحِعِ: ١٧١٥ ] عَنْمَ الله عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى إللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(٢٧٦٦) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ ٱكْثَرَ صَلَابِهِ قَاعِدًا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدُومَهُ وَإِنْ قَلَّ [راحع: ٢٧١٣٤].

(۲۷۲۲) حضرت ام سلمہ فاٹن سے مروی ہے کہ نبی مالیا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ مالیا کیا گیا کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں اور نبی مالیا کے نز دیک سب سے پہندیدہ عمل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑ ا ہو۔

(٢٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَاتِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا [راحع: ٢٥٠٥٦].

(۲۷۲۷۷) حضرت ام سلمہ ڈاٹھئے ہے مردی ہے کہ نبی علیظانمازِ فجر کے بعد بید عاء فرماتے تھے، اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع، عمل مقبول اور رزقِ حلال کا سوال کرتا ہوں۔

# هي مُنالاً اَعَدُن إِلَى النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ٢٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَارُونُ النَّحُوِيُّ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ [راحع: ٢٧٠٥٣].

(٢٢٢٨) حفرت ام سلم فَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِيَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّهَا وَهُ وَدِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلَّى وَأَنَا حِيَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلَّى وَأَنَا حِيَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكُونَ يُعْمَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْ

صحيح (ابو داود: ١٤٨٤) ابن ماجة: ٩٥٧)].

(۲۷۲۹۹) حضرت ام سلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ میرابستر نبی علیا کے مصلی کے بالکل سامنے بچھا ہوا ہوتا تھا،اور میں نبی علیا کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور نبی علیا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا مَغُمَرُ نُنُ سُلَيْمَانَ الْرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّمَبِ يُرْبَطُ بِدِ الْمِسْكُ أَوْ تُرْبَطُ قَالَ اجْعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّمَبِ يُرْبَطُ بِدِ الْمِسْكُ أَوْ تُرْبَطُ قَالَ اجْعَلِيهِ فِطَّةً وَصَقِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ [راجع: ٢٧١٧٤]

( ٢٧٢٧٦) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَلَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ لَبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شَعَرَاتُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَتُ لَبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شَعَرَاتُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَتُ فَرَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَقَالَ مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدُكِ اللَّهُ مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَنزَعْتُهَا [راجع: ٢٧١٧٤].

(۲۷۲۷) حفرت ام سلمہ فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ہار پین لیا جس میں سونے کی دھاریاں بی ہوئی تھیں، نبی طیا نے اسے دکھی کے اعراض کرتے ہوئے فرمایا کہ تہمیں اس بات سے کس نے بے خوف کردیا کہ اللہ تعالی تہمیں قیامت کے دن اس کی جگہ آگ کی دھاریاں نہیں پہنائے گا؟ چنانچہ میں نے اسے اتاردیا۔

صبيل سكينة

## 

فرمائی 'اس چیز کی تمنامت کیا کروجس میں اللہ نے تم میں ہے بعض کوبعض پرفضیات دے رکھی ہے۔''

- ( ٢٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِى مُطِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَّنِي شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ [راحع: ٢٧٠٧٠].
- (۳۷۲۷۳) عثمان بن عبدالله کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ ٹاٹھا کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے نی علیا کا ایک بال نکال کردکھایا جو کہ مہندی اور وسمہ سے رنگا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔
- ( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعْفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ [صححه الحاكم (٢٠٦/٣) اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعْفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ [صححه الحاكم (٢٠١٠) و ٢٠١٠) وقد حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي ٤٥٧) النسائي: ٢٣٧/٣ و٢٤٣) قال شعيب صحيح واسناده اختلف فيه]
- (۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ ڈھٹا ہے مروی ہے کہ پہلے نبی ملیقا تیرہ رکعتوں پر وتر بناتے تھے لیکن جب آپ مگا لیٹی کا محر بڑھ گئ اور کمزوری ہوگئ تو نبی ملیقا سات رکعتوں پر وتر بنانے لیگے۔
- (۲۷۲۷۵) حضرت ام سلمہ وہ اسلمہ وہ کہ نی علیانے ارشاد فر مایا جب تم کسی قریب المرگ یا بیار آ دمی کے پاس جایا کرو تو اس کے حق میں دعائے خیر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری دعاء پر آ مین کہتے ہیں۔
- ( ٢٧٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافَعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ السُّيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ السُّيْمِيطَتُ وَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ لَهَا فَتَخُرُجُ وَهِي عَالِيَةُ الطُّفُورَةِ وَالْكُذُرَةِ فَاسْتَفْتَتُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنْتُظِرُ أَيَّامَ قُرْنِهَا أَوْ أَيَّامَ حَيُّضِهَا فَتَدَعُ فِيهِ الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَشْتَنْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى [راجع: ٢٧٠٤٥].
- (۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ فاللہ سے مروی ہے کہ فاظمہ بنت ابی حیش فاللہ کا دم استحاضہ جاری رہتا تھا، وہ اپنے نب میں عنسل کر کے جب نگلتیں تو اس کی سطح پرزردی اور ٹمیالا پن غالب ہوتا تھا، حضرت ام سلمہ فاللہ نے نبی علیہ اسے اس کا تھم دریا فت کیا تو نبی علیہ اسے نبی علیہ اسے نبی علیہ اسے دنوں کا اندازہ کر ابندہ لے اور نماز پڑھنے میں استے دن کا اندازہ کر لے، اور استے دن تک نماز چھوڑے رکھے، اس کے بعد غسل کر کے کپڑ ابا ندھ لے اور نماز پڑھنے گئے۔

# هي مُناهُ احَدِينَ بل يَهِيدُ مَتْرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٢٧٢٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ مَرُوانُ كَيْفَ نَسْأَلُ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ وَفِينَا أَزُوَّا جُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَالَ مَرُوانُ كَيْفَ نَسْأَلُهَا فَقَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَتِفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَسَأَلُهَا فَقَالَتُ دَخَلَ عَلَى مَنُهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْصَلَاةِ [راجع: ٢٧١٤٧].

یا کی اور است الم سلمہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے شانے کا گوشت تناول فر مایا ،اسی دوران نبی علینا پانی کو پاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔

( ٢٧٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حَرُفًا حَرْفًا قِرَائَةً بَطِيئَةً قَطَّعَ عَفَّانُ قِرَائَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فَوَصَفَتْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حَرُفًا حَرْفًا قِرَائَةً بَطِيئَةً قَطَّعَ عَفَّانُ قِرَائَتُهُ

( ٢٧٠٨) حضرت ام سلمہ فاقفاہے نبی ملیکھ کی قراءت کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحد کی پہلی تین آیات کو توڑتو ژکر پڑھ کر ( ہر آیت پروتف کر کے ) دکھایا۔

( ٢٧٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ فَقَالَ قُومِى فَاتَّزِرِى ثُمَّ عُودِى

(۲۷۲۷) حفرت ام سلمہ ناتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طیک کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ مجھے'' ایام'' شروع ہو گئے، میں کھکنے گی تو نی طیک نے فرما یا جا کرازار با ندھواور واپس آ جاؤ۔

( ٢٧٢٨ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَلَّثَنَا آبُو حَمْزَةَ عَنْ آبِى صَالِحِ آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَأَتْ نَسِيبًا لَهَا يَنُفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فَقَالَتُ لَا تَنْفُخُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامِ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ يَنُفُخُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فَقَالَتُ لَا تَنْفُخُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ تَرِّبُ وَجُهَكَ يَا رَبَاحُ [راحع: ٢٧١٠٧].

(۲۷۲۸) ابوصالح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امسلمہ نافیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ای دوران وہاں ان کا ایک بھتیجا
بھی آگیا اوراس نے ان کے گھر میں دور کعتیں پڑھیں، دوران نماز جب وہ تجدہ میں جانے لگاتواس نے مٹی اڑانے کے لئے
پھوٹک ماری، تو حضرت امسلمہ نافیانے اس سے فرمایا بھتے ابھوٹیل نہ مارو کیونکہ میں نے نبی الیا کہ کھی ایک مرتبہ اپنے غلام
"جس کانام بیارتھا اوراس نے بھی پھوٹک ماری تھی، سے فرماتے ہوئے ساتھا کہ اپنے چرے کواللہ کے لئے خاک آلود ہونے دو۔
(۲۷۲۸۱) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ آبِي اُمَيَّةً عَنْ اُخْتِهِ اُمَّ
سَلَمَةً أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کَانَ یُصْبِحُ جُنْاً فَیصُومُ وَلَا یُفْطِرُ [راجع: ۲۷۲۸۱]

(۲۷۲۸۱) حضرت ام سلمہ نگائیا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ملیکیا پرضج کے وقت اختیاری طور پرغسل واجب ہوتا تھا اور

هُ مُنالًا اَمَّانُ شِلْ النِّسُاءِ ﴾ ﴿ مُسَلِّمًا النِّسَاءِ ﴾ مُسَلَمُ النِّسَاءِ ﴾

نى مايلاروز در كاليت تقاورنا غدنه كرتے تھے۔

( ٢٧٢٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ انْتِينِي بِزَوْجِكِ وَابْتَيْكِ فَجَاءَتْ بِهِمْ فَٱلْقَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَوُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَلَاكِنَا قَالَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَوُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مَا يَاكُ مَعْهُمْ فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةً فَرَفَعْتُ الْكِسَاءَ لِأَدْخُلَ مَعَهُمْ فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ [راحع: ٢٧٠٨٥].

(۲۷۲۸) حفزت ام سلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے حفزت فاطمہ ڈاٹھا سے فر مایا کہ اپنے شو ہراور بچوں کو بھی بلالا ؤ، چنا نجیر حضرت علی ڈاٹھٔ اور حضرات حسنین ڈاٹھٔ بھی آ گئے۔

نی طینا نے فدک کی چا در لے کران سب پر ڈال دی اور اپناہاتھ باہر نکال کرآ سان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اے اللہ اللہ اللہ اللہ کی میں سے بین ، تو محمد وآل محمد واللہ ہے ، اس پر میں نے اس محمد سے میں اپنا سر داخل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ موں ، نبی ملینا نے فر مایا تم بھی خیر پر ہو ، تم بھی خیر پر ہو ۔

( ٢٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ آبِي صَغِيرَةً عَنُ الْمُهَاجِرِ ابْنِ الْقِبُطِيَّةِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَيْخُسَفَنَّ بِقَوْمٍ يَغُزُونَ هَذَا الْبَيْتَ بَبِيْدَاءَ مِنُ الْأَرْضِ فَقَالَ رَجُلَّ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَيْخُسَفَنَّ بِقَوْمٍ يَغُزُونَ هَذَا الْبَيْتَ بَبِيْدَاءَ مِنُ الْأَرْضِ فَقَالَ رَجُلَّ وَمُ لَكُارِهُ قَالَ يَبْعَثُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى نِيَّتِهِ [راحع: ٢٧٣٣].

(۳۷۴۸۳) حفرت ام سلمہ فُا اُلَّا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیہ نے اس نشکر کا تذکرہ کیا جسے زمین میں وصنسادیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ فُاللَّا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس نشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبر دستی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی علیہ فاللہ نے فرمایا انہیں ان کی نیتوں پراٹھا یا جائے گا۔

( ٢٧٢٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ لِى أَيُسَبُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقِدْ سَبَّعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقِدْ سَبَّعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقِدْ سَبَّعى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقِدْ سَبَّعى

(۲۲۲۸) اُبُوعبدالله جدلی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امسلمہ اُٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے جھے سے فرمایا کہ میں نے کہا معاذ اللہ! یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہاری موجودگی میں نے نیایشا کو برا بھلا کہتا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔
نی نایشا کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ جوعلی کو برا بھلا کہتا ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔

( ٢٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو

هي مُنالِهَ اَمَةُ رَخِيلِ مِينِيْهِ مَتْرُم كِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَثَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ كُرُ بِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ ٱكْفَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنْ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْوِكِينَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ ٱكْفَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنْ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْوِكِينَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

[صححه ابن خزيمة (٢١٦٧)، وابن حال (٣٦١٦)، والحاكم (٢/٦١) قال شعيب اسناده حسن]

(۲۷۲۸۲) حضرت ام سلمہ فالخاسے مروی ہے کہ نبی ملیا عام دنوں کی نبیت ہفتہ اور اتوار کے دن کثرت کے ساتھ روز ہے رکھتے تقے اور فرماتے تھے کہ پیشرکین کی عید کے دن ہیں اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ ان کے خلاف کروں۔

## 

( ٢٧٢٨٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا أَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ هَلِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ قَالَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجُنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنُتَ جَحْشٍ وَسَوُدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَكَانَنَا تَقُولُانِ وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَتَا وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بَعْدَ إِذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بَعْدَ إِذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحَصْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بَعْدَ إِذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه ثُمَّ طُهُورَ الْمَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَهُ لَوْلُولَ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه وَسَلَّمَ هَالْوَالِ مَا لَكُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُورَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ إِلَى الْعَلَمُ الْهُولَ الْحَالَةُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْعُولَةُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْعُولَةُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَالَةُ لَلْكُولُ الْعُ

(۱۲۲۸۷) حضرت البو ہریرہ تلاقظ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ تجہ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات سے فرمایا بیرج تم میرے ساتھ کر رہی ہو، اس کے بعد تمہیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا چنا نبچہ تمام از واج مطہرات کے جج پر جانے کے باوجود حضرت زینب بنت جش پڑھی اور سودہ بنت زمعہ ٹالھا نہیں جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ بخدا نبی علیہ سے یہ بات سننے کے بعد ہمارا جانور بھی حرکت میں نہیں آ سکتا۔

## هي مُنالِمَ اَمَارُينَ بِلِيَا مِنْ النِسَاءِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسنك النَّسَاءِ ﴿ فَي

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنَتِ جَحْشِ أَنَّهَا كَانَتُ تُرَجِّلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ مَرَّةً كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ مَرَّةً كُنْتُ أُرَجِّلُ وَأُسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٧٢). قال شعيب: اسناده حسن].

(۲۷۲۸۸) حضرت زینب بھٹا سے مروی ہے کہ وہ نبی ملیک کے سرکو کلکھی کرتی تھیں اور نبی ملیک پیتل کے ثب میں وضو کررہے ہوتے تھے۔

( ٢٧٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَبِهُ وَمَلَّ بِنُتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمٍ كَانَ يَتَوَيَّنَا فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ

(۲۷۲۸۹) حضرت زینب بی این سے مروی ہے کہ وہ نبی علیا کے سرکو تنگھی کرتی تھیں اور نبی علیا پیشل کے مُب میں وضو کررہے ہوتے تھے۔

( ٢٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ نَافِع أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَنْ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَيْ وَوْجٍ أَرْبَعَةَ آشُهُمْ وَعَشُرًا [صححه البحارى (٢٨٢)، ومسلم (١٤٨٧)، وابن حان (٤٣٠٤)]

(۲۷۲۹۰) حضرت ندینب ناتھا سے مروی ہے کہ نبی طبیعانے فرمایا کسی الیم عورت پر 'جواللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے البتہ شو ہر پروہ چارمہینے دس دن سوگ کرے گ۔

## حَدِيثُ جُوَيُوِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَادٍ اللهُ

#### حفرت جورييه بنت حارث بن الي ضرار الأثنا كي حديثين

( ٢٧٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْهَجَرِيِّ عَنْ جُويْرِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُويْرِيَةً فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تَصُومِينَ عَدًا قَالَتُ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي [صححه المحاري ( ١٩٨٦)]. [انظر: ٢٧٢١، ٢٧٩٦٨، ٢٧٩٦].

(۲۷۲۹۱) حضرت جویرید و الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ جعد کے دن' جبکہ وہ روزے سے تعین' نبی علیظان کے پاس تشریف لائے ، نبی علیظانے ان سے پوچھا کہ آئندہ کل کاروزہ لائے ، نبی علیظانے ان سے پوچھا کہ آئندہ کل کاروزہ

هُ مُنْ الْمَارَةُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الل

ر کھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی ملیّلانے فرمایا پھرتم اپناروزہ ختم کردو۔ .

(۲۷۲۹۲) حضرَت جوریہ ٹی گا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جعہ کے دن' جبکہ وہ روز سے سے تھیں'' نبی علیا ان کے پاس تشریف لائے ، نبی علیا نے ان سے پوچھا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی علیا نے پوچھا کہ آئندہ کل کاروزہ رکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی علیا نے فرمایا پھرتم اپناروزہ ختم کردو۔

( ٢٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ مَنْ جَابِرٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمَّ عُثْمَانَ عَنْ الطُّفَيْلِ ابْنِ أَخِى جُويُرِيَةَ عَنْ جُويُرِيَةَ فَنْ جُويُرِيَةَ فَلْ جُويُرِيَةَ عَنْ جُويُرِيَةَ فَلْ اللَّهُ ثَوْبًا مِنْ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا مِنْ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا مِنْ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الحَدِيدِ عبد بن حميد (١٥٥٨). قال شعيب: اسناده مسلسَل بالضعفاء والمحاهيل] [انظر: ٢٧٩٦٩]

( ٢٧٦٩٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْنًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ آتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدُوةً وَآنَا أُسَبِّحُ ثُمَّ الْطَلَقَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ قَاعِدَةً قَلْتُ نَعُمْ فَقَالَ آلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بِهِنَّ عَلَتُهُنَّ أَوْ لَوْ وُزِنَّ بِهِنَّ وَزَنتُهُنَّ يَعْنِى بِجَمِيعٍ مَا سَبَّحَتُ قَلْتُ نَعُمْ فَقَالَ آلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بِهِنَّ عَلَتُهُنَّ أَوْ لَوْ وُزِنَّ بِهِنَّ وَزَنتُهُنَّ يَعْنِى بِجَمِيعٍ مَا سَبَّحَتُ مَنَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ حَلْقِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عِدَدَ حَلْقِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عِدَادَ كَلِمَاتِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ [صححه مسلم (٢٧٢٦)، وابن حان (٢٨٨)][انظر:٢٦٦٦] مَرَاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عِدَادَ كَلِمَاتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [صححه مسلم (٢٧٢٦)، وابن حان (٨٢٨)][انظر:٢٦٦٦] وحرب عوري مَنْ الله عَدَادَ كَلِمَاتِهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ اللهِ عَدَادَ عَلَقِهِ بَيْنَ مُ مِنْ مِنْ اللهِ وَمَا يَلْهُ مَنَ عَرَالِي اللهِ مِنْ اللهِ وَمَا يَلْهُ مِنْ مُ اللهِ وَمَا يَعْمَلُونَ الْكُورِ صَا نَفْسِهِ بَيْنَ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ عِنْ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا نَفْسِهِ تَيْنَ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ تَيْنَ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا نَاللّهِ وَمَا نَاللّهِ وَمَا نَاللّهِ وَمَا اللّهِ عِدْدَ كُلُمَاتِهُ مِنْ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا اللّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ تَيْنَ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا نَفْسِهِ تَيْنَ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا اللّهِ عِنْ مُرتَهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا نَفْسُهِ تَيْنَ مُرتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلْقَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَمَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

## الله المنافذ ا

### حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ اللَّهُ

#### حضرت ام حبيبه بنت الى سفيان رفيها كى حديثين

( ٢٧٢٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ وَجُدَّ رِيحَ طِيبٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ مِمَّنُ هَذِهِ الرِّيحُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مِنِّى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَّلَ مِنْكَ لِعَمْرِى فَقَالَ طَيْبَتْنِى أُمَّ حَبِيبَةً وَزَعَمَتُ أَنَّهَا طَيْبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَأَقُسِمْ عَلَيْهَا لَمَا غَسَلَتُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَعَسَلَتُهُ

(۲۷۲۹) سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رٹائٹو کو دوالحلیفہ میں خوشبو کی مہک محسوس ہوئی ، پو چھا کہ سیمہک کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رٹائٹو نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین ایہ مہک میرے اندر سے آ رہی ہے، حضرت عمر طالبوں نے جواب دیا کہ مجھے بینوشبو (میری بہن ، ام المؤمنین) حضرت ام جبیبہ ڈٹائٹو نے لگائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بی علیلا کے احرام پر بھی خوشبولگائی تھی ، حضرت عمر طالبوں نے اس حضرت ام جبیبہ ڈٹائٹو نے کہ اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی علیلا کے احرام پر بھی خوشبولگائی تھی ، حضرت عمر طالبوں نے اسے دھودیا۔

( ٢٧٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُو فِيهِ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيهِ النَّهُ عِنَامُ مَعَكِ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَدَّى [صححه ابن عزيمة (٢٧٦)]. قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ اللَّذِي يَنَامُ مَعَكِ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَدَّى [صححه ابن عزيمة (٢٧٦)]. قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۲۷۲۹۲) حفرت امیر معاویہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ام حبیبہ ٹاٹھا سے پوچھا کیا نبی علیقی ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جن میں تمہارے ساتھ سوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! بشر طیکہ اس پرکوئی گندگی نظر نہ آتی۔

( ٢٧٢٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةٌ بْنُ حَبِيبِ ٱنَّ مُحَمَّدَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ رَآيَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فِيهِ كَانَ مَا كَانَ إِنظر: ٤٧ ٩ ٢٧].

(٢٢٩٤) حضرت ام حبيبہ فاقات مروى ہے كەملى نے نى مايش كواكك مرتبه نماز بڑھتے ہوئے ديكھا كەم كى براور نى مايشاپر ايك بى كبر اتھااوراس پرجوچيزگى ہوئى تھى وەگى ہوئى تھى \_

( ٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ [اخرجه النسائي في الكبري (٣٠٨٤) فأل شعيب: صحيح]

### هي مُنالِمَ أَمَّهُ رَفَيْ لِيُنْ مِنْ مِنْ لِيَنْ مِنْ مِنْ لِيَنْ مِنْ مِنْ لِيَالِمُ مِنْ لِيَالِمُ الْمُنْسَاءِ فَي اللهِ الْمُنْسَاءِ فَي اللهِ ا

(۲۷۲۹۸) حفرت ام حبيب الله المست مروى ہے كه بى عليا الموزے كى حالت عمل اپنى زوج محر مذكا بوسہ ليا كرتے تھے۔ (۲۷۲۹۹) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُولَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَآمَرُتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ كَمَا يَتَوَضَّنُونَ

(۲۷۲۹۹) حفزت ام حبیبہ نگانا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا گر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت'' جب وہ وضوکرتے''مسواک کا حکم دے دیتا۔

( ٢٧٣.) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةً قَالَ لَمَّا نَزَلَ عَنْبَسَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ الْمَوْتُ اشْتَلَّ حَرَيْبَةً يَغْنِي أُخْتَهُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَزَعُهُ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا الْجَزَعُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً يَغْنِي أُخْتَهُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبُلَ الظُّهُرِ وَآرُبَعًا بَعُدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ اللَّهُ لَحُمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلِي وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ لَعْمَلُهُ اللَّهُ لَعْمَلُهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ لَعُلَالُهُ وَلَا اللَّهُ لَعُمَهُ عَلَى النَّالِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ وَلَا اللَّهُ لَعُلُولُ اللَّهُ لِللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْحَمْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ سَمِعْتُهُ مُنَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْعُنَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْ

(۱۷۳۰۰) حمان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جب عنب بن انی سفیان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان پر سخت گھبراہ شامل کی ہوگئ، کسی نے پوچھا کہ بی گھبراہ نے کہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی ایٹیا نے ارشاد فر مایا جو شخص ظہر سے پہلے چار رکھتیں اور اس کے بعد بھی چار رکھتیں پڑھ لے تو اللہ اس کے گوشت کوجہنم پر حرام کردے گا، اور میں نے جب سے اس کے متعلق ان سے سنا ہے، کبھی انہیں ترک نہیں کیا۔

(٢٧٣.١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ نَافِعِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ آبِي سَلَمَةَ إِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا دَخَلَتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنُتِ آبِي سُفْيَانَ فَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ لَا يَعِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُو حُمَيْدٌ صَفِيرًا [صححه النحارى (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦)، ومسلم (١٤٨٦)، والله والن حبان (١٤٨٤). [انظر: ٢٧٩٤٢، ٢٧٣، ٢٧٣٠].

(۱۳۰۱) حفرت ام جبيب قَالُمًا عمروى م كم بُي عَلِيمًا فِي رَاياكَ وَرَتَ يَرُ وَ وَاللّهَ يَاور يُوم آ ثَرَت بِرائيان رَصَى بُوءُ اللهِ عَلَاهِ وَكَ مِيت بِرَتِين وَن مِيز يَا وَهُ وَكَ مَنا نَا جَا رَبْهِيل مِهِ البيت شوم بروه چارم بيني وَن وَن سوك كركى - ( ٢٧٣.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع قَالَ سَمِعْتُ وَكَ بَنْ بَنْ فَعَ قَالَ سَمِعْتُ وَمَعَلَمُ بِنَ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ تُوفِّى حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِلِرَاعَيْهَا وَقَالَتُ إِنَّمَا أَصْنَعُ وَمَدَّا لِشَعْدَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً فَلَعْتُ الْمُعْتَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا لَعَالَهُ وَلَا لَعُولَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ ال

### هي مُناهَ اَمَةُ رَفَيْل يَهُوْمَ مِنْ النَّسَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا وَحَدَّثَتُهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمُّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (١٤٨٦)]. [راخع: ٢٧٣١]

(۲۷۳۰۲) حضرت ام حبیبہ و الله است مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی الی عورت پر 'جواللہ پراور یوم آخر ت پرایمان رکھتی ہو' اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ منا ناجا ترنہیں ہے البتہ شوہر پروہ چارمہینے دس دن سوگ کر ہے گ۔ (۲۷۳.۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِی بِشُو عَنْ أَبِی الْمَلِیحِ عَنْ أَمِ حَبِیبَةً عَنِ النّبِی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم أَنّهُ کَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَدِّنَ يُودِّنُ قَالَ حَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ [صححه ابن حزيمة (۲۱٤)، والحاكم (۲۰٤/۱)، قال شعیب صحیح لغیرہ وهذا اسناد ضعیف ا

(۳۷۳۰) حضرت ام حبیبہ فاتھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا جب مؤ ذن کواذان دیتے ہوئے سنتے تو وہی کلمات دہراتے جووہ کہدر ہاہوتاحتیٰ کہوہ خاموش ہوجا تا۔

- ( ٢٧٣.٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةً رَكُعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةً رَكُعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةً رَكُعَةً بَنِى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةً وَاللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةً وَاللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ فَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا إِنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ
- ( ٢٧٣.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنَتَى سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنتَى سُفْيَانَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنتَى سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنتَى سُفْيَانَ عَنْ النَّهِ ثِنَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [صححه مسلم (٢٢٨) وصححه ابن حزيمة (١١٨٥). عند الله الترمذي: حسن صحيح.]. [انظر: ٢٧٣١، ٢٧٣١١، ٢٧٣١١، ٢٧٣١٩].

(۲۷۳۰۵) حضرت ام حبیبہ نافیا سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے ارشاد فر مایا جو محض ایک دن میں فرائض کے علادہ بارہ رکعتیں ( نوافل ) پڑھ لے ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنادے گا۔

( ٢٧٣.٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ أَنَّ أَبَا الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ [قال الألباني: صحيح (ابو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهُا الْمَلَائِكَةُ [قال الألباني: صحيح (ابو دومَ ٢٥٥٤)]. [انظر: ٢٧٩٤٤ - ٢٧٩٤١] .

## هي مُناهَا مَدُن شِل مِنْ مَنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَنْ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُناهَا مَنْ النَّسَاء ﴿ وَاللَّ

(۲۷س۷۷) حضرت ام حبیبہ بھا ہا سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے ارشا وفر مایا جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

(۲۷۲.۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ يَعْنِى أَبَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ قُومًا فِيهِمْ جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠]: حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ قُومًا فِيهِمْ جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠]: (حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ قُومًا فِيهِمْ جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠]: (٤٥٣-١٥) حضرت ام حبيب رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَا فَلِي مِنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ قُومًا فِيهِمْ جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠٠]:

( ٢٧٣.٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى آخْبَرَنِى مَكُحُولٌ آنَّ مَوْلَى لِعِنْبَسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ آخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ آنَّهَا سَمِعَتْ لِعَنْبَسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ آنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى آرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ وَآرْبَعًا بَعْدَ الظُّهْرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّادِ

(۸۰۳۸) حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی ملائلا نے ارشاد فر مایا جو مخص ظہرسے پہلے چار رکعتیں اور اس کے بعد بھی چار رکعتیں بڑھ لے تواللہ اس کے گوشت کوجہنم پرحرام کردےگا۔

( ٢٧٣.٩) حَلَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغِنِي ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ عَنْ يَخِيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلَمَ قَالَ سَلِيقٍ فَلَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

(۲۷۳۰۹) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام جبیبہ نافی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھر کر آئیس بلآئے، پھر ابن سعید نے پانی کے کرصرف کی کر کی تو حضرت ام حبیبہ نافی نے فرمایا جھتے اتم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ بی علیا ا نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٣١ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ غَيُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَ اللَّهُ مُنْ صَلَّى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ [راجع: ٢٧٣٠] يَقُولُ مَنْ صَلَّى ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً فِى لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ [راجع: ٢٧٣٠]

## هُيْ مُنْلِهَ امْرُرُي شِنْ بِيَدِيدُ مُرْجُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْلِهِ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْلَكَ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْلَكَ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْلَكَ النِّسَاءِ ﴾ ﴿

(۱۷۳۱۰) حضرت ام حبیبہ ظافی سے مروی ہے کہ نبی تالیانے ارشاد فر مایا جوشض ایک دن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعتیں (نوافل) پڑھ لے؛ اللہ اس کا گھر جنت میں بنادےگا۔

( ٢٧٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِّعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا فَيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبُدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَى عَشُوةَ رَكْعَةً تَطُوَّعًا غَيْرَ فَوِيضَةٍ إِلَّا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي مَا الْجَنَّةِ فَقَالَتُ أُمَّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَّ بَعْدُ و قَالَ النَّعُمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع ٢٧٣٠٥]

(۲۷۳۱۱) حضرت اُم حبیبہ ڈاٹھا سے سروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعتیں (نوافل) پڑھ لے،اللّٰداس کا گھر جنت میں بنادے گا ،حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ بیرکعتیں پڑھتی رہی ہوں۔

( ٢٧٣١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ شُوَّالٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةً فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [صححه مسلم ( ٢٩٢١).]. إنظر: حَبِيبَةً فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [صححه مسلم ( ٢٩٢١).]. إنظر: ٢٧٩٥، ٢٧٩٤.

(۲۷۳۱۲) حفرت ام حبیبہ اللہ اسے مروی ہے کہ ہی علیہ ان کے پاس مز دلفہ سے رات ہی کوتشریف لے آئے تھے۔

( ٢٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠٦].

(۲۷۳۳) حضرت ام حبیبہ ٹانٹا سے مروی ہے کہ ٹبی طلیا نے ارشاد فر مایا جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

( ٢٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي سُفَيَانَ بُنِ آخُنَسَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ خَالَتَهُ قَالَ سَقَتْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ خَالَتَهُ قَالَ سَقَتْنِي سَوِيقًا ثُمَّ قَالَتُ لَا تَخُرُجُ حَتَّى تَتَوَضَّا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَصَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راجَع: ٩ - ٢٧٣].

(۱۳۳۳) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ ظافا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھر کر انہیں پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کر لی تو حضرت ام حبیبہ ظافانے فرمایا بھتیجے! تم وضو کیوں نہیں کرتے؟ نبی ملیا انے تو فرمایا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ

## هي مُنالِهَ أَمَّهُ بِينَ بِلِ يَهِيدُ مِنْ أَلِي مُنالِهِ النَّهِ مُنالِهِ النَّهِ عَلَيْهِ مُنِيلًا النِّسَاء

سَعِيدٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٧٣٠٩]:
(٢٢٣١٥) حفرت ام حبيب اللَّا سے مروی ہے کہ بی اللَّا نے تو فرما یا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔
(٢٧٣١٦) حَدَّفَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَوَّاحٍ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ أَمِّ حَبِيبَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا جَرَسٌ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ [راحع: ٢٧٣٠].
حبيبَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا جَرَسٌ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ [راحع: ٢٧٣٠].
(٢٧٣١) حضرت ام حبيب اللَّهُ سے مروی ہے کہ نبی عَلِیْا نے ارشا و فرما یا جس قافے میں گھنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فرشے نہیں ہوتے۔

( ٢٧٣١٧) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَنْدٍ مُسُلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْنَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَلَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكُعَةً إِلَّا بُنِى لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ قَالَتُ أُمْ حَبِيبَةَ فَمَا زِلْتُ أَصَلِيهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً لَمُ عَيْدٍ فَا كُرَ نَحُوهُ [راحع: ٢٧٣٠٥].

(۲۷س۱۷) حضرت ام حبیبہ ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی علینا نے ارشا دفر مایا جو بندۂ مسلم خوب انجھی طرح وضوکر ہے اور ایک دن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعتیں (نوافل) اللّٰہ کی رضاء کے لئے پڑھ لے، اللّٰہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا پھراس صدیث کے ہرراوی نے اپنے متعلق ان رکعتوں کے ہمیشہ پڑھنے کی وضاحت کی۔

( ٢٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ الْأَخْنَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ لِى بِسَوِيقٍ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَتُ أَلَا تَتَوَضَّا فَقُلْتُ إِنِّى لَمُ بُنِ سَعِيدٍ الْأَخْنَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ لِى بِسَوِيقٍ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَتُ أَلَا تَتَوَضَّا فَقُلْتُ إِنِّى لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٧٣٠٩]

(۲۷۳۱۸) ابن سعید کمن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ اٹاٹھا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھر کر انہیں پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کل کر ف تو حضرت ام حبیبہ ٹاٹھا نے فرمایا تھنج اتم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی طابھانے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کمی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی سُفْیَانَ بُنِ الْمُغِیرَةِ بُنِ الْآخُنسِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أُمِّ حَبِیبَةَ فَسَقَتْهُ سَوِیقًا ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی فَقَالَتُ لَهُ تَوَضَّأُ یَا ابْنَ أَخِی فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [انظر ما بعده].

هي مُنايَّا اَمَّن تَبْل يَنْ مُنْ النَّسَاء ﴾ ١٣١ ﴿ المُنْ النَّسَاء ﴾ مُسنكالنَسَاء ﴿

(۲۷۳۱۹) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ فاتھا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھر کر انہیں بلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کر صرف کلی کرلی تو حضرت ام حبیبہ فاتھا نے فرما یا بھتیج اتم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی علیا انہیں بلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کر صرف کیا کرو۔ نے تو فرما یا ہے کہ آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٢٠) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ الزُّهُوِىُّ ٱخْبَرَىٰى آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ آخُبَرَهُ آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ آخُبَرَهُ آبُو سُفْيَانَ بُنِ سُفْيَانَ بُنِ سُفْيَانَ بُنِ سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما قبله].

(۲۷۳۲۰) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٣١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ وَحَدَّثَنَا ابُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْسَ بْنِ شَرِيقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْسَ بْنِ شَرِيقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ خَبِيهَ وَكَانَتُ خَالَتُهُ فَسَقَنْنِي شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ فَلَمَّا قُمْتُ قَالَتُ لِى أَيُ بُنَيَّ لَا تُصَلِّينَ حَتَّى تَتَوَحَّا فَإِنَّ وَسُولِي وَسَلَمَ قَدُ أَمَرَنَا أَنْ نَتُوحَا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ مِنْ الطَّعَامِ [راحع: ٩ - ٢٧٣].

(۲۷۳۲۱) این سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ اُٹا گیا کی خدمت میں عاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے یں ستو بحرکر انہیں پلائے ، بھرابن سعیدنے پانی لے کرصرف کلی کر لی تو حضرت ام حبیبہ ڈاٹھانے فرمایا بھینچے! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی علیہ ا نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

# حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ عَنْ النَّبِيُّ عُلَالِمٌ

#### حفرت خنساء بنت خذام فالفها كي حديثين

( ٢٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَى وَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَى يَوْيِدَ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِى كَارِهَةٌ وَكَانَتُ ثَيِّبًا فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ إِصححه البحارى (١٣٨٥ ٥) و ابوداود (١٠٠١).

(۲۲۳۲۲) حضرت خنساء بنت خذام بھا سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کی سے کردیا، انہیں بید شتہ پند نہ تھا اوروہ پہلے سے شوہر دیدہ تھیں لہذا نی طبیقانے ان کی تا پہندیدگی کی بنا پراس نکاح کوردفر مادیا۔

( ٢٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةً عَنُ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ يَزِيدَ وَمُجَمِّعٍ شَيْخَيْنِ مِنُ الْأَنْصَارِ أَنَّ خَنْسَاءَ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُناهَ اَمَّارَ صَٰبِلِ مِينَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

وَسَلَّمَ [هذا الحديث مرسل. صححه البحاري (٢٩٦٩)]. [انظر: ٢٧٣٢٥].

(۲۷۳۲۳) حضرت خنساء بنت خذام بھا سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کا تکاح کسی سے کردیا، انہیں بیرشتہ پسند نہ تھا اور وہ پہلے سے شوہر دیدہ تھیں لہذا نبی طینا نے ان کی ناپیندیدگی کی بناپراس نکاح کور دفر مادیا۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ مُجَمِّعٍ بُنِ يَزِيدَ عَنُ أَمِحَمَّعٍ عَنُ مُجَمِّعٍ بُنِ يَزِيدَ عَنُ أُمِّمَ مُجَمِّعٍ قَالَ زَوَّجَ خِدَامٌ ابْنَتَهُ وَهِى كَارِهَةٌ فَآتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِى وَآنَا كَارِهَةٌ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَ آبِيهَا زَوَّجَنِى وَآنَا كَارِهَةٌ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَ آبِيهَا

(۲۷۳۲۳) حضرت فنساء بنت خذام المالية المسيم وي ب كمان كوالد في ان كا نكاح كسى سے كرديا، أنهيں سيرشته پسند نه تعا اوروه يہلے سے شو ہرديد و تعيس للذانبي اليه فيان كى تا پسنديدگى كى بنا پراس نكاح كوروفر ماديا۔

( ٢٧٣٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ الْأَنْصَارِيِّ وَمُجَمِّعٌ بُنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ أَخْرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَآتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَتَزَوَّجَتُ أَبَا لُبَابَةَ بُنَ عَبْدِ الْمُنْدِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى اللَّهُ بَلَعَهُ أَنَّهَا كَانَتُ ثَيْبًا [راحع: ٢٧٣٢٣].

ی بیرشته اور وی بیلے سے شوہر دیدہ تھیں لہذا نبی طالیسانے ان کی ناپراس نکاح کوروفر مادیا اور خساء ڈٹائٹانے حضرت پند نہ تھا اور وہ پہلے سے شوہر دیدہ تھیں لہذا نبی طالیسانے ان کی ناپہندیدگی کی بنا پراس نکاح کوروفر مادیا اور خساء ڈٹائٹانے حضرت ابولیا یہ بن عبدالمنذ ر ڈٹائٹڈ سے نکاح کرلیا۔

( ٢٧٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبُداللَّه قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى يَعْقُوبَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ حَجَّاجُ بْنُ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ حَجَّاجُ بْنُ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ كَجَّاتُهُ أُمَّ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ كَانَتُ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلُ آبِي لُبُابَةَ تَايَّمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا خِذَامُ بُنُ خَالِدٍ رَجُلًا مِنْ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بُلِي كَانَتُ عِنْدَ رَجُلِ قَبْلُ أَنْ يَكُو أَنِي لَبُابَةَ وَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يَلْزِمَهَا الْعَوْفِي حَتَّى ارْتَفَعَ آمُرُهَا إِلَى آبِي لُبَابَةَ وَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يَلْزِمَهَا الْعَوْفِي حَتَّى ارْتَفَعَ آمُرُهَا إِلَى رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى آوْلَى بِآمُرِهَا فَالْحِقْهَا بِهَوَاهَا قَالَ السَّائِبِ بْنَ أَبِى لَهُمْ إِلَى الْمَعْوَاهَا قَالَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى آوْلَى بِآمُوهَا فَالْحِقْهَا بِهَوَاهَا قَالَ فَانْتُوعَ مِنْ الْعَوْفِي وَتَرَوَّجَتُ أَبَا السَّائِبِ بْنَ أَبِي لَهُمْ إِلَى السَّائِبِ بْنَ أَبِي لُبَابَةً وَوَلَدَتُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ بْنَ أَبِى لُبُابَةً وَوَلَدَتُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ بْنَ أَبِى لُبَابَةً

(۲۷۳۲۷) جاج بن سائب میلید کہتے ہیں کہ ان کی دادی ام سائب خناس بنت خذام، حضرت ابولبابہ وٹائٹ ہے پہلے ایک اور آدی ہے وہ ہو گئیں تو ان کے والد خذام بن خالد نے ان کا نکاح بنوعمرو بن عوف کے ایک آدئی ہے کردیا، کیا نہوں نے ابولبابہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے سے انکار کردیا، ان کے والد بنوعمرو بن عوف کے اس آدمی سے بی ان کا نکاح کرنے پرمصر تھے، حتی کہ بیہ معاملہ نبی علیق کی بارگاہ میں پیش ہوا، نبی علیق نے بیہ فیصلہ فرمایا کہ خنساء کو اپ

مُنالًا اَمَٰذِينَ بِلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

معاملے کا زیادہ اختیار ہے البذانی طلیقائے ان کی خواہش کے مطابق بنوعمرو بن عوف کے اس آ دمی کے نکاح سے نکال کر حضر ف ابولبابہ رہا تھا تھا سے ان کا نکاح کردیا اور ان کے یہاں سائب بن ابولبابہ پیدا ہوئے۔

( ٢٧٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْداللَّه قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِى يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَجَّاجِ
بُنِ السَّائِبِ بُنِ أَبِى لُبَابَةَ قَالَ كَانَتُ خُنَاسُ بِنْتُ خِذَامٍ عِنْدَ رَجُلٍ تَأَيَّمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِى
عَوْفٍ وَحَطَّتُ هِى إِلَى أَبِى لُبُابَةَ فَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفِيُّ وَأَبَتُ هِى حَتَّى ارْتَفَعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ
عَوْفٍ وَحَطَّتُ هِى حَتَّى ارْتَفَعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى أَوْلَى بِأَمْرِهَا فَٱلْحِقْهَا بِهَوَاهَا فَتَزَوَّجَتُ أَبًا لَبُابَةَ فَوَلَدَتُ لَهُ أَبَا السَّائِبِ

(۲۷۳۲۷) ججاجی بن سائب میشه کہتے ہیں کہ ان کی دادی ام سائب خناس بنت خذام ،حضرت ابولبابہ ڈاٹھؤے پہلے ایک اور آدمی کے نکاح بین تھیں، وہ اس سے بیوہ ہو گئیں تو ان کے والد خذام بن خالد نے ان کا نکاح بنوعمر و بن عوف کے ایک آدمی سے کردیا، کین انہوں نے ابولبابہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے سے انکار کردیا، ان کے والد بنوعمر و بن عوف کے اس آدمی سے بی ان کا نکاح کرنے یرمصر تھے جی کہ بید معاملہ نی علیق کی بارگاہ میں پیش ہوا، نبی علیق نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خضراء کو اپ معالم معاطم کا زیادہ اختیار ہے لہذا نبی علیق نے ان کی خواہش کے مطابق بنوعمر و بن عوف کے اس آدمی کے نکاح سے نکال کر حضر سے ابولبابہ وٹائیوسے ان کا نکاح کردیا اور ان کے بہاں سائب بن ابولبابہ پیدا ہوئے۔

## حَدِيثُ أُخْتِ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّيْ مَا اللَّيْمِ مَا اللَّيْمِ مسعود بن عجماء كي بمشيره كي روايت

(۲۷۲۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة بْنِ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَة أَنَّ خَالَتَه أُخْتَ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ حَدَّثَنَه أَنَّ أَبَاهَا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنُ وَسَلَّمَ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ النِّي سَرَقَتُ قَطِيفَةً نَفُدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ وَسَلَّمَ لَأَنْ وَسَلَّمَ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ تَعْلَقُومِيَّة النِّي سَرَقَتُ قَطِيفَةً نَفُدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ وَسَلَّمَ لَكُنَّ لَكُومُ مِنْ بَيْنَ عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَوْ مِنْ بَيْنَى أَسَدٍ [احرحه ابن ماحه (٤١٥)] تَطَهَّوْ خَيْرٌ لَهَا فَأَمْرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا وَهِي مِنْ بَيْنَى عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَوْ مِنْ بَيْنِي أَسِولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ وَعَنْ مُعْوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ مِنْ بَيْنَ أَسُو [احرحه ابن ماحه (٤١٥)] تَطَهُّونَ فَي مُنْ بَيْنَ أَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي كَالَ تَعَالَى مَالَا وَلَا مُعَمَّلُوهُ وَلَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعِلْ لَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَقُونَ مُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْولِي اللَّهُ عَلَقُونُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِي الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِعْ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى مُوسِلِقًا مِلْ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَلْعَلَى مُعْلِقًا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمَلِقًا مُنْ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ مَلْعُولُ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ مِنْ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مُعْلِقًا مُولِقًا مُعْمُولُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلِي مُعْلِقًا مُعُولُ

#### حَدِيثُ رُمَيْثُةً اللها

#### حضرت رميية ظافيا كي حديث

( ٢٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ

## هي مُنالِهَ اَمَرُن بَل يَسِيدُ مِنْ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴿ هُلَا النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسَلَمَ النَّسَاءِ ﴾

عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْتَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْجَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَيْفَ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْجَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَيْفَ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهَتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ مُعَافٍ يَوْمَ تُوفِّيَ كَيْفَيْهِ مِنْ قُرْبِي وَهُذَا الله الله عَلَى الشَمَالُ (١٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]، [انظر بعده].

(۲۷۳۲۹) حضرت رمیشہ فٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذکی وفات پرعرشِ البی مجھی ملنے لگا، اس وقت میں نبی علیہ کے اتنا قریب تھی کہ اگر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسد دینا جا ہتی تو دے سی تھی۔

( ٢٧٣٢) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْمَاجِشُونِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرَ مِثْلَهُ [راحع ما قبله]. (٢٧٣٣) كُنْ شَدَهِ يِثَالَ ومرى سند عَ بهي مروى ہے۔

# 

(٢٧٣١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ هَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ ٱكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرِّمَ ٱكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمُ السَّمْعُهَا إِلَّا مِنْ الزَّهُورِيِّ حُرِّمَ ٱكُلُهَا قَالَ آبِي قَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ [صححه مسلم ٣٦٣)، وابن عَنْ مَيْمُونَةَ [صححه مسلم ٣٦٣)، وابن حبان (١٢٨٣) و ١٢٨٥ و ١٢٨٥). [انظر: ٢٧٣٨٩].

(٢٧٣٣٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأَرَةً وَقَعَتُ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ فَسُولَ اللَّهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتُ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ فَوَ الْهَا فَالْقُوهُ وَكُلُوهُ [صححه البحارى (٣٨٥٥)، وابن فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوهُ وَكُلُوهُ [صححه البحارى (٣٨٥٥)، وابن حباد (١٣٢٩)]. [انظر: ٢٧٣٨٤، ٢٧٣٣٤]، [راجع: ٩١ ٥٧٥].

(۲۷۳۳۲) حضرت میموند فالقیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیقا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر چوہا تھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیقانے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس مصے کو (جہاں چوہا گرا ہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر

هِي مُنلِكُ المَائِنُ مِنْ لِي مِنظَى اللَّهِ مِنْ النِّسَاءِ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُسْلَلُ النِّسَاءِ فِي مُسْلِلًا النِّسَاءِ فِي

( ٢٧٣٣ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ جَابِرٍ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ [صَححه مسلم (٣٢٣)].

(۲۷۳۳۳) حفرت میموند رفایا سے مروی ہے کہ میں اور نبی ملیا ایک ہی برتن سے مسل کر لیا کرتے تھے۔

( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُريْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنابَةِ يَنْدَأُ فَيغُسِلُ يَدَيُهِ ثُمَّ يَضُوبُ يَدَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الَ

( ٢٧٣٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثِنِي أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِم بَنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع ٢٧٣٣٤] ( ٢٢٣٣٥) گذشته مديث ال دوسري سندسي جي مردي ہے۔

( ٢٧٣٣٦) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حَفُصَةً قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُوِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ السَّبَاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِرًا قَالَ وَعَدَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي وَمَا آخُلَفَنِي مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرُو كَلْبٍ وَكَانَ فَلَمْ يَأْتِهِ يَلْكَ اللَّيْلَةَ وَلَا النَّانِيةَ وَلَا النَّالِفَةَ ثُمَّ اتَّهُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرُو كَلْبٍ وَكَانَ تَخْتَ نَصَدِنَا فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْوِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَرَشَّ مَكَانَهُ فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ تَخْتَ نَصَدِنَا فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْوِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَرَشَّ مَكَانَهُ فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ تَخْتَ نَصَدِنَا فَأَمْرَ بِهِ فَأَخْوِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَرَشَّ مَكَانَهُ فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ فَلَ أَلِكُ مَنْ أَلَا لَا لَكَ يَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ وَعَدْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# هي مُنالِهَ أَمَّهُ وَصَلِّى عِيدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّهِ مُنالِهِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاء

آئے، پھر نبی نالیس نے ہماری چار پائی کے نیچے کتے کے ایک پلے کواس کا سبب قرار دیا، چنا نچہ نبی نالیس کے تھم پراسے نکال دیا گیا اور پائی لے کروہاں بہا دیا گیا، تھوڑی ہی در میں حضرت جریل نالیس آگے، نبی نالیس نے ان سے فرما یا کہ آپ نے مجھے آئے کا وعدہ کیا تھا لیکن نظر نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو، تو نبی نالیس نے اس کا وعدہ کیا تھا گئا تو اس دن کتوں کو مارنے کا تھم دے دیا جتی کہ اگر کوئی شخص اپنے باغ کی حفاظت کے لئے چھوٹے کتے کی اجازت بھی مانگا تو نبی نالیس سے جی قبل کرنے کا تھم دیتے تھے۔

( ٢٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بِفَضُلِ غُسُلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [فال الألماني: صحيح (ابن

ماجة: ٣٧٨) قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده]. (٢٢٣٤) حضرت ميموند ناللها عمر وي بح كه نبي طائيلا في اس باقى ما نده پانى سے وضوكيا جس سے انہوں نے شسل جنابت كيا تھا۔

(٢٧٣٣٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اَجْنَبُتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَفَضَلَتُ فَضَلَتُ فَضَلَتُ فَضَلَتُ مَنْهَا فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا فَقُلْلَ إِنَّ فَضَلَتُ مِنْهَا فَقُلْلَ إِنَّ فَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقُلْتُ إِنِّى قَدُ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمُعَامَلُ مِنْهُ [راجع ما قبله].

(۲۷۳۳۸) حفرت میموند ناشا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نا پاک تھی، نی علیا پہمی شسل واجب تھا، میں نے ایک ب کے پانی ہے مسل کے ایک اس کے لئے تشریف لائے قیس نے مسل کیا تھا، نبی علیا عنسل کے لئے تشریف لائے قیس نے مسل کیا تھا، نبی علیا نہ فی میں جنابت نبیس آ جاتی اور اس سے شسل فرمالیا۔

(٢٧٣٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیٌّ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنُ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَیْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی فَأْرَةٍ سَقَطَتُ فِی سَمْنِ لَهُمْ جَامِدٍ فَقَالَ ٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ [راجع: ٢٧٣٣].

(۲۷۳۳۹) حفرت میمونه فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی طالیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر چوہا تھی ہیں گر کر مر جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی طالیہ نے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس مصے کو (جہاں چوہا کر اہو) اور اس کے آس پاس کے تی کو تکال اور اور پھر پاتی تھی کو استعمال کر لو۔

( ٢٧٣٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ قَالَ سُفْيَانُ أُرَاهُ قَالَ حَانِضٍ [صححه ابن عزيمة (٧٦٨)، وابن صلّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ قَالَ سُفْيَانُ أُرَاهُ قَالَ حَانِضٍ [صححه ابن عزيمة (٧٦٨)، وابن عبد حبان (٢٣٢٩). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٩، ابن ماحة: ٣٥٣)].

## هي مُنالًا احَذِينَ بِل يَنْظِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۲۷۳۴۰) حضرت میموند را ایک مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے نماز پڑھی ،تو نمسی زوجہ محتر مدکی چا در کا ایک حصہ نبی علیا ا پرتھا اور دوہرا حصدان زوجہ محتر مدیرتھا۔

(٢٧٣٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْمُحُمْرَةِ [انظر: ٢٧٣٤، ٢٧٣٤، ٢٧٣٨، ٢٧٣٨، ٢٧٣٨].

(۲۷۳۲) حضرت میموند نظایت مروی ہے کہ نبی الظاچٹائی پرنماز پڑھلیا کرتے تھے۔

- (۲۷۳٤٢) حَدَّنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى الرَّاسِيُّ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِیُّ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ شَكَادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِی مَیْمُونَة بِنْتَ الْحَادِثِ زُوْجَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتُ تَكُونُ حَائِضًا وَهِی مُفْتَرِ شَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّی عَلَی خُمْرَتِهِ إِذَا تَكُونُ حَائِضًا وَهِی مُفْتَرِ شَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّی عَلَی خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَةُ أَصَابِنِی طُرَفُ وَبِهِ [صححه البحاری (۳۳۳) و مسلم (۱۳) و ابن حزیمة (۱۰۰۷] [راجع ۲۷۳٤۱] سَجَدَةُ أَصَابِنِی طُرَفُ وَوْبِهِ [صححه البحاری (۳۳۳) و مسلم (۱۳) و ابن حزیمة (۲۷۳۴) مرت میون فَیْ ایس مروی ہے کہوہ 'ایام' سے بوتی تھیں اور نی طیق کی جائے نماز کِرْ سے رہتے تھے اور جب میں جاتے تو ان کے پڑے کا ایک صربح چی پیمی لگتا تھا۔ نبی علیا ایک پڑے کا ایک حد مجھ پر بھی لگتا تھا۔
- ( ٢٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ مَا اللَّيْلِ وَأَنَا نَاتِمَةً لِلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه
- (۳۷۳۴۳) حضرت میموند فاللها سے مروی ہے کہ دہ'' ایام'' سے ہوتی تھیں اور نبی ملیکھ کی جائے نماز کے آگے لیٹی ہوتی تھیں، نبی علیکلا پی چٹائی پرنماز پڑھتے رہتے تتھا در جب سجدے میں جاتے تو ان کے کپڑے کا ایک حصہ بھے پر بھی لگتا تھا۔
- ( ٢٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّا مُحَمَّدُ فُصُدِي عَلَى الْخُمْرَةِ فَيَسْجُدُ فَيُصِيبُنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ
- (۲۷۳۲۳) حضرت میمونہ نظامے مروی ہے کہ وہ''ایام'' ہے ہوتی تھیں اور نبی ملیکا کی جائے نماز کے آگے لیٹی ہوتی تھیں، نبی ملیکا پی چٹائی پرنماز پڑھتے رہتے تھے اور جب مجدے میں جاتے تو ان کے کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر بھی لگتا تھا۔
- ( ٢٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ الْآصَمْ قَالَ آبِي وَقُوْءَ عَلَى سُفْيَانَ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْآصَمْ قَالَ آبِي وَقُوْءَ عَلَى سُفْيَانَ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْآصَةِ عَنْ عَيْمُونَةَ وَهِي خَالَتُهُ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَتَمَّ بَهُمَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَتَمَّ بَهُمَةٌ أَوْانَ عَرْيَمة (٢٥٥٧)].
- (۲۷۳۵) حضرت میموند ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملی جب مجدہ فرماتے اور وہاں سے آگے کوئی بکری کا بچہ گذرنا جا ہتا تو نبی ملیکا اپنے باز دوک کومزید پہلووں سے جدا کر لیتے تھے۔

## المَنْ مُنْ الْمُأْمِنُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِ

( ٢٧٣٤٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَأَتَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتُ يَا بُنَى مَا لَكَ شَعِنًا رَأُسُكَ قَالَ أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ قَالَتُ أَى بُنَى وَآيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسُدُ فَالَتُ مَا لَكُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى إِخْدَانَا وَهِى حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقُوا أَلْقُو آنَ وَهِى حَائِضٌ ثُمَّ تَقُومُ إِخْدَانَا وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى إِخْدَانَا وَهِى حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقُوا أَلْقُو آنَ وَهِى خَائِضٌ ثُمَّ تَقُومُ إِخْدَانَا وَهِى حَائِضٌ ثَمَّ مَا لَكُ مُورِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانَى: حسن (النسائي:

١٤٧/١ و١٩٢). قال شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٤١، ٢٧٣٤١].

(۲۷۳۲۲) حضرت میمونہ ظافٹ کے پاس ایک مرتبدان کے بھانج حضرت ابن عباس ظافٹا آئے ، وہ کہنے لگیس بیٹا! کیابات ہے کہ تمہارے بال بھرے ہوئے نظر آرہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے تکھی کرنے والی یعنی ام عمارایام سے ہے، حضرت میمونہ نظاف نے فرمایا بیٹا! ایام کا ہاتھوں نے کیا تعلق؟ نبی علیا ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تو نبی علیا اس کسی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تو نبی علیا اس کسی کو میں اپنا سررکھ کر' جبکہ وہ ایام سے ہوتی تھی' قرآن کریم کی علاوت فرماتے تھے، پھروہ کھڑی ہوکر نبی علیا کی علاقت کے چائی بچھاتی اور اس حال میں نبی علیا کی نماز پڑھنے کی جگہ اسے رکھ دیتی تھی، بیٹا اایام کا ہاتھوں سے کی تعلق؟

كَيْ چَالَى بَچَهَا لَى اوراس حال مِن بَى طَيْهُ لَى مُمَا زَرِّ حَنْ لَ جَدَات رَفَّهُ مِنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَكَانَتُ إِحْدَانَا تَبْسُطُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ١٧٣٤٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ سَمِعَتْهُ مِنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَكَانَتُ إِحْدَانَا تَبْسُطُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَراحع ما نبله].
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمْرَةَ وَهِي حَائِضٌ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَيْهَا [راحع ما نبله].

(۲۷۳۲۷) حضرت میموند الله سے مروی ہے کہ نبی ملیہ ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی پھروہ کھڑی ہورہ کے کہ نبی ملیہ کا کہ اسے کہ دی تھی۔ کھڑی ہوکر نبی ملیہ کے جنائی بچھاتی اور اس حال میں نبی ملیہ کی نماز پڑھنے کی جگداسے رکھ دیتی تھی۔

( ٢٧٣٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٌ عَنْ آبِي بَكَّارٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ آبِي الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ آقِيمُوا صُفُّوفَكُمْ وَلُو الْمُحَدِّنُ شَفَاعَتُكُمْ وَلَوْ الْخَوْتُ رَجُلًا الْحَتَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيطٍ عَنْ بَعْضِ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَكَانَ آبُو عُبُدُا وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَكَانَ آبُو عُبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيطٍ عَنْ بَعْضِ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَكَانَ أَبُو عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةً إِلَّا شُفَعُوا فِيهِ و آخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةً إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ و آخَاهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةً إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ و آخَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةً إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ و قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُعْمَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَيْلُونَ إِلَى مِائَةٍ فَصَاعِدًا [قال الألباني: حسن صحيح (النسائي: ٢٠٤٧). قال شعيب:

مرفوعه صحيح لغيره اسناده ضعيف]. [انظر: ٥٢٧٣٧].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلْ يُعَدِّرُ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

حَدَّنَنِى بُكُنْ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البحارى (٢١٠) ومسلم (٢٥٠] رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البحارى (٢١٠) ومسلم (٢٥٥] (٢٥٣٩) حضرت ميمونه فَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلِيهًا فَي شَافَ كَا كُوشَت تَناول فرمايا ، پُر كُورُ مِن بِهِ كُم نُي عَلِيهًا فَي شَافَ كَا كُوشَت تَناول فرمايا ، پُر كُورُ مِن بِهِ كُم نُي عَلِيهًا فَي شَافَ كَا كُوشَت تَناول فرمايا ، پُر كُورُ مِن بِهِ مَن مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلِيّا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

( ٢٧٢٥) حَدَّتَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنِي آبِي عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ وَحَدَّتَ ابْنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي أَمُامَةَ بُنِ سَهُلِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ ضَبِّ جَاءَتُ بِهِ أُمُّ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِي حَائِضٌ فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمُ ضَبِّ جَاءَتُ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ ابْنَةُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ يَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُفَيْدٍ ابْنَةُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ يَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ فَقَالَ يَعْضُ النِّسُوةُ أَلَا تُخْدِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ فَقَالَ يَعْضُ النِّسُوةُ أَلَا تُخْدِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ فَلَا لَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ وَسَلَّمَ أَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُكُ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدُه وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدُه وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْهُ وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَلُهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

حضرت خالد ڈاٹھ کہتے ہیں میں نے پوچھایارسول اللہ! کیار جرام ہے؟ بی ملیا نے فرمایا نہیں، کین رمیری قوم کا کھانا نہیں ہے اس لئے میں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر سمجھتا ہوں، چنا نچہ میں نے اسے اپنی طرف تھنچ لیا اور اسے کھانے لگا، دریں اثناء نبی علیا مجھے دیکھتے رہے۔

( ۲۷۲۵۱) قَالَ وَحَدَّثَهُ الْأَصَمُّ عَنْ مَيْمُونَةً وَكَانَ فِي حِجْرِهَا يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَظُنَّ أَنَّ الْأَصَمَّ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةً وَكَانَ فِي حِجْرِهَا يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَظُنَّ أَنَّ الْأَصَمَّ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ( ۲۷۳۵۱) گذشته حديث ال دوسرى سندسے بھى مروى ہے۔

( ٢٧٣٥٢ ) حَكَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَكَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ يَغْنِى ابْنَ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالٌ بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ [صححه مسلم (١٤١٠)، وابن حبان (٤١٣٤ و٤١٣٦ و٤١٣٧ و٤١٣٨). قد رحح

## هي مُنالهَ اَمَان شِل مِينِهِ مَرْمُ كِي ﴿ اللَّهُ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ إلى النَّسَاء كِي مُنالهُ النَّسَاء ﴾

البحارى في علل الترمذي: ارساله]. [انظر: ٢٧٣٦، ٢٧٣٨].

(۲۷۳۵۲) حضرت میموند نظایا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مجھ سے نکاح اس وقت فرمایا تھا جب ہم لوگ احرام سے نکل آئے سے اور مکہ مرمدسے واپس روانہ ہو گئے تھے۔

( ٢٧٣٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَسِبْتُهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ آنَهَا اسْتَدَانَتُ دَيْنًا فَقِيلَ لَهَا تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاؤُهُ قَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْتَدِينِنَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاؤُهُ قَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْتَدِينَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَذَانَهُ إِلَّا آذَاهُ [صححه الحاكم (١٤/١٤)]. قال الألباني: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٧٧].

(۲۷۳۵۳) حضرت میموند نگافتا کے حوالے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے قرض لیا ،کسی نے ان سے کہا کہ آپ قرض تو لے رہی ہیں اور آپ کے پاس اسے اواکر نے کے لئے پھی جھی نہیں ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیقہ کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص بھی کسی سے قرض لیتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا اسے اواکر نے کا ارا وہ بھی ہے تو اللہ اسے اور اللہ جانتا ہے کہ واللہ اسے اور اللہ جانتا ہے۔

( ٢٧٣٥٤) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَعْتَفْتُ جَارِيَةً لِى فَذَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ أَعْنَا فَعُطَيْتِهَا أَعُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُرِكِ فَا اللَّهُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُرِكِ

(۲۷۳۵) حضرت میمونہ فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک بائدی کو آزاد کر دیا اور نبی علیا میرے پاس تشریف لائے تو میں نے انہیں اس کے بارے بتا دیا، نبی علیا نے فرمایا اللہ تنہیں اس کا اجرعطاء فرمائے، اگرتم اسے اپ ماموں زادوں کودے دیتی تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا۔

( ٢٧٣٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُفَانَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ [صححه مسلم(٤٩٧)][انظر: ٢٧٣٨١،٢٧٣٦]. (٢٢٣٥٥) حفرت ميمونه نَا عَلَيْ عَمْ وَى جَهُ بَيْ اللِّهِ جَبِ عَجِهِ الرَّودَ لَ وَوَل كُو يَبِلُو سِ اتنا جدار كَفَّ كَد يَجِهِ سِحَدِهُ كَرِيتِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَكُونَ كَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّ

( ٢٧٣٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ بُدَيَّةَ قَالَتُ أَرْسَلَتْنِى مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَكَانَتُ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ فَرَاشَةُ فَوَائَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجُرَانٍ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتُ لَا وَلَكِنِّي حَائِضٌ فَإِذَا حِضْتُ لَمْ يَقُرَبُ فِرَاشِي فَآتَيْتُ مَيْمُونَةَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهَا فَرَدَّتُنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتُ أَرَغْبَةً عَنْ شُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ

### هُ مُنافًا مَوْنِ بَالْ يَسَامُ النَّسَاءِ فَي مُنافًا مَوْنِ بَاللَّهُ النَّسَاءِ فَي مُسَلِّكًا النَّسَاءِ فَي

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ثَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ النَّوْكُبَيْنِ [صححه ابن حبان (١٣٦٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧، النسائي: ١٥١/١ و ١٩٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٥٧، ٢٧٣٨٧، ٢٧٣٩٠].

(۲۷۳۵۲) بدیة کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ججھے حضرت میمونہ ڈاٹھا نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھا ''جن کے ساتھ ان کے قربی رشتہ داری تھی'' کی اہلیہ کے پاس بھیجا، میں نے ویکھا کہ ان کا بستر حضرت ابن عباس ڈاٹھا کے بستر سے الگ ہے، میں بھی کہ شایدان کے درمیان کوئی تا چاتی ہوگئی ہے، چنا نچے میں نے ان سے اس کے متعلق پو چھا، انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ میں ایام سے ہوں اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ میر ہے بستر کے قریب نہیں آتے ، میں حضرت میمونہ ڈاٹھا کے پاس آئی تو انہوں ہے ہیں حضرت ابن عباس ڈاٹھا کے پاس بھیج ویا، اور فرمایا کیا تم نبی طیال کی سنت سے اعراض کر رہے ہو؟ نبی علیالہ تو ان نہیں ہے ساتھ ' خواہ وہ ایام بی سے ہوئیں'' سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑ ا ہوتا تھا جو گھٹوں سے اور ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوةَ عَنْ بُدَيَّة فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ٢٧٣٥٧، ٢٧٣٨٧، ٢٧٣٥٠].

(۲۷۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ابْنِ أَخِى مَيْمُونَةَ الْهِ لَالِيَّةِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ أَخِى آلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شَافِى إِلَّا أَنْتَ (صححه ابن حبان (٩٥٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا

اسناد حسن].

(۲۵۳۵۸) عبدالرحن بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ ڈاٹھانے ان سے فر مایا بھتیجے! کیا میں تہہیں نبی ملیٹا کے بتائے ہوئے الفاظ سے دم نہ کروں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فر مایا ''اللہ کے نام سے تہہیں دم کرتی ہوں ، اللہ تہہیں ہراس بیماری سے شفاء عطاء فر مائے جو تہارے جسم میں ہے ، اے لوگوں کے رب! اس کی تکلیف کو دور فر ما ، اور شفاء عطاء فر ما کیونکہ تو بھا ۔ نہیں دے سکتا۔''

( ٢٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَعْتَقْتُ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ

## هي مُنالِهَ اَفَهُ رَفِيلِ مِينِيدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِأَجُولِكُ [صححه البحاري (٢٩٥٢)، ومسلم (٩٩٩)، وابن حبان (٣٣٤٣)].

(۲۷۳۵۹) حضرت میموند ولی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک بائدی کوآزاد کر دیا اور نبی علیا میرے پائی تشریف لائے تو میں نے انہیں اس کا جرعطاء فرمائے ،اگرتم اسے اپنے ماموں زادوں کودے دیتی تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا۔

( ٢٧٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْوٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ وَلَا فِي الْحَنْمَ وَلَا فِي النَّابَعِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ وَلَا فِي الْحَنْمَ وَلَا فِي النَّانِي وَلَا فِي الْحَنْمَ وَلَا فِي النَّانِي وَلَا فِي الْحَنْمَ وَلَا فِي الْحَنْمَ وَلَا فِي الْحَنْمَ وَلَا فِي النَّالِي وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٩٧/٨) قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف [ [انظر: ٢٧٣٦]]

(۲۷۳۲۰) حضرت عائشہ نافخااور میمونہ نافخا ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرما با دیا ، مزفت اور طقم ونقیر میں نبیذِ مت بنایا کرو،اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ٢٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغِنى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْ مَهْدِى وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغِنى ابْنَ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّعْنَمِ وَلَا فِي النَّعْنَمِ وَلَا فِي النَّعْنِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّعْنِ وَلَا فِي الْجَرَادِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

(۲۷ س۱۱) حضرت عاکشہ ظافاورمیمونہ ظافیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمابا دباء، مرفت اور حنتم ونقیر میں نبیذ مت بنایا کرو، اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ٢٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِثْلَهُ [راحع: ٢٧٣٦]

(۲۲۳۲۲) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٣٦٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ يَعْنِى ابْنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافَعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ لَأَخُرُجَنَّ فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَبَوْتُ اللَّهُ لَأَخُرُجَنَّ فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَبَوْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتُهَا فَبَرَتُهُ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتُهَا فَلَحْبَرَتُهَا فَلَحْبَرَتُهَا فَلَحْبَرَتُهَا فَلَاتُ اجْلِيسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتُ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةً فِيهِ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ [صححه مسلم وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ [صححه مسلم

## هي مُناهَا مَنْ مَنْ النَّسَاء الله النَّهِ مِنْ النَّسَاء الله النَّهِ مِنْ النَّسَاء الله النَّهِ اللَّهِ ال

(١٣٩٦). قال النووي: هذا الحديث مما انكر على مسلم بسبب استاده]. [انظر: ٢٧٣٧٦، ٢٧٣٧٤].

(۲۷۳۷۳) ابراہیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ بیار ہوگئ، اس نے بیمنت مان لی کہ اگر اللہ نے جھے شفاء
عطاء فرمادی تو میں سفر کر کے بیت المحقد س جاؤں گی اور وہاں نماز پڑھوں گی، اللہ کا کرنا بیہ ہوا کہ وہ تندرست ہوگئی، اس نے سفر
کے اراد ہے سے تیاری شروع کر دی، اور حضرت میبونہ ڈاٹھا کی خدمت میں الودائی سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئی اور انہیں
اپنے اراد ہے سے بھی مطلع کیا، انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤاور میں نے جو کھانا پکایا ہے، وہ کھاؤاور مہد نبوی میں نماز پڑھاو، کیونکہ
میں نے نبی علیظا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ سجد نبوی میں ایک نماز خانہ کعبہ کو نکال کر دوسری تمام مساجد کی ایک ہزار نمازوں
سے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ٢٧٣٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ مَعَ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ فَسَأَلُتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَتُ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا قَالَ نَعَمْ

(۲۷۳۷۳) عطاء بن کیار کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیکا کی زوجہ محتر مدحفرت میمونہ ڈاٹھا سے موزوں پرمسے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا انسان ہر لمحے موزوں پرمسے کرسکتا ہے؟ کہ اسے اتارنا ہی نہ پڑے ، نبی ملیکا نے فرمایا ہاں۔

( ٢٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةً يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتُ بِسَوِفَ فَلَفَنَهَا فِى الظُّلَةِ الَّتِى بَنَى بِهَا فِيهَا فَنَزَلْنَا فِى قَبْرِهَا أَنَا وَابُنُ عَبَّاسٍ [راحع: ٢٥٣٥٢].

(۲۷۳۱۵) يزيد بن اصم كتب بين كه بى عليها نے حفرت ميونه في است نكاح بھى غير محرم ہوئے كى صورت بين كيا تھا اور ان كا حات كان تھا ، اور ان كا انقال ' سرف ' نا مى جگه يس ہوا تھا، ہم نے انہيں اس جگه دفن كيا تھا ، اور ان كا انقال ' سرف ' نا مى جگه يس ہوا تھا، ہم نے انہيں اس جگه دفن كيا تھا ، اور ان كا انقال على خيم مين ني عليها نے ان كے ساتھ تخليه فر ما يا تھا ، اور ان كى قبر ميں ميں اور حضرت ابن عباس والتها الله بن الو بن الله بن الو بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله عليه و سَلَمَ ذَاتَ يَوْمَ كَيْفَ النّهُ إِذَا مَوْجَ اللّه بن وظهر تُن الله بن الله بن الله عليه و سَلَمَ ذَاتَ يَوْمَ كَيْفَ النّهُ إِذَا مَوْجَ اللّه بن وظهر تُن الله بن الله بن الله عليه و سَلَمَ ذَاتَ يَوْمَ كَيْفَ النّهُ إِذَا مَوْجَ اللّه بن وظهر تُن الله عليه و سَلَمَ ذَاتَ يَوْمَ كَيْفَ النّهُ إِذَا مَوْجَ اللّه بن وظهر تُن الله بن المُعَدِق الله بن المُعَد الله بن المُعَد الله بن الله

(۲۷۳۷۷) حضرت میموند فی شاست مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیظ نے ارشاد فر مایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جبکہ دین مخلط ہوجائے گا،خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا اور خانہ کعبہ کوآگ لگا دی جائے گی۔

(٢٧٣٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ

#### النساء المسكر النساء الله المسكر النساء الله المسكر النساء الله المسكر النساء الله المسكر النساء الله

مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُرِو بَنِ عُثْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ لَبِيبَةَ بَنِ عُبَدِ اللَّهِ بَنِ رَافِعِ عَنُ مَعُمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُزَالُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُزَالُ أَمَّتِى بِخَيْرِ مَا لَهُ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أُمَّتِى بِخَيْرٍ مَا لَهُ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أُمْ يَعْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أُمْتِي بِعَيْدٍ مَا لَهُ يَعْمُ لِللهُ عَزَقِهِم وَلَدُ الزِّنَا فَي فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٢٧٣٦٨) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَعَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ [راحع: ٢٧٣٥]

(۲۷س۹۸) حفرت میموند ظاففا سے مروی ہے کہ نبی علیظا جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے باز دو ک کو پہلو سے اتنا جدار کھتے کہ چیچے سے آ یہ تالظ کا کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

( ٢٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنَهُ رَكُعَتَانِ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنَهُ رَكُعَتَانِ قَبْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنَهُ رَكُعَتَانِ قَبْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنَهُ رَكُعَتَانِ قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنَهُ رَكُعَتَانِ قَبْلَ

(۳۷۳۲۹) حضرت میموند ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا سے قبل از عصر دور کعتیں چھوٹ گئی تھیں جنہیں نبی علیظانے عصر کے بعد پیڈھ کیا تھا۔

( ٢٧٣٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بَنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ كَثِيرَ بُنَ فَرْقَدٍ حَدَّتَهُ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَيْعُ أَوْ سُبَعِ الشَّكُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَيْعُ أَوْ سُبَعِ الشَّكُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَيْعُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجَالٍ مِنْ قُرْيُشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذَتُمُ إِهَابَهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً لَكُوا إِنَّهَا مَيْتَةً وَسُلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ [اسناده ضعيف. صححه اس حباد (١٢٩١)]

قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٦، النسائي: ١٧٤/٧)].

(۷۷۳۷) حضرت میمونه فی ایک بروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طین کا گذر قریش کے بچھالوگوں پر ہوا جواپی ایک بکری کو گدھے کی طرح تھیدٹ رہے تھے، نی طین نے ان سے فر مایا اگرتم اس کی کھال ہی اتا رکیتے (تو کیا حرج تھا؟) انہوں نے عرض کیا کہ پیکری مردار ہے، نی طابق نے فر مایا کہ اسے پانی اور درخت سلم (کیکرکی مانندا یک درخت) کے بتے پاک کردیتے۔

### هي مُنالِهَ أَمْرُن بَل يَنْ مِنْ السَّاء فَي اللَّهُ اللّ

( ٢٧٣٧١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ آخْبَرُنِي مَنْبُوذٌ أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرُتُهُ آنَهَا بَيْنَا هِي جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ ذَخْلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتُ مَا لَكَ شَعِنًا قَالَ أُمُّ عَمَّادٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ فَقَالَتُ آئَ بُنَى وَآيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ الْهُوْآنَ وَهُو مُتَكِىءٌ عَلَيْهَا أَوْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا قَامِنَ وَهُو مُتَكِىءٌ عَلَيْهَا أَوْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا قَامِئَةً وَهِى حَجْرِهَا فَيَتُلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَتَقُومُ وَهِى حَائِضٌ فَيَتَكِىءٌ فِي حِجْرِهَا فَيَتُلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَتَقُومُ وَهِى حَائِضٌ فَيَتَكِىءٌ فَيْسُولُ الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَتَقُومُ وَهِى حَائِضٌ فَيَتُكِىءُ فَيْسُلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَتَقُومُ وَهِي حَائِضٌ فَيَنُكُو الْمُؤَالِقُولُ الْمُرُونَةُ فِي مُصَلَّاهُ وَقَالَ ابْنُ بَكُو خُمْرَتَهُ فَيْصُلِّى عَلَيْهَا فِي بَيْتِي أَى بُنَى أَنُ بُنَى وَأَيْنَ الْحَيْصَةُ مِنْ الْيَدِ فَيْسُولُ لَهُ الْخُمُورَةَ فِي مُصَلَّاهُ وَقَالَ ابْنُ بَكُو خُمُرَتَهُ فَيْصُلِى عَلَيْهَا فِي بَيْتِي أَى بُنَى أَنُ الْحَيْصَةُ مِنْ الْيَدِ

(۱۷۳۷) حفرت میموند نظافیا کے پاس ایک مرتبدان کے بھانجے حضرت ابن عباس نظافیا آئے ، وہ کہنے لکیس بیٹا! کیابات ہے کہ تہمارے بال بکھرے ہوئے نظر آرہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جھے لکھی کرنے والی یعنی ام عمارایا م ہے ، حضرت میمونہ نظافی نے فرمایا بیٹا! ایام کا ہاتھوں سے کیا تعلق؟ نبی الیٹا ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تھی تو آن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، پھروہ کھڑی ہوکر نبی مالیٹا کے نبی الیٹا کی گود میں اپناسرر کھکڑ ' جبکہ وہ ایام سے ہوتی تھی' قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، پھروہ کھڑی ہوکر نبی مالیٹا کی ماز پڑھنے کی جگدا ہے رکھ دیتی تھی ، بیٹا! ایام کا ہاتھوں سے کیاتعلق؟

( ٢٧٣٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّتُ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا الحديث مما انكر على مسلم].

(۲۷۳۷۲) حضرت میموند ڈھ اٹھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سجد نبوی میں ایک نماز خاند کعبہ کو نکال کر دوسری تمام مساجد کی ایک ہزار نماز وں سے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ٢٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ راحِح: ٢٧٣٦٣]

(۲۷۳۷۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

(٢٧٣٧٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ [راحع: ٢٧٣٦٣].

(۲۷۳۷) حفرت میموند نظایا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجد نبوی میں ایک نماز خانہ کعبد

هي مُنالِهَ مَنْ بَنْ بَلِي مِنْ النَّسَاء ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّسَاء ﴿ مُسَالَمُ النَّسَاء ﴿ مُسَالًا النَّسَاء

کونکال کردوسری تمام مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ٢٧٣٧٥) حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ فَرُّوخٍ آبُو بَكَّارٍ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ خَرَجَ عَلَى جَنَارَةٍ فَلَمَّا اسْتَوَى ظَنُّوا أَنَّهُ يُكَبِّرُ فَالْتَفَتَ فَقَالَ اسْتَوُوا لِتَحْسُنَ شَفَاعَتُكُمْ فَإِنِّى لُوْ اخْتَرْتُ رَجُلًا لَاخْتَرْتُ هَنَارَةٍ فَلَمَّا اسْتَوَى ظَنُّوا أَنَّهُ يَكُبُرُ فَالْتَفَتَ فَقَالَ السَّوُوا لِتَحْسُنَ شَفَاعَتُكُمْ فَإِنِّى لُوْ اخْتَرْتُ رَجُلًا لَاخْتَرْتُ هَمَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنُ النَّاسِ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ قَالَ فَسَالُتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ الْأُمَّةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنْ النَّاسِ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ قَالَ فَسَالُتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ الْأُمَّةِ

فَقَالَ أَرْبَعُونَ [راجع: ٢٧٣٤٨].

الا المعلى الربعون الراست المعلى و المعلى و المعلى و المعلى و المعلى والمعلى والمعلى

ال ۲۷۳۷) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ طاق نے ہمیں نماز عصر پڑھائی اوراس کے بعد حضرت میں میں ونہ ظافیا کے پاس ایک قاصداوراس کے پیچھا یک اور آدی کو بھیجا، حضرت میں ونہ ظافیا نے فر مایا کہ ایک مرتبہ بنی طالیا کہی اشکر کو روانہ فر مارے ہے، اس وقت نبی طالیا کے پاس سواریاں نہیں تھیں ، تھوڑی دیر بعد ذکو ہ وصد قات کے پچھ جانور آگئے تو نبی طالیا ان لوگوں کے درمیان انہیں تقسیم فر مانے لگے، اسی مصروفیت میں نماز عصر کا وقت ہوگیا، ادھر نبی طالیا کا یہ معمول مبارک تھا کہ نماز بڑھے ہے، اس دن نماز عصر پڑھ کر نبی طالیا نے وہ دور کعتیں بڑھ لیس نماز عصر سے پہلے دور کعتیں یا جتنی اللہ کو منظور ہوتی ، نماز بڑھتے ہے، اس دن نماز عصر پڑھ کر نبی طالیا نے وہ دور کعتیں پڑھ لیس جو نبی طالیا پہلے بڑھا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھتے یا کوئی کام کرتے تو اس پر مداومت کرنے کو دین علیا ہے۔ اور نبی طالیا کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھتے یا کوئی کام کرتے تو اس پر مداومت کرنے کو دین طالیا تر خصے سے باد فر اس ترخصے۔

### 

اورالله جانتا ہے کہ اس کا اسے ادا کرنے کا ارادہ بھی ہے تو اللہ اسے ادا کروادیتا ہے۔

( ٢٧٣٧٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ ابْنَ أَخِى مَيْمُونَةَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ بِسَرِفٍ بَعْدَمَا رُجَعَ [راجع: ٢٧٣٥٢].

(۲۷۳۷۸) جفرت میموند نظام مروی ہے کہ نی بلیکانے مجھے سرف میں نکاح اس وقت فر مایا تھا جب ہم لوگ احرام سے نکل آئے تھے اور مکہ مکرمہ سے واپس روانہ ہوگئے تھے۔

( ٢٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتُ وَصَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسُلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ ٱتَيْتُهُ بِقُوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ فَقَالَ بِيَدِهِ وَصَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسُلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ ٱتَيْتُهُ بِقُوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يَغْنِى رَدَّهُ [انظر: ٢٧٣٩٣]

(۲۷۳۷۹) حضرت میموند بھٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیمہ کے لئے خسل کا پائی رکھا، نبی علیمہ نے خسل جنابت فر مایا، جب نبی علیمہ عنسل فرما چیکتو میں ایک کپڑا (تولیہ) لے کرحاضر ہوئی لیکن نبی علیمہ نے ہاتھ سے اشارے سے منع فرمادیا۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسُلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَأَكُفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ ذَلَكَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوُ الْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوُ الْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى مَالِمِ عَلَى وَالْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْعَالَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى مَالِمِ وَسَلَى وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَخِمْلُهِ [انظر: ٢٧٣٩٣].

( ۲۷۳۸ ) حضرت میموند ناها سے مروکی ہے کہ نبی علیا جب عسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے سے بھر داکیں ہاتھ سے باکس ہاتھ برپانی بہاتے ، شرمگاہ کو دھوتے ، اور زبین پر ہاتھ مل کر اسے دھولیتے ، پھر نماز والا وضو فرماتے ، پھر سراور ہاتی جسم پر بانی ڈالتے ، اور غسل کے بعداس جگہ سے ہٹ کر اپنے یاؤں دھولیتے ( کیونکہ وہاں پانی کھڑا ہو ماتا تھا)

( ٢٧٣٨١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنْ بَرُقَانَ عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ [راجع: ٥٥٣٥٥]

(۲۷۳۸۱) حفزت میمونه نظفات مروی ہے کہ بی ملیلا جب مجدہ کرتے تصاتو اپنے بازوؤں کو پہلؤ سے اتنا جدار کھتے کہ پیچھے سے آپ نظافیا کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

( ٢٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ أَظُنَّ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ ذَكَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ

## 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ (۲۷۳۸۲) حضرت ميمونه رُنَّ الله عمروي ہے كہ نبي اليِّلانے ارشاد فرمايا كافرسات آنتوں ميں كھاتا ہے اور مؤمن ايك آنت ميں كھاتا ہے۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِي حَائِضٌ فَوْقَ الْإِذَارِ [صححه البحارى (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)]. وانظ: ٢٧٣٩ ٢٧٣٩).

(۳۷۳۸) خصرت میمونه نگافتا سے مروی ہے کہ نبی ملائلا تو اپنی بیو بوں کے ساتھ''خواہ وہ ایا م ہی سے ہوئیں''سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑ اہوتا تھا جو گھٹول سے او پر ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرُةٍ وَقَعَتُ فِى سَمْنٍ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرُةٍ وَقَعَتُ فِى سَمْنٍ قَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ [راحع: ٢٧٣٣٢].

(۲۷۳۸۳) حضرت میمونہ فاللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی علیہ سے بیمسئلہ بوچھا کہ اگر چوہا تھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس مصے کو (جہاں چوہا گرا ہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باقی تھی کو استعمال کرلو۔

( ٢٧٣٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ وَيَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكُمُ قَالَ سَأَلْتُ مِقْسَمًا قَالَ قُلْتُ أُوتِرُ بِفَلَاثٍ ثُمَّ أَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاقِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِى قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِحَمْسِ أَوْ سَبْعٍ فَٱخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَخْتَى بُنَ الْجَزَّارِ بِقَوْلِهِ فَقَالَا لِى سَلْهُ عَمَّنُ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ عَنْ الثَّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةً وَعَالِشَةَ غَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَمَّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١١٣٤].

(۲۷۳۸۵) تھم کہتے ہیں کہ میں نے مقسم سے پوچھا کہ میں تین رکعت وتر پڑھ کرنماز کے لئے جاسکتا ہوں تا کہ نماز نہ چھوٹ جائے؟ انہوں نے فرمایا وتر تو پانچ یا سات ہونے جا ہمیں، میں نے بیرائے مجاہداور یکیٰ بن جزاء کے سامنے ذکر کر دی، انہوں نے کہا کہ ان سے سند پوچھو، میں نے مقسم سے سندھ پوچھی تو وہ کہنے لگھ ایک تقدراوی حضرت میمونہ ڈی تھا اور عاکشہ دی تھا ہے گ کرتے ہیں۔

( ٢٧٣٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَلَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَلَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّهِ عَلَى الْخُمْرَةِ [راحع: ٢٧٣٤].

(۲۷۳۸۱) حفرت میونه ظالات مروی ہے کہ نبی علیا چٹائی پرنماز پڑھ لیتے تھے۔

## هي مُنالاً احَدِينَ بل مِنظِ مَتْمَ كُوْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللّ

( ٢٧٣٨٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوّةَ عَنْ بُدُرَةً مِنْ بُدُيّةَ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ بِكَانِهِ وَهِي حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكُبَتَيْنِ مُحْتَجْزَةً بِهِ [راحع: ٢٥٣٥].

(۲۷۳۸۷) چھزت میمونہ ڈی شاہے مروی ہے کہ نی الیا تو اپنی ہو یوں کے ساتھ''خواہ وہ آیا م ہی سے ہوتیں' سوجاتے تھاور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑا ہوتا تھا جو گھٹوں سے اوپر ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ [راحع: ٢٧٣٤١].

(۲۲۲۸۸) حفرت ميوند فافغا سے مروى ہے كه ني اليكاچائى پرنماز پڑھ ليتے تھے۔

( ٢٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا انْنُ جُرَيْحٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ انْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ وَالْحَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ وَالْحَادِ الْمَاكِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَعْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَعْتُمْ إِلَا أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَعْتُمْ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَعْتُمْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَعْتُمْ إِلْهَا إِلَا لَهُ إِلَا لَا إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ إِلَا لَيْ إِلَيْكُوا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَالَ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالِمُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ ا

(۲۷۳۸۹) حضرت میموند رفت سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَيْنَا کَا ايک مرده بکری پرگذر ہوا، نبی عَلَيْهِ نے فر ما ياتم نے اس کی کھال سے کیوں نہ فائدہ اٹھالیا؟

( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ بُدَيَّةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْآةَ مِنْ نِسَائِهِ حَاثِطًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْحِرْقَةُ إِلَى الرُّكْمَتَيْنِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْآةَ مِنْ نِسَائِهِ حَاثِطًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْحِرْقَةُ إِلَى الرُّكْمَتَيْنِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ اللَّهَ حِلَيْنَ [راحع: ٢٥٣٥٦].

(۲۷۳۹۰) حضرت میموند ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی ایٹیا تو اپنی بیویوں کے ساتھ ''خواہ وہ ایا م ہی سے ہوتیں''سو جاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کیڑ اہوتا تھا جو گھٹوں سے اوپر ہوتا تھا۔

(٢٧٣٩١) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَاشِرُ نِسَائَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ [راحع: ٢٧٣٨٣].

(۱۷۳۹۱) حضرت میموند نگانات مروی ہے کہ ٹی مالیا تو اپنی ہو یوں کے ساتھ ''خواہ وہ ایام ہی سے ہوتیں'' سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑ اہوتا تھا جو گھٹوں سے اوپر ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِي حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ [راحع: ٢٧٣٨٣]:

(۱۷۳۹۲) حضرت میموند ڈاٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیظاتو اپنی ہیویوں کے ساتھ''خواہ وہ ایام ہی سے ہوتیں''سو جاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کپڑ اہوتا تھا جو گھٹنوں سے اوپر ہوتا تھا۔

(۲۷۲۹۳) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسُلَا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَا أَدْرِى أَذْكُرَ الثَّالِئَةَ أَمْ لَا قَالَ ثُمَّ أَفُرَعَ وَسَتَرُّتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ بِيعِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ فِي مِنْ اللهِ عَلَى شَمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ مَتِ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَتُ فَنَاوَلُتُهُ خِرُقَةً قَالَ فَقَالَ هَكُوا وَأَشَارَ وَعَسَلَ رَأَسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَتُ فَنَاوَلُتُهُ خِرُقَةً قَالَ فَقَالَ هَكُونَ وَ أَلْمَا وَأَشَارَ بِيكِهِ أَنُ لَا أُرِيدُهَا قَالَ سُلِيمَانُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ هُو كَذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرُهُ وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِيلِهِ أَنْ لَا أُرِيدُهُا قَالَ سُلُيمَانُ فَذَكُوتُ وَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ هُو كَذَلِكَ وَلَا مَرْدَا وَالْمَرَاقِيلِ إِنَّمَا هِى عَادَةٌ [صححه المحارى (۲۶۹)، ومسلم (۲۱۳)، واس حان (۱۹۹)] [راحع: ۲۲۳۳۲ بي مُسْتَعَلِي إِنَّمَا هِى عَادَةٌ [صححه المحارى (۲۶۹)، ومسلم (۲۱۳)، واس حان (۲۱۹)] [راحع: ۲۲۳۳۲ بي مُسْتَعَلَى مُنْتُولُونُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُعْلِيلُونُ وَلَا لَيْ الْمُعْلِيلُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ إِنَّهُ هِي عَادَةٌ [صححه المحارى (۲۶۹)، ومسلم (۲۱۳)، واس حان (۲۱۹۰)]

(۲۷۳۹۳) حضرت ميموند فَقَائ سے مروى ہے كه في عليه جب شل جنابت فرماتے تقوس سے پہلے اپنے ہاتھوں كودهوتے ، اور زمين پر ہاتھ كر دائيں ہاتھ پر پانى بہاتے ، شرمگاه كودهوتے ، اور زمين پر ہاتھ كر اسے دهو ليتے ، پر نماز والا وضو فرماتے ، پر مراور باتی جم پر پانی و التے ، اور شل كے بعداس جگہ ہے بث كراپنے پاؤل دهوليت ( كيونكه وہاں پانى كھڑا بوجاتا فل) جب ني عليه عشل فرما چيتو ميں ايك كھڑا (توليه) لي كر حاضر بوئى ليكن نبى عليه فل الله عنان مراجي تو ميں ايك كھڑا (توليه) ليكر حاضر بوئى ليكن نبى عليه فل الله عنان حكة قنا أبو عوائة قال حكة فنا زيد بن جيئي قال سَأَلْتُ ابْنُ عُمَرَ فَذَكَر حديثاً قال وَسَأَلُهُ رَجُلٌ عَمَّا يُفْتَلُ مِنَ الدُّوابِ فَقَالَ أَخْبَرَ نبي إِ حُدَى نِسُوةٍ رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَارَةِ وَالْعَقُورِ وَالْحُدَيَّا وَالْعُرَابِ [راجع: ٢٦٩٧١].

(۲۷۳۹۳) حضرت اً بن عمر رقط سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طیسے سے نے سوال پوچھایارسول اللہ! احرام با ندھنے کے بعد ہم کون سے جانوروں کوئل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھو، چوہ، چیل کون سے جانوروں کوئل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھو، چوہ، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

### حَديثُ صَفِيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَهُا

## ام المومنين حضرت صفيد ظافنا كي حديثين

( ٢٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفُوانَ عَنْ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزُو ِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوهُ الْمُوْمِنِينَ قَالَتْ قَالَتْ الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوهُ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خَسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْ سَطُهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خَسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْ سَطُهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ

## مُنْ الْمُنْ الْسُنَاء الْسُنَاء الْسُنَاء الْسُنَاء الْسُنَالْسُنَاء ﴿ مُسْلَا الْسُنَاء ﴿ مُسْلَا الْسُنَاء

اللّه أَرَأَيْتَ الْمُكُرَة مِنْهُمْ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللّه عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ [قال الترمذي: حسن ضحيح. قال الألباني: ضحيح (ابن ماحة: ٢٠٦٤، الترمذي: ٢١٨٤) قال شعيب: صحيح دون أوله فاسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٩، ٢٧٣٩٧].

(۲۷۹۵) حضرت صفید بی الله پر حملے کے ارادے سے ایک میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت الله پر حملے کے ارادے سے ایک اشکر صور در دوانہ ہوگا، جب وہ لوگ'' بیڈاء'' نامی جگہ پر پنچیں گے تو ان کے شکر کا درمیانی حصہ زمین میں جنس جائے گا اور ان کے اسکار اللہ! جولوگ زبردتی اس اشکر اور ان کے ایک اور نہ بی درمیان والے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! جولوگ زبردتی اس اشکر میں شامل کر لیے گئے ہوں گے ان کا کیا ہے گا؟ نبی علیا اللہ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔

( ٢٧٣٩٦ ) قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سَلَمَةُ فَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مُسْلِمٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ٢٧٣٩٥].

(۲۷۳۹۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ آوَلُهُمْ وَآخِرُهُمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ فِيهِمُ الْمُكْرَهُ قَالَ ايَ رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ فِيهِمُ الْمُكْرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ [راحع: ٢٧٣٩٥].

(۲۷۳۹۷) حضرت صفیہ ہن ہیں ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے ایک کشر صفیہ ہن ہیں جائے گا سے ایک کشکر ضرور روانہ ہوگا، جب وہ لوگ' بہداء' نامی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں جنس جائے گا اور ان کے اگلے اور پچھلے جھے کے لوگ بچیں گے اور نہ بی ورمیان والے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! جولوگ زبروسی اس کشکر میں شامل کر لیے گئے ہول گے ان کا کیا ہے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا اللہ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔

( ٢٧٣٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْمُرْهِبِيَّ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ صَفُوانَ عَنْ صَفُوانَ عَنْ صَفُوانَ عَنْ صَفُوانَ عَنْ صَفِيَّةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَاقَهُ [راجع: ٥ ٢٧٣] صَفِيَّةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَاقَهُ [راجع: ٥ ٢٧٣] صَفِيَّةً قَالَتُ مَديث اللهُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكُرَ الْحَدِيثَ وَسَاقَهُ [راجع: ٥ ٢٧٣]

( ٢٧٣٩٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ حَكِيمٍ عَنْ صَهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ قَالَتُ كَدَّمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيلَا الْجَرِّ فَقَالَتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيلَا الْجَرِّ فَقَالَتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيلَا الْجَرِّ وَانظر: ٢٧٤٠١].

۲۷۳۹۰) صبیر ہ بنت جیز کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صفیہ بنت جی اٹھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اوران سے مظلے کی حصاتوانہوں نے فرمایا کہ نبی ملیلانے مظلے کی نبیز کوحرام قرار دیا ہے۔

هي مُنالِهَا مَرْبِي بِينَ مِنْ النَّسَاءِ مَنْ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُنالِهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّ

( ٣٧٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُيَّ قَالَا فَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّ فَقَالَا صَفِيَّةً بِنْتُ حُيِّ فَقَالَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّ فَقَالَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّ فَقَالَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّها صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطُانَ يَجُرِى مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللَّهِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى خَرْسِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِى الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَقَالَ إِنْ الشَّيْطُونَ يَجُرِى مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللَّهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَنْ الْمُعْلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ ال

(۴۵۴۰) حضرت صفیہ ڈٹا شاہ موی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیہ اعتکاف کی حالت میں تھے، میں رات کے وقت ملاقات کے لئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، کچھ دریا ہتیں کرنے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی، نی علیہ بھی مجھے چھوڑنے کے لئے میرے ساتھ آئے، میری رہائش اس وقت دارا سامہ بن زید میں تھی، اس ا ثناء میں وہاں سے دوانصاری آ دی گذرے اور نی علیہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی، نبی علیہ نے ان سے فر مایا تھم رہ میں میں ان دونوں نے کہا سجان اللہ اسلامی اللہ کے رسول! (کیا ہم آپ کے متعلق ذہن میں کوئی برا خیال لا سکتے ہیں؟) نبی علیہ نے فر مایا شیطان انسان کے اندرخون کی طرح دوڑتا میں اس کئے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلول میں کوئی وسوسہ پیدا نہ کردے۔

(٢٧٤.١) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي آيِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ حَكَمٍ يُحَدِّثُ عَنُ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ قَالَتُ حَجَجْنَا ثُمَّ آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى فَوَافَقُنَا عِنْدَهَا نِسُوَةً فَقَالَتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ [راجع: ٢٧٣٩٩]

(۲۷/۰۱) صبیر ہ بنت جیز کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صفیہ بنت جی بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اوران سے منطے کی نبیذ کا حکم ہو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا نے منطے کی نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔

(٢٧٤.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَرٍ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَتُ حَجَجْنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَ خُلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ فَوَاقَفْنَا عِنْدَهَا نِسُوةً مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ قَالَتُ حَجَجْنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَ خُلْنَا عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُيَّ فَوَاقَفْنَا عِنْدَهَا نِسُوةً مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَ لَهَا إِنْ شِنْعُنَ سَأَلْتُنَ وَسَمِعْنَا وَإِنْ شِنْعَنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعْتُنَ فَقُلْنَا سَلُنَ فَسَأَلُنَ عَنْ آشِياءَ مِنْ آهُو الْمَرْآةِ وَمَا فَقُلْنَ لَهَا إِنْ شِنْعُنَ سَأَلْتَنَ وَسَمِعْنَا وَإِنْ شِنْعَنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعُنَّ فَقُلْنَا سَلُنَ فَسَأَلُنَ عَنْ آشِياءَ مِنْ آهُو الْمَرْآةِ وَمَا الْمَرَاقِ فِي نِيلِا الْمُورَاقِ فِي نَبِيلِا الْمُرْآقِ وَمَا أَمُو الْمَرَاقِ فِي نَبِيلِا الْمُحَرِّ وَمَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُبُحُ تَمُوهَا ثُمَّ سَأَلُنَ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ فَقَالَتُ آكُونُونَمُ عَلَيْنَا يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيلِا الْجَرِّ فَقَالَتُ آكُونُونَمُ عَلَيْنَا يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيلِا الْجَرِّ وَمَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُبُحُ تَمُوهَا ثُمَّ تَلْكُهُ ثُمَّ تُصَفِّيهُ فَتَجُعَلَهُ فِي سِقَائِهَا وَتُوكِىءَ عَلَيْهِ فَإِذَا طَابَ شَرِبَتُ وَسَقَتُ زَوْجَهَا

(۲۷ ۲۷۲) صهیره بنت جیفر کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے جج کیا ، پھر مدینه منوره حاضر ہوئے تو وہال حضرت صفیہ بنت

## هي مُنالِهَ اعَٰذِينَ بل يَنْهُ مِنْ اللَّهَاءَ فَيْنَ بل يَنْهُ مِنْ اللَّهَاءَ فِي اللَّهَاءَ فِي اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ فَيْنَ اللَّهَاءَ فَيْنَ اللَّهَاءَ فَيْنَ اللَّهَاءَ فَيْنَ اللَّهَاءَ فَيْنَا اللَّهَاءُ فَيْنَا اللَّهَاءَ فَيْنَا اللَّهَاءُ فَيْنَا إِلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

جی نظافیا کی خدمت میں بھی حاضری ہوئی، ہم نے ان کے پاس کوفہ کی بچھ خوا تین کو بھی بیٹھے ہوئے پایا، ان خوا تین نے صہر ہ سے کہا کہ آرتم چاہوتو تم لوگ سوال کرواور ہم سنتے ہیں ورنہ ہم سوال کرتے ہیں اور تم اسے سننا، ہم نے کہا کہ تم لوگ ہی سوال کرو، چنا نچہ انہوں نے حضرت صفیہ فی شاسے کی سوال پو چھے مثلاً میاں ہوی کے حوالے سے، ایا م نا پاکی کے حوالے سے اور پھر منظے کی نبیذ کے حوالے سے، تو حضرت صفیہ فی شانے نے فر مایا اے اہل عراق! تم لوگ مکلے کی نبیذ کے متعلق بوی کثر ت سے سوال کر رہے ہو، (نبی طابی نے اسے حرام قر اردیا ہے) البتہ تم میں سے کی پراس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی مجموروں کو پکائے، پھراسے مل کرصاف کرے اور مشکیز سے میں رکھ کر اس کا منہ با ندھ دے، جب وہ اچھی ہوجائے تو خود بھی پی لے اور اپنے شو ہر کو بھی یا دے۔

( ٢٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَفِنِي شُمَيْسَةُ أَوْ سُمَيَّةُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ فِي كِتَابِي سُمَيَّةُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ بِنِسَاثِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَغْضِ الطُّرِيقِ نَزَلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ فَٱسْرَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَاكَ سَوْقُكَ بِالْقَوَارِيرِ يَغْنِي النِّسَاءَ فَبَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ بَرَكَ بِصَفِيَّةَ بِنَّتِ حُيِّتٌ جَمَلُهَا وَكَانَتُ مِنُ ٱحْسَنِهِنَّ ظَهْرًا فَبَكُتْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُخُبِرَ بِلَلِكَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ وَجَعَلَتُ تَزْدَادُ بُكَاءً وَهُوَ يَنْهَاهَا فَلَمَّا أَكْثَرَتْ زَبَرَهَا وَانْتَهَرَهَا وَأَمَرَ النَّاسَ بِالنُّزُولِ فَنَزَلُوا وَلَمْ يَكُنُ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ قَالَتْ فَنَزَلُوا وَكَانَ يَوْمِي فَلَمَّا نَزَلُوا ضُرِبَ خِبَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ فِيهِ قَالَتُ فَلَمُ أَدْرِ عَلَامَ أُهْجَمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشِيتُ آنُ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنِّي فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا تَعْلَمِينَ أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَبِيعُ يَوْمِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ أَبَدًا وَإِنِّي قَذْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي قَالَتُ نَعَمْ قَالَ فَآخَذَتْ عَائِشَةُ حِمَارًا لَهَا قَدْ ثَوَدَتُهُ بِزَعْفَرَانِ ۚ فَرَشَّتُهُ بِالْمَاءِ لِيُذَكِّى رِيحَهُ ثُمَّ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَتُ طَرَفَ الْحِبَاءِ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ قَالَتُ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَقَالَ مَعَ ٱهْلِهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ قَالَ لِزَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشِ يَا زَيْنَبُ ٱفْقِرِى أُخْتَكِ صَفِيَّةَ جَمَلًا وَكَانَتُ مِنْ ٱكْثَرِهِنَّ ظَهْرًا فَقَالَتْ أَنَا أُفْقِرُ يَهُودِيَّتَكَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَهَجَرَهَا فَلَمُ يُكَلِّمْهَا حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ وَأَيَّامَ مِنَّى فِي شَفَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ فَلَمْ يَأْتِهَا وَلَمْ يَقْسِمُ لَهَا وَيَئِسَتُ مِنْهُ فَلَمَّا كَانَ شَهُرُ رَبِيعِ الْأَوَّلِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَأَتُ ظِلَّهُ فَقَالَتُ إِنَّ هَذَا لَظِلَّ رَجُلٍ وَمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ هَذَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَدْرِى مَا أَصْنَعُ حِينَ دَخَلْتَ عَلَىَّ قَالَتُ وَكَانَتُ لَهَا جَارِيَةٌ وَكَانَتُ تَخْبَؤُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى

## النساء منالاً المراق النساء المحلام المعالم ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فُلَانَةً لَكَ فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَرِيرِ زَيْنَبَ وَكَانَ قَدْ رُفَعَ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَصَابَ أَهْلَهُ وَرَضِى عَنْهُمُ

(۳۵،۳ ) حضرت صفیہ فاتھ ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی طیسا پی از دائی مطہرات کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک آ دمی اتر کراز داج مطہرات کی سوار بول کو تیزی سے ہا نکنے لگا، نبی علیسا نے فرمایا ان آ بگینوں (عورتوں) کو آ ہستہ ہی لے کر چلو، دورانِ سفر حضرت صفیہ ڈاٹھا کا اونٹ بدک گیا، ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی، وہ رونے لگیس، نبی علیسا کو معلوم ہوا تو تشریف لائے، اور اپنے دست مبارک سے ان کے آنو بو نجھنے لگے، لکن وہ اور زیادہ رونے لگیس، نبی علیسا آنہیں برابر منع کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ وہ زیادہ ہی روتی جارہی ہیں تو نبی علیس نے انہیس ختی سے جھڑک کرمنع فر مایا، اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا تھم دے دیا حالا تکہ اس مقام پر پڑاؤ کا ارادہ نہ تھا، لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا، اتفاق سے اس دن حضرت صفیہ بڑا تھا ہی کی باری بھی تھی، نبی علیسا کے لئے آیک خیمہ لگا دیا گیا، نبی علیسا نہی علیسا تھے جس

حضرت صفیہ ناٹھا کہتی ہیں کہ میری تجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ نبی طائیا کے پاس کیے جاؤں؟ مجھے ڈرتھا کہ نبی طائیا مجھ سے ناراض نہ ہوگئے ہوں، چنا نچے ہیں حضرت عائشہ ٹاٹھا کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا آپ جانتی ہیں کہ میں نبی طائیا سے اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نبی طائیا کو مجھ سے کا دن کسی بھی چیز کے وض نہیں نبی سکتی، لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نبی طائیا کو مجھ سے راضی کر دیں؟ حضرت عائشہ ڈاٹھانے عامی مجر لی اور اپنا دو پہلے کر ''جسے انہوں نے زعفر ان میں رنگا ہوا تھا'' اس پر پانی کے حیسے نارے تا کہ اس کی مہک پھیل جائے، پھر نے کپڑے بہن کر نبی طائیا کی طرف چل پڑیں۔

نی طین کے خیمے کے قریب بھٹی کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو نبی طینا نے انہیں دیکھ کر فرمایا عائشہ! کیا بات ہے؟ آج تمہاری باری تونہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا بیتو اللہ کافضل ہے جسے چاہے عطاء کردے، نبی طینا نے وہ دو پہراپی زوجہ محرّمہ (حضرت عائشہ ڈاٹھا) کے ساتھ قبلولہ فرمایا۔

جب روائلی کا وقت آیا تو نبی علیظانے حضرت زینب بنت بحش بڑھ سے فرمایا ''جن کے پاس سواری میں گنجائش زیادہ خصی'' کہا پنی بہن صفیہ کواپنے ساتھ اونٹ پر سوار کرلو، حضرت زینب بڑھائے منہ سے نکل گیا کہ میں آپ کی یہودیہ بیوی کواپنے ساتھ سوار کروں گی ؟ نبی علیظ ہیں کرنا راض ہوگئے اور ان سے ترک کلام فرمالیا، جی کہ مکم مرم پنچے، نئی کے میدان میں ایام گذارے، پھر مدینہ منورہ واپس آئے ،محرم اور صفر کا مہینہ گذرالیکن حضرت زینب ڈھٹا کے پاس نہیں گئے جی کہ باری کے دن مجی نہیں گئے ، جس سے حضرت زینب ڈھٹا کا امریزی ہوگئیں۔

جب رئے الاول کامہینہ آیا تو نبی علیظ ان کے بہاں تشریف لے گئے، وہ سو چنے لکیس کہ یہ سابیتو کسی آدمی کا ہے، نبی علیظ میرے پاس آنے والے نہیں تو یہ کون ہے؟ اتنی دریس نبی علیظ گھر کے اندر آگئے، حضرت زینب بھا نبی علیظ کو دیکھ کر کہنے

## هي مُنلاً امَيْن فيل مِينَةِ مترَّم كَرُّه ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مَلْكُ النَّسَاء ﴾ اللَّه النَّسَاء اللَّه النَّسَاء الله النَّسَاء الله النَّسَاء الله النَّسَاء الله النَّسَاء الله اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لگیں پارسول اللہ! خوشی سے مجھے بھے بیس آ رہا کہ آپ کی تشریف آ وری پر کیا کروں؟ ان کی ایک باندی تھی جوان کے لئے خیمہ تیار کرتی تھی ، انہوں نے عرض کیا کہ فلاں باندی آپ کی نذر ، پھر نبی بلیٹا حضرت زینب بٹاٹا کی چار پائی تک چل کرآئے اور اس پر اپناہاتھ رکھ دیا ، پھران سے تخلیہ فر مایا اور ان سے راضی ہوگئے ۔

( ٢٧٤.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ سُمَيَّةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى سَفَرٍ فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ [قال الألباني: ضعيف (ايو داود: ٢٠٢٤)] (٣٢٣) گذشته حديث الله ومرى سند سے بھى مروى ہے۔

# حَديثُ أُمِّ الْفَضْل بنت عَبَّاسٍ وَهِي أُختُ مَيْمُو نَةَ شَالَتُمُ

#### حضرت ام الفضل بنت مارث بناتها كي مديثين

- ( ٢٧٤.٥ ) حَلَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ آنَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُوا فِي الْمُغُرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا [صححه البحاري (٤٤٢٩)، ومسلم (٤٦٢)].
- (۵۰ مر ۲۷) حضرت ام الفضل والفئيسے مروی ہے كرانبول نے نبی طلیلی كونمازِ مغرب میں سورة مرسلات كی تلاوت فرماتے ہوئے سناہے۔
- ( ٢٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ بِرُمَّانٍ فَأَكْلَهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ بِرُمَّانٍ فَأَكَلَهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَسَلَّمَ الْعُمْ بِعَرَفَةَ أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَصَدِيمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى مِعْرَفَةَ أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ
- (۲۰۴۷) حفرت ابن عباس ڈٹاٹنؤ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے میدانِ عرفہ میں روزہ ندر کھنے کا اظہاراس طرح کیا کہ ان کے پاس ایک انار لا یا گیا جو انہوں نے کھالیا اور فر مایا کہ جمھے (میری والدہ) حضرت ام الفضل ڈٹاٹنا نے بتایا ہے کہ نبی ملیٹا نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھاتھا کیونکہ وہ نبی ملیٹا کی خدمت میں دودھ لے کرحاضر ہوئی تھیں جسے نبی ملیٹا نے نوش فر ما لیا تھا۔
- (۱۷٤.۷) حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثِنِي حُسَنَى بُنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عِبْحِرِ مَةَ مَوْلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِى فَوْقَ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيُّ لَاَتَزَوَّ جَتَّهَا رَأَى أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِى فَوْقَ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيُّ لَاَتَزَوَّ جَتَّهَا رَأَى أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِى فَوْقَ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيُّ لَاَتَزَوَّ جَتَّهَا رَأَى أُمَّ عَبِيبَةً بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِى فَوْقَ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيْ لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمِي عَبْقُ مِن مِنْ عَبُولِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن مِن عَبْلُهُ مِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَن وَان مُولِي اللّهِ مِن عَبْلُ مَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَعْ مَن وَى عَلَيْهِ وَمِن اللّهِ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهَ وَقُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْنَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ ال

مُنالاً احَدِّن بَل مِنظِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

( ٢٧٤.٨ ) حَذَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَمَّ الْفَضُلِ بِنُتِ الْحَارِثِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِهِ مُتَوَشِّحًا فِي ثَوْبِ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ الْمُرْسَلَاتِ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّال الأَلباني: صحيح (النسائي: ١٦٨/٢). قال شعيب: صَلّى صَلَاةً بَعُدَهَا حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّال الأَلباني: صحيح (النسائي: ١٦٨/٢). قال شعيب:

هذا اسناد اخطا فيه]

فَشُوبَ [صححه المعاری (۱۶۵۸)، ومسلم (۱۲۲۷)، وابن حزیمة (۲۸۲۸) [انظر: ۲۷٤۲۱،۲۷٤۱۹] ومسلم (۲۷٤۲۱) وابن حزیمة (۲۸۲۸) [انظر: ۲۷٤۲۱،۲۷٤۱۹] مروزے کے دروزے کے معلق شک تھا، حضرت ام الفضل فاتھا نے فر مایا میں ابھی تمہیں معلوم کر کے بتاتی ہوں، چنا نچہ انہوں نے نبی علیقا کی خدمت میں دودہ کیجوادیا اور نبی علیقا نے اسے نوش فر مالیا۔

( ٢٧٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَصُلِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتُ لِي امْرَأَةً فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَتُ لِي امْرَأَةً فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتُ لِي امْرَأَةً فَتَى إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاحَتُهُ وَلَا الْمُعَتَّنِ الْمُلَاجَةً وَلَا الْإِمْلَاجَةً وَلَا الْإِمْلَاجَقَانِ آوْ قَالَ الرَّضُعَةُ أَوْ الرَّضُعَتَانِ [صححه وَقَالَ مَرَّةً رَضْعَةً أَوْ الرَّضُعَتَانِ [صححه وقالَ مَرَّةً رَضْعَةً أَوْ الرَّضُعَتَانِ [صححه وقالَ مَرَّةً رَضْعَةً أَوْ الرَّضُعَتَانِ [صححه وقالَ مَرَّةً رَضْعَةً أَوْ الرَّضُعَةَ الْ الرَّضُعَةُ الْ الرَّضُعَة الْ الرَّضُعَة الْ الرَّضُعَة الْ الرَّضُعَة الْ الرَّضُعَة الْ الرَّسُولَ اللَّهُ الْمُلَاجَة الْمَالَ لَا يُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةً وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ آوْ قَالَ الرَّضُعَةُ أَوْ الرَّضُعَةُ الْ الرَّالَ مَنْ الْمَالَ لَا اللَّهُ الْمَالَ لَا الْمُلَاجَةً الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُ الْمَلْمَةُ الْمُولُولُ الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِقُولُ الْمُلْمَالِهُ الْمُلْعَلِيْ الْمُلْمَالِهُ الْمُلْمَالِهُ الْمُؤْمُولُ الْمُلْمَالِهُ الْمُلْمَالَةُ الْمُلْمَالِهُ الْمُلْمُولُولُ الْمُلْمِقُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمَالِهُ الْمُلْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمَالِهُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلُولُولُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمَالُمُ الْمُعَالِيْلُولُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِيْلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

مسلم (١٤٥١).]. [انظر: ٢٧٤١٧، ٢٢٤٢٤].

(۲۷۳۱) حضرت ام الفضل ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشا میرے گھر میں تھے کہ ایک دیہاتی آگیا، اور کہنے لگایا رسول اللہ! میری ایک بیوی تھی جس کی موجودگی میں میں نے ایک اور عورت سے نکاح کرلیا، کیکن میری پہلی بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے میری اس دوسری نگی بیوی کو ایک دو گھونٹ دودھ پلایا ہے، نبی علیشانے فرمایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ٢٧٤١) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ النُّخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ وَيُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَفْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَشْتَكِى عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَشْتَكِى عَنْ هِنْدَ الْمَوْتَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَوْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى فَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ وَالْ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ لَلْ قَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ

هُ مُنْ لِمُ الْمُورِينَ بِلِ مِنْ مِنْ إِسَائِدِكَ خَيْرٌ لَكَ مُسْنَعًا لِنْسَاءِ مَنْ إِسَائِدِكَ خَيْرٌ لَكَ مُسِينًا فَإِنْ تُؤَخَّرُ تَسْتَعُتِبُ مِنْ إِسَائِدِكَ خَيْرٌ لَكَ

(۱۲ ۲۷) حضرت ام الفضل ولا المست مروی ہے کہ نبی علیا ایک مرتبہ حضرت عباس ولا لا کا کا دت کے لئے تشریف لائے، وہ یا استے، اور نبی علیا کے سامنے موت کی تمنا کرنے گئے، نبی علیا نے فرمایا اے عباس! اے پیغیبر خدا کے چیا! موت کی تمنا نہ کریں، اس لئے کہ اگر آپ نیکوکار ہیں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہونا آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ گنہگار ہیں اور آپ کو قبہ کی مہلت دی جارہی ہوتو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے اس لئے موت کی تمنا نہ کیا کریں۔

پر میں انہیں لے کرنی علیم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہیں نی علیم کی گود میں بھا دیا، انہوں نے نی علیم پیشاب کردیا، ید کھے کر میں نے ان کے کندھوں کے درمیان ہکا ساہاتھ مارا، تو نی علیم نے فرمایا اللہ تم پررم کر ہے، میر ہے بیٹ پرتس کھاؤہ تم نے میر ہے بیٹ پرتس کھاؤہ تم نے میر ہے بیٹ کو تکلیف دی، میں نے عرض کیایارسول اللہ آ ب اپنی یہ چاورا تا رویں اور دوسر ہے کہڑ ہے بہن لیس تا کہ میں اسے دھودوں، نبی علیم نے فرمایا دھویا تو نبی کا پیشاب جاتا ہے، نبی کے بیشاب پرصرف چھینے مار لیے جاتے ہیں۔ لیس تا کہ میں اسے دھودوں، نبی علیم آئی من آبی من آبی من آبی من آبی من آبی من آبی فرا کے گذشا عَبْدُ اللّهِ بُنُ اِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ أُمُّ الْفَضُلِ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهِی أُمَّ وَلَدِ الْعَبَّسِ أُخْتُ مَیْمُونَةً قَالَتُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی مَرْضِهِ فَجَعَلُتُ آبْکِی فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا یُبْکِیكِ قُلْتُ خِفْنَا عَلَیْكَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَی مَرْضِهِ فَجَعَلُتُ الْبَکِی فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا یُبْکِیكِ قُلْتُ خِفْنَا عَلَیْكَ

# 

وَمَا نَدْرِى مَا نَلْقَى مِنْ النَّاسِ بَعُدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِى

(۲۷ ۲۷ ) حضرت ام الفضل ڈٹا ٹیا سے مروی ہے کہ نبی ملیقا کے مرض الوفات میں ایک دن میں بارگا و نبوت میں حاضر ہوئی اور رونے لگی ، نبی طیا نے سراٹھا کرفر مایا کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے متعلق (دنیا سے رفعتی کا) اندیشہ ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے بعدلوگوں کا ہمارے ساتھ کیسارویہ ہوگا؟ نبی علیشانے فرمایا میرے بعدتم لوگ کمزور سمجھے جاؤگے۔ ( ٢٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ لُبَابَةَ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهَا كَانَتُ تُرْضِعُ الْحَسَنَ أَوُ الْحُسَيْنَ قَالَتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضُطَجَعَ فِي مَكَانِ مَرْشُوشٍ فَوَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ فَبَالَ عَلَى بَطْنِهِ فَرَأَيْتُ الْبَوْلَ يَسِيلُ عَلَى بَطْنِهِ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ لِأَصُبَّهَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ الْفَصْلِ إِنَّ بَوْلَ الْفُكَامِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَبَوْلُ الْجَارِيّةِ يُغْسَلُ وَقَالَ نَهُ: غُسُلًا

(۱۲۲ ۲۷) حضرت ام الفضل فالفها سے مروی ہے کہ میں امام حسن ڈالٹھ کا حسین ٹالٹھ کو دودھ پلا رہی تھی کہ نبی علیہ آ کر کمیلی جگہ ر بیٹھ کئے میں انہیں لے کرنی طابی کی خدمت میں حاضر ہوئی ،اور انہیں نبی طابی کی گود میں بٹھا دیا ،انہوں نے نبی طابی پیشا ب كرديا، يدركيكرمين نے ايك مشكيزه اٹھانا جا ہاتا كه اس پرياني بہا دون تو نبي اليكانے فرمايا دهويا تو بكى كا بيشاب جاتا ہے، يج کے بیثاب رصرف چھنٹے مار لیے جاتے ہیں۔

( ٢٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حُمَيْدٌ كَانَ عَطَاءٌ يَرُوِيهِ عَنْ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ لُبَابَةَ

(۲۷ ۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

﴿ ٢٧٤١٦ ﴾ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمٌّ الْفَصْلِ قَالَتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّ فِي بَيْتِي أَوْ حُجْرَتِي عُضُوًّا مِنْ أَعْضَائِكَ قَالَ تَلِدُ فَاطِمَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا فَتَكْفُلِينَهُ فَوَلَدَتُ فَاطِمَةٌ حَسَنًا فَكَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتُهُ بِلَبَنِ قُتُمَ وَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَزُورُهُ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَى صَدُرِهِ فَأَصَابَ الْبَوُلُ إِزَارَهُ فَزَخَخْتُ بِيَدِى عَلَى كَتِفَيْهِ فَقَالَ أَوْجَعْتِ ابْنِي أَصْلَحَكِ اللَّهُ أَوْ قَالَ رَحِمَكِ اللَّهُ فَقُلْتُ أَعُطِنِي إِزَارَكَ أَغْسِلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْعَكَامِ (۲۷ ۲۷) حضرت ام الفضل التانيا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا نبی ملیکی کا کوئی عضومیرے گھر میں آ گیا ہے، مجھے اس خواب سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، میں نبی الیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب ذکر کیا، نی طال نے فرمایاتم نے اچھاخواب دیکھاہے، فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تم اپنے بیٹے قتم کے ذریعے آنے والے دود ھے ہے اس کی بھی پرورش کروگی ، چنانچہ ایہا ہی ہوا کہ حضرت فاطمہ ڈاٹھا کے یہاں امام حسن ڈاٹھی پیدا ہوئے ،اور میں نے ہی

## هي مُنالِهُ اَمَٰوْنَ بَلِيَةِ مَتَّرُمُ كُلُو الْمُسْلَمُ النِّسَاء كُولُ مُسْلَمُ النِّسَاء كُولُ

انہیں دودھ پلایا یہاں تک کہوہ چلنے پھرنے لگے اور میں نے ان کا دودھ چھڑا دیا۔

پھر میں انہیں لے کرنی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہیں نی علیہ کی گود میں بٹھا دیا، انہوں نے نی علیہ پر پیشا بکر دیا، یدد کیھ کر میں نے ان کے کندھوں کے درمیان ہاکا ساہاتھ مارا، تو نی علیہ نے فرمایا اللہ تم پررم کرے، میرے بیٹے پرترس کھا و، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اپنی بیچا درا تاردیں اور دوسرے کپڑے پہن لیس تا کہ میں اسے دھودوں، نبی علیہ نے فرمایا دھویا تو پی کا پیشاب جاتا ہے، نبچ کے پیشاب پرصرف چھینے مار لیے جاتے ہیں۔ لیس تا کہ میں اسے دھودوں، نبی علیہ نے فرمایا دھویا تو پی کا پیشاب جاتا ہے، نبچ کے پیشاب پرصرف چھینے مار لیے جاتے ہیں۔ (۲۷٤۱۷) حدّ فَنَا آبُو کامِل حَدَّ فَنَا کَمَادُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِی الْحَلِیلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ آنَ الرّسُولَ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمِامُلاَجَةً أَوْ الْمِامُلاَجَةً اَنْ [راحع: ۲۷٤۱۷]

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت ام الفضل فی الله است مروی م که نبی مالیا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ٢٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ أُمِّهِ الْهَبُوسَلَاتِ وَاحَدَ ٥ - ٢٧٤]. الْمُهُرْسَلَاتِ [راحع: ٥ - ٢٧٤].

(۲۷ ۲۱۸) حضرت ام الفضل والفظ سے مروی ہے کہ میں نے سب سے آخر میں نبی علی کونماز مغرب میں سورہ مرسلات کی علاقت کی علاقت است ہوئے سنا ہے۔ علاوت فرماتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكُ حَدَّثَنِى سَالِمٌ آبُو النَّضْوِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمَّ الْفَضْلِ آنَّ أُمَّ الْفَضْلِ آنَ أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتُ اللهِ بِلَبَنِ فَشَرِبَ وَهُو يَخْطُنُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ [راحع: ٢٧٤٠٩].

(۲۷ ۲۹) حضرت آم الفضل بھا ہے مروی ہے کہ (ججة الوداع کے موقع پر) عرفہ کے دن لوگوں کو نبی علیا کے روزے کے متعلق شک تھا، حضرت ام الفضل بھا نے فر مایا میں ابھی تنہیں معلوم کر کے بتاتی ہوں، چنا نچرانہوں نے نبی علیا کی خدمت میں دورہ ججوادیا اور نبی علیا نے اسے نوش فر مالیا، اس وقت نبی علیا اسے اونٹ پر سوارلوگوں کوخطبہ دے رہے تھے۔

( ٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بُنِ مُخَارِقٍ عَنْ أُمِّ الْفَضُلِ قَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ مِثْلُ حَدِيثِ غَفَّانَ قَالَ خَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ صَالِح آبِى الْخَلِيلِ فَذَكَرَ مِثْلُهُ [راجع: ٢٧٤١٢].

(۲۲۳۲۰) گذشته خدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمِ أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ أَنَّهُمُ تَمَارَوْا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَثَتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنَّ فَشَرِبَهُ [راحع: ٩٠٤٠].

### النساء الله المناز النساء المنازم المن

(۲۷۳۲۱) حضرت ام الفضل پی شاہے مروی ہے کہ (ججۃ الوداع کے موقع پر) عرفہ کے دن لوگوں کو نبی مالیا کے روزے کے متعلق شک تھا،حضرت ام الفضل پی شائیا کی خدمت میں دودھ ججوادیا اور نبی مالیا ہے۔

( ٢٧٤٢٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئِ مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ الْمَعْنَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يُشَاهُ وَهُو يَهُو اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ لَقَدُ ذَكَّرَتَنِى بِقِرَاتَتِكَ هَذِهِ الشَّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ يُقُرَأُ وَاللَّهِ لَقَدُ ذَكَّرَتَنِى بِقِرَاتَتِكَ هَذِهِ الشَّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ [راحع: ٢٧٤٠٥].

(۲۲۲) حضرت ام الفضل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس بڑا تھا کی سورۃ مرسلات پڑھتے ہوئے ساتو فرمایا بخدا پیارے بیٹے! تم نے بیسورت پڑھ کر مجھے یا دولا دیا ہے کہ بیآ خری سورت ہے جو میں نے نبی مالیا کونما زمغرب میں تلاوت فرماتے ہوئے سامے۔

(۲۷٤۲۲) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِ بَهُ إِراحع: ٢٧٤٦] قَالَ وَحَدَّثُنِي أُمُّ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِ بَهُ إِراحع: ٢٧٤٦] قَالَ وَحَدَّثُنِي عَبْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةً أَتَتُهُ بِلَبَنٍ فَشَرِ بَهُ إِراحع: ٢٧٤٦] ان ك پاس ايك انارلايا گيا جوانهول نے كھاليا اور فرمايا كه مجھ (ميرى والده) حضرت ام الفضل تَنْ الله ني بيائي ہے كہ بى مائيا فرمت ميں دوده لے كرحاضر بوئي تھيں في في الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ أُمِّ الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أِي الْكَادِثِ عَنْ أَبِي الْكَادِثِ عَنْ أَبِي الْكَادِثِ عَنْ أَبِي الْكَادِثِ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاعِ عَفَّانُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ وَقَالَ عَقَانُ إِنَّ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالُونَ إِنَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ وَالْحَوْدِ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ الْعَلَقُولُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالَا عَقَالُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْ

(۲۲۳۲۳) حضرت ام الفضل بھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ میرے گھر میں تھے کہ ایک دیہاتی آگیا، اور کہنے لگایا رسول اللہ! کیا ایک دو گھونٹ دودھ پینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ نبی علیظ نے فر مایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

# حَدِيثُ أُمِّ هَانِيءٍ بِنَتِ آبِي طَالِبٍ اللَّهُ وَاسْمُهَا فَاحِتَةً حضرت ام مإنى بنت الى طالب الله الله عليه الم

( ٢٧٤٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ

## 

قَالَتُ إِنِّى لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَتُ فَسَتَرَهُ يَعْنِى أَبَا ذَرِّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الشَّحَى [صححه ابن حزيمة (٢٣٧). قال شعب: صحيح دون قصة ابي ذر].

(۲۷۳۲۵) حضرت ام ہانی بھٹھ سے مردی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ نے مکہ مرمہ کے بالائی حصے میں پڑاؤ ڈالا، میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسی دوران حضرت ابوذر بھٹھ ایک بیالہ لے کرآئے جس میں پانی تھا، اوراس پرآئے کے اثرات لگے ہوئے محصے نظر آرہے متحے، حضرت ابوذر بھٹھ نے آڑی اور نبی علیہ نے شسل فر مایا، پھر نبی علیہ انے آٹھ رکعتیں پڑھیں، یہ حاشت کا وقت تھا۔

( ٢٧٤٢٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ قَالَتُ دَخَلُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ فُوَجَدُتُهُ قَدُ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي صَحْفَةٍ إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ فَوَجَدُتُهُ يُصَلِّى ضُحَى قُلْتُ إِخَالُ خَبَرَ أُمَّ هَانِيءٍ هَذَا ثَبَتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَحْفة إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ فَوَجَدُتُهُ يُصَلِّى ضُحَى قُلْتُ إِخَالُ خَبَرَ أُمِّ هَانِيءٍ هَذَا ثَبَتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْعُنْ يَكُو الضَّحَى [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٠٢١). قال شعيب: صحيح اسناده منقطع [.

(۲۲ ۲۲) حضرت ام بانی ڈاٹھ سے مروی ہے کہ فتح کہ ہے دن نبی بیش نے کہ مکر مہ کے بالائی جے بیں بڑاؤ ڈالا، میں نبی بیش کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسی دوران حضرت ابوذر ڈلٹھ ایک پیالہ لے کرآئے جس میں پائی تھا، اوراس پرآئے کے اثر ات لگے ہوئے مجھے نظر آرہے متھے، حضرت ابوذر ڈلٹھ نے آڑکی اور نبی ملیشانے مسل فر مایا، پھر نبی ملیشانے آٹھ رکھتیں پڑھیں، یہ عاشت کا وقت تھا۔

( ٢٧٤٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قال أَنبأنا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللَّه بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ هَانِى وَكَانَ نَازِ لاَّ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْفَتْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِى الصَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَازِ لاَّ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْفَتْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِى الصَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَاذِ لاَّ عَلَيْهِ أَنْ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْفَتْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِى الصَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَاذِ لاَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْفَتْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِى الصَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَاذِ لاَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْفَتْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِى الصَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَاذِ لاَ عُلْدُوكَ أَقِيَامُهَا أَطُولُ أَمْ سُجُودُهَا [انظر: ٢٧٤٣٨ ، ٢٧٤٤٠ ، ٢٧٩٣٥].

(۲۷۳۲۷) حضرت ام ہائی ڈاٹھا سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ نے مکہ مکرمہ کے بالائی حصے میں پڑاؤ ڈالا،حضرت ابوذر رٹاٹھانے نے آڑی اور نبی علیہ نے عشل فرمایا، پھرنبی علیہ نے آٹھ رکعتیں پڑھیں، یہ چاشت کا وقت تھا یہ معلوم نہیں کہ ان کا قیام کمیا تھا ماسحدہ۔

( ٢٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً مَرَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ خَدَائِرَ [اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩١، ابن ماحة: ٣٦٣١، الترمذي: ١٧٨١)]. [انظر: ٢٧٩٣٤ ، ٢٧٩٣٦]،

(۲۷ ۴۲۸) حفرت ام ہانی ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایک مرتبہ مکہ مکر مہتشریف لائے تو اس وقت نبی ملیٹا کے بالوں کے چار حصے چار منینڈ صول کی طرح تھے۔

هي مُنالِهَ امَيْنِ فَي لِيسَاءُ مِنْ النَّسَاء عَلَى مُنالِهِ النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى

(۲۷٤۲۹) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً قَالَ آخْبَرَنِي حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةً وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةً قَالَ وَوَحٌ فَالَ حَدَّثَنَا صَمَّاكُ بُنُ حَرْبِ عَنْ أَبِي صَالِح مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثُنِي أَمُّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ لِي صَالِح مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ قَالَ كَانُوا يَخُذِفُونَ أَهُلُ الطَّرِيقِ وَيَسُخَرُونَ مِنْهُمُ فَذَاكَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ قَالَ كَانُوا يَخْوَلُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ الْإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُولُ اللَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ قَالَ رَوْحٌ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي الْمُنْكُرُ اللَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ قِي الْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْمُنْكُرُ وَال الترمذي: حسن. قال الألباني: ضعيف الاسناد حداً (الترمذي: ۱۹۹۳)]. [انظر: ۲۲۹۲۷] نادِيكُمُ الْمُنْكُرُ إقال الترمذي: حسن. قال الألباني: ضعيف الاسناد حداً (الترمذي: ۱۹۰۹)]. [انظر: ۲۲۹۲۷] المُن الله عَلَيْهِ مِولَى عَلَيْهِ مِولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِولِولَ عَلَيْهِ مِولَى اللهِ عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْهِ مِولَى عَلَيْهِ مِولَى عَلَيْهِ مِولَى عَلَيْهِ مِولِولَ عَلَيْهُ وَمُ الْمُولِي عَلَيْهِ مِولِولَ عَلَيْهِ وَمُ لِي اللهُ عَلَيْهِ مِولَى الْمُنْكُرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ الْمُنْكُرُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهِ عَالَولُ عَلَيْهُ وَالْولَ مِنْ اللهُ الْمُنْكُونَ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ مُولِى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ لِي اللهُ عَلَيْهُ وَمُ الْمُنْكِولُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّ

( ٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ آبِي طَالِبٍ عَنْ فَاخِعَةَ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ آجَرُتُ حَمْوَيْنِ لِى مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رَهُجَةُ الْفُبُارِ فِي مِلْحَفَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا فَلَمَّا رَآنِي قَالَ مَرْجَا بِفَاخِتَةَ أُمِّ هَانِيءٍ قُلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رَهُجَةُ الْفُبُارِ فِي مِلْحَفَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا فَلَمَّا رَآنِي قَالَ مَرْجَا بِفَاخِتَةَ أُمِّ هَانِيءٍ قُلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رَهُجَةُ الْفُبُورِ فِي مِلْحَفَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا فَلَمَّا رَآنِي قَالَ مَرْجَا بِفَاخِتَةَ أُمِّ هَانِيءٍ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكَ يَوْمَ أَمِّرُ مَا أَمِنُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ قَلْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنَ أَمَّ فَا عَلَى اللَّهُ مِن الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ قَلْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنَ أَمَّ أَمَرَ فَاطِمَةً وَسُولَ اللَّهِ أَجَرُتُ حَمُويُنِ لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ قَلْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّانِ مُعَلِي فَلَا اللَّهِ أَجَرُتُ وَأَمَّا مَنْ أَمَّنَ أَمَى اللَّهُ الْعَرْبِ مُعَلِينًا بِهِ وَذَلِكَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ضُحَى [صححه البخاري (٢٨٠)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن الحاكم (٢٨٤)]. [انظر: ٢٧٤٤٠ / ٢٧٤٤٢، ٢٧٤٤٤ مَا ٢٤٤٥].

(۳۷۳۳) حضرت ام ہانی بی الی سے مروی ہے کہ نتج مکہ کے دن میں نے اپنے دود یوروں کو''جومشرکین میں سے متھے' پناہ دے دی، اس دوران نبی مالیشا گردوغبار میں اٹے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، جھے دیکھ کرنبی مالیشا نے فرمایا فاختدام ہانی کوخوش آ مدید، میں نے حرض کیایا رسول اللہ! میں نے اپنے دود یوروں کو''جومشرکین میں سے ہیں' بناہ دے دی ہے، نبی مالیشا نے فرمایا جسے تم نے بناہ دی ہے اس ہم بھی امن دیتے ہیں، چسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، پھر نبی الیسا نے اس سے شل فرمایا، پھرایک کیڑے میں اچھی طرح کی مالیسی کے میں الیسی کے میں الیسی کے میں الیسی کے اس سے شل فرمایا، پھرایک کیڑے میں الیسی کے وقت کی بات ہے۔

( ٢٧٤٣١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ جَعْدَةً عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ قُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ قُلْتُ لَكُ سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَ لَا حَدَّثَنِيهِ آبُو صَالِحٍ وَآهُلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ [احرحه الطيالسي (١٦١٨).

# هي مُنالِهَ احْدَان بَالِ مِينَّةِ مِنْ الْمُعَالِقُ مِنْ الْمُعَالِقِ مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ال

اسناده ضعيف]. [انظر:٢٧٤٤٨]

(۲۷۳۳) حضرت ام بانی ن الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملینا ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پانی منگوا کرا سے نوش فرمایا، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا، پھر یاد آیا تو کہنے لگیس یارسول اللہ! میں توروز ہے ہے تھی، نبی ملینا نے فرمایا نقلی روزہ رکھے والا اپنی ذات پرخودامیر ہوتا ہے جا ہے توروزہ برقر ارر کھے اور جا ہے توروزہ ختم کردے۔

( ٢٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكًا يَقُولُ حَدَّثَنَا ابْنَ أُمِّ هَانِيءٍ فَٱتَيْتُ أَنَا خَيْرَهُمَا وَالْفَضَلَهُمَا فَسَأَلْتُهُ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ [قال الترمذي: في اسناده مقال. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٣). فال شعيب: اسناده ضعيف].

(۲۷۳۳۲) ابن ام ہانی کہتے ہیں کہ میں ان دونوں میں سے بہترین اور سب سے افضل کے پاس گیا اور ان سے نہ کورہ حدیث کی تصدیق کی ، ان کانام'' جعدہ''تھا۔

(۲۷۶۳۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِلَالٌ يَعْنِي ابْنَ خَبَّابٍ قَالَ نَزَلْتُ أَنَا وَمُو وَمُجَاهِدٌ عَلَى يَحْيَى بُنِ جَعْدَة بْنِ أُمَّ هَانِيءٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ أَنَا أَسْمَعُ قِوَاءَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَمُجَاهِدٌ عَلَى يَحْيَى بُنِ جَعْدَة بْنِ أُمَّ هَانِيءٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ أُمُّ هَانِيءٍ قَالَتُ أَنَا أَسْمَعُ قِوَاءَةَ النَّبِي صَلَّى عَلِيشِي هَذَا وَهُو عِنْدَ الْكُعْبَةِ [قال الوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا وَهُو عِنْدَ الْكُعْبَةِ [قال الوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩١، النسائي: ٢٧٨١) قال شعيب، اسناده صحيح [[نظر: ٢٧٩٢٦] الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩١، النسائي: ٢٧٨١) قال شعيب، اسناده صحيح [[نظر: ٢٧٩٢١] عن خاب كَتْ بِي كَانِي مُرتب عِن اللهُ عَلَيْهِ كَانِ اللهُ عَلَيْهِ فَانَ كَانِي مَانِ اللهُ عَلَيْهِ فَانَ كَانِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَانَ كُوبَ عَلَيْهِ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَانَ كُوبَ عَلَيْهِ فَانَ كُوبَ عَلَيْهِ فَانَ كُوبَ عَلَيْهُ فَانَ كُوبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَانَ عَلَيْهِ فَانَ كُوبَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَانَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَانَ كُوبَ عَلَيْهُ فَانَ كُعِبَ عَلَيْهُ فَانَ كُوبَ عَلَيْهِ فَانَ كُوبَ عَلَيْهُ فَانَ كُوبَ عَلَيْهُ فَانَ كُوبَ عَلَيْهُ فَانَ كُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَانَ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ فَانَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

( ٢٧٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو وَابْنُ آبِي بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ مِنُ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ مُجَاهِدٍ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ مِنُ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ إقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٧٨، النسائي: ١٣١/١)].

(۲۷۳۳۲) حضرت ام ہانی ڈاٹٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اور حضرت میموند ڈاٹٹا نے ایک برتن سے نسل فر مایا ، وہ ایک پیالہ تھا جس میں آئے کے اثر ات واضح تھے۔

( ٢٧٤٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعُنِى ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةً وَكَانَ شَيْحًا قَدْ آدْرَكَ أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لِى فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ أُمِّ هَانِيءٍ

# هي مُنالِهُ أَمَّارُ مِنْ بِلِيَةِ مِنْ أَلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَصُبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى الضَّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ [راحع: ٢٧٤٣].

(۲۷۳۲۵) حضرت ام ہانی ڈاٹھا سے مروی ہے کہ فتح کہ کے دن میں نے اپنے دو د بوروں کو''جومشرکین میں سے بھے'' پناہ دے دی، اسی دوران نبی بالیہ گردوغبار میں افے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھے د کیھر کنی بلیہ نے فر مایا فاختدام ہانی کوخوش آ مدید، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے اپنے دو د بوروں کو''جومشرکین میں سے ہیں' پناہ دے دی ہے ، نبی بالیہ نے فر مایا جسے تم نے بناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، پھر نبی بالیہ نے حضرت فاطمہ ڈاٹھا کو حکم دیا، انہوں نے پانی رکھا اور نبی بالیہ نے اس سے شسل فر مایا، پھراکی کیڑے میں اچھی طرح لیٹ کر آٹھر کھر کھتیں پڑھیں، پیرفتح مکہ کے دن جاشت کے وقت کی بات ہے۔

( ٢٧٤٣٠) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ رَحُلٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتُ فَاطِمَةُ حَتَى قَعَدَتُ عَنْ يَسَارِهِ وَجَاءَتُ أُمَّ هَانِيءٍ وَقَعَدَتُ عَنْ يَسِينِهِ وَجَائَتُ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ مَكَّةَ جَاءَتُ فَاطِمَةُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدُ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا فَتَالَوَلُهُ أَمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدُ كُنْتُ صَائِمةً فَقَالَ لَهَا أَمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدُ كُنْتُ صَائِمةً فَقَالَ لَهَا أَمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدُ كُنْتُ صَائِمةً فَقَالَ لَهَا أَمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدُ كُنْتُ صَائِمةً فَقَالَ لَهَا أَمْ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدُ كُنْتُ صَائِمةً فَقَالَ لَهَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكِ قَالَتُ لَا قَالَ لَا يَصُرُّكِ إِذًا

(۲۷۳۳۲) حضرت ام ہانی ڈائٹ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت فاطمہ ڈاٹٹا نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نبی علیہ کی بائیں جانب بیٹے گئیں، ایک بیٹی پانی لے کرآئی، نبی علیہ نے اس سے پانی لے کر آئی، نبی علیہ نے اس سے پانی لے کر آئی، نبی علیہ نے اس سے پانی لے کر پی لیا، پھرائی دائیں جانب بیٹی ہوئی ام ہانی ڈاٹٹا کو دے دیا، انہوں نے (پانی چنے کے بعدیا دآنے پر) عرض کیا کی لیا، پھرائی دائیں جانب بیٹی ہوئی ام ہانی ڈاٹٹا کو دے دیا، انہوں نے عرض کیانہیں، نبی علیہ نے فر مایا کیا تم کسی روزے کی قضاء کر رہی تھی ؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی علیہ نے فر مایا کیا میں۔

( ٢٧٤٣٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ لَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ حَجَبُوهُ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى الضَّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَآهُ أَحَدٌ بَعْدَهَا صَلَّاهَا [راحع: ٢٧٤٣٧].

(۲۷۳۲) حضرت ام بانی بی او دالا، میں جی کہ فتی مکہ کے دن نبی علیا نے مکہ مکر مدے بالا کی صحیص پر او دالا، میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئی، ای دور آن حضرت ابو ذر ر الاقا ایک پیالہ لے کر آئے جس میں پانی تھا، اور اس پر آئے کے اثر ات گئے ہوئے مجھے نظر آر ہے تھے، حضرت ابو ذر ر الاقا نے آڑی اور نبی علیا نے مسل فر مایا، پھر نبی علیا نے آئھ ر کعتیں پڑھیں، بید چاشت کا وقت تھا جو اس کے بعد میں نے انہیں کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(٢٧٤٣٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

## هي مُنلاً احَذِينَ بل يَسْدِهُ مَرْم كُورِ هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ مُولِ اللَّهِ مِنْ الْحَارِثِ أَنْ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ مُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يُومَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يُومَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ وَسُحُودُهُ كُلُّ ذَٰلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتُ فَلَمْ فَرَكَعَ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ لَا آذُرِى أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَوْ رُكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَٰلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتُ فَلَمْ

آرہ سَبَحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ [صححہ مسلم (٣٣٦)، وابن حزیمہ (١٢٣٥) وابن حیان (١١٨٧)][انظر: ٢٧٤٢٧] انظر: ٢٧٤٢٧) حضرت ام بانی رُقْق سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ نے مکہ کرمہ کے بالائی حصے میں پڑاؤ ڈالا، حضرت ابوذر رُقَاتُوْن نے آر کی اور نبی علیہ نے شمر مایا، پھر نبی علیہ نے آر مُحدر کھتیں پڑھیں، یہ چاشٹ کا وقت تھا، اب یہ یا ونہیں کہ اس ابوذر رُقَاتُوْن نے آر کی اور نبی علیہ نے شماز پڑھتے ہوئے میں قیام لمبایار کوع سجدہ، تقریباً سب ہی برابر تھے اور اس کے بعد یہ اس سے پہلے میں نے نبی علیہ کو بھی یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٢٧٤٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَٱلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ عَنْ صَلَاةِ الشَّحَى فَقَالَ أَدْرَكُتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ فَمَا حَلَّثِنِى آحَدٌ مِنْهُمُ آنَهُ الشَّحَى فَيْرَ أُمْ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ دَخِلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ الْفَتْح يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاغْنَسَلَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ [راحع: ٢٧٤٢].

(۲۷۳۴) حضرت ام ہانی ٹاٹھا سے مروتی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیا نے مکہ مکر مدکے بالائی حصے میں پڑاؤ ڈالا، نبی علیا انے عنسل قرمایا، پھر نبی علیا نے آٹھر کھتیں پڑھیں، یہ چاشت کا وقت تھا۔

(٢٧٤١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَينِي رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَرٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ الْجَحْشِيِّ عَنْ مُوسَى آوْ فُكَانِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي رَبِيعَةَ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخِذِي غَنَمًا يَا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيْرٍ وَتَغُدُو بِخَيْرٍ

(۲۷ ۲۲) حفرت ام ہانی بھٹا سے مروک ہے کہ نبی ملیا نے ان سے فر مایا ام ہانی! (حیاشت کی نماز کو) غنیمت مجھو، کیونکہ یہ

## هي مُنالِهَ امَرُن بَل يَهِ مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شام کوبھی خیرلاتی ہے اور دن کوبھی۔

( ٢٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا حُنْيُنٍ عَنُ أَبِى مُرَّةَ عَنُ أُمُّ هَانِيءٍ أَنَّهَا رَأَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طُرَفَيْهِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِمَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ [راجع: ٢٧٤٣].

(۲۷۳۳۲) حضرت ام ہانی ڈیٹھائے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن انہوں نے نبی طالیکا کودیکھا کہ انہوں نے ایک کپڑے میں اچھی طرح لیٹ کرآٹے محصرت ام ہانی ڈیٹھا کے دونوں کنارے مخالف سمت سے کندھے پرڈال لیے۔

( ٢٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَمُ يُخْبِرْنَا أَحَدُّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

( ۲۷۳۳) حضرت ام ہانی قافی سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جی علیظ میرے یہاں آئے بخسل فرمایا، پھر مختصر رکوع و سجود کے ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھیں۔

( ٢٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسُمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي [راحع: ٢٧٤٣٣].

(۲۷۳۳) حضرت ام بانی ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں رات کے آ دھے تھے میں بی علیہ کی قراءت من رہی تھی ،اس وقت میں این اس کا مرکزی ہے ۔ اینے ای گھر کی چھت پڑتی اور نی علیہ افائۃ کعبے قریب تھے۔

( ٢٧٤٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُوِيِّ عَنْ آبِي مُرَّةً مَوْلَى فَاحِتَهُ أُمِّ هَانِيءٍ عَنْ فَاحِتَهُ أُمِّ هَانِيءٍ عِنْ فَاحِتَهُ أُمِّ هَانِيءٍ عِنْ فَاحِتَهُ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحٍ مَكَّةَ أَجَرُتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَالِي فَالْتُ فَاتُنَ مَلَّا السَّيْفِ قَالَتُ فَاتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا بَابًا فَجَاءً ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ قَالَتُ فَجَاءَ فَآتُنُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ آجِدُهُ وَوَجَدُتُ فَاطِمَةَ فَكَانَتُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مَنْ زَوْجِهَا قَالَتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ آجِدُهُ وَوَجَدُتُ فَاطِمَةَ فَكَانَتُ أَشَدَّ عَلَيْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثُو الْغُبَارِ فَآخُبَرُتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ هَانِيءٍ قَدْ آجَوْنَا مَنْ آجَوْتِ وَآمَنَا مَنْ آمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ أَثُو الْغُبَارِ فَآخُبَرُتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ هَانِيءٍ قَدْ آجَوْنَا مَنْ آجَوْتِ وَآمَنَا مَنْ آمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آثُو الْغُبَارِ فَآخُبَرُتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ هَانِيءٍ قَدْ آجَوْنَا مَنْ آجُورُتِ وَآمَنَا مَنْ آمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آثُو الْغُبَارِ فَآخُورُتُهُ فَقَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ قَدْ آجَوْنَا مَنْ آجَوْدِ وَآمَانَا مَنْ آمَنَا مَنْ آمَةً فَا لَا لَهُ مُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آلُونَا مَنْ الْعَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ الْعُولِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَمَا لَا لَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَالِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعُولَ وَالْعُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَيْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَهُ وَلَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ لَعَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُقَالَ عَلَا الْعَلَالَةُ عَلَه

ر دود بورول کو' جومشر کین میں سے سے 'پناہ دے دن میں نے اپنے دود بورول کو' جومشر کین میں سے سے 'پناہ دے دی، اس دوران نبی الیا گردوغبار میں ائے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے، مجھے دیکھر نبی الیا نے فر مایا فاختدام ہانی کوخش آ مدید، میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے اپنے دود بورول کو' جومشر کین میں سے بین' پناہ دے دی ہے، نبی الیا نے فرمایا جسے تم نے بناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی بناہ دیتے ہیں، جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں۔

هي مُنالاً احَدُن شِل مِنظِ مِنْ النَّسَاء ﴿ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴿ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾

( ٢٧٤٤٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ مَالِكٌ عَنْ آبِي النَّضُرِ مَوْلَى عُمَيْرِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ آنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيءٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتَ آبِي طَالِبٍ ذَهَبَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْح فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْح فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۷۷۷ ۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ وَهِي جَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَأْتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِنْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِنْتِ فَأَفْطِرِي [احرحه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِنْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِنْتِ فَأَفْطِرِي [احرحه الطيالسي (١٦١٦) والدارمي (١٧٤٢). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٩٢٨].

( ٢٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنُتِ أُمِّ هَانِيءٍ أَوْ ابْنِ أُمَّ هَانِيءٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لِتَشُرَبَ فَقَالَتُ إِنِّى صَائِمَةٌ وَلَكُنْ كَوْهُ مَنْ رَمَضَانَ فَاقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطُوُّعًا فَإِنْ وَلَكُنْ كُوهُتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ يَعْنِى إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطُوَّعًا فَإِنْ

هي مُنالًا اَمَارِينَ بل بِينِي مَرْمُ كَلِي هِي ١٥٩ كِي ١٥٩ هِي مُسلَكَ النَّسَاء ﴿

شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي [راجع: ٢٧٩٢٨].

(۲۷ ۲۲) حضرت ام بانی رفت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایک ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پانی منگوا کرا سے ، نوش فرمایا، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا، پھریاو آیا تو کہنے گئیں یارسول اللہ! میں توروز سے سے گی ، نوش فرمایا اگر بیرمضان کا قضاء روزہ تھا تو اس کی جگہ قضاء کرلو، اور اگر نفلی روزہ تھا تو تمہاری مرضی ہے چا ہے تو قضاء کرلو اور اگر نفلی روزہ تھا تو تمہاری مرضی ہے چا ہے تو قضاء کرلو اور اگر نفلی روزہ تھا تو تمہاری مرضی ہے چا ہے تو قضاء کرلو

( ٢٧٤٥) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُوصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَتُ مَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمُ رَسُولُ اللَّهِ مِسُلَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كَمَا قَالَتُ فَمُرْنِي بِعَمَلُ أَعْمَلُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كَمَا قَالَتُ فَمُرْنِي بِعَمَلُ أَعْمَلُهُ وَآنَ جَالِسَةٌ قَالَ سَبِّحِي اللَّهُ مِائَةَ تَسُبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ تَسُبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً وَهَلِيلَةٍ وَهَلِيلَةٍ وَهُلِيلَةً وَهُلِيلَةً قَالَ ابْنُ خَلْفٍ أَحْسِبُهُ قَالَ تَمُلَأُ مَا اللَّهُ مِائَةً بَدُنِ السَّاعِيلُ وَاحْمِيلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَبِّرِى اللَّهُ مِائَة وَهُلِيلَةٍ قَالَ ابْنُ خَلْفٍ أَحْسِبُهُ قَالَ تَمُلَأُ مَا اللَّهُ مِائَةً تَعُدِلُ لَكِ مِائَةً بَدَنَةٍ مُقَلِّدَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ وَهَلِّلِي اللَّهُ مِائَةً تَهُلِيلَةٍ قَالَ ابْنُ خَلْفٍ أَحْسِبُهُ قَالَ تَمُلَأُ مَا تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً بَدَنَةٍ مُقَلِّدَةٍ مُتَهَبِّلَةٍ وَهَلِيلَةٍ قَالَ ابْنُ خَلْفٍ أَحْسِبُهُ قَالَ تَمُلُلُ مَا اللَّهُ مِائَةً تَهُدُلِ اللَّهُ مِائَةً بَيْرِيلَةً قَالَ اللَّهُ مَا أَتَيْتِ بِهِ [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ٤٤ ٤ ). اسناده ضعيف ].

( ۲۷۳۵ ) حضرت ام ہائی ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عالیہ میرے پاس سے گذر ہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!
میں بوڑھی اور کمز ور ہوگئی ہوں ، جھے کوئی ایسا عمل بتا و بیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کرلیا کروں؟ نبی عالیہ نے فر مایا سومر تبہ بیجان اللہ کہا کرو کہ بیداولا و اساعیل میں سے سوغلام آ ڈاد کرنے کے برابر ہوگا ، سومر تنبہ المحمد للہ کہا کرو کہ بیداللہ کے راستے میں زین کے ہوئے اور لگام ڈالے ہوئے سو گھوڑوں پر مجاہدین کو سوار کرانے کے برابر ہے ، اور سومر تنبہ اللہ اکبر کہا کرو ، کہ بید قلادہ با ندھے ہوئے ان سواونٹوں کے برابر ہوگا جو تبول ہو بچے ہوں ، اور سومر تنبہ لا الدالا اللہ کہا کرو ، کہ بیز مین و آسان کے درمیان کی فضاء کو مجردیتا ہے ، اور اس دن کبی کا کوئی عمل اس سے آئے نہیں بڑھ سکے گا اللہ بید کہوئی خض تمہاری ہی طرح کا عمل کرے۔

# حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ اللَّهِ

### حضرت اساء بنت الى بكرصد افق رفي الله كامرويات

( ٢٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِى إِلَّا مَا أَذْخَلَ الزُّبَيْرُ بَيْتِى قَالَ أَنْفِقِى وَلَا تُوكِى فَيُوكَى عَلَيْكِ [قال الترمذي: - حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٩٩ ) الترمذي: ١٩٦١) [انظر: ٢٥٥٢ ٢٥٢ ٢٥٢٢ ٢٥٢٢] [راجع: ٢٥٥٩٤].

## المُناهُ المَّرِينَ لِيَوْمِتُومُ المُنتِينَ مِنْ المُنتَاءِ المُن

(۱۲۵۱) حطرت اساء نظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیا ہے عرض کیا کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لئے پچھ کھی نہیں ہے منہیں بھی گن بھی نہیں ہے ہوڑ ہیر گھر میں لاتے ہیں، نبی ملیا نے فرمایا خرج کیا کرواور گن کن کرندر کھا کرو کہ تہمیں بھی گن گئیں ہے سوائے اس کے جو زبیر گھر میں لاتے ہیں، نبی ملیا نے فرمایا خرج کیا کرواور گن کن کرندر کھا کروکہ تہمیں بھی گن گردیا جائے۔

( ۲۷٤٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ أَتَّنِي أُمِّى رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِي مُشْرِكَةٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ [صححه البحاري (۲۲۲)، ومسلم (۲۰۰۳)، وابن حبان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ [صححه البحاري (۲۲۲)، ومسلم (۲۰۰۳)، وابن حبان (۲۰۲)]. [انظر: ۲۷۵۳، ۲۷٤٥٤، ۲۷٤٥٩، ۲۷٤٥٤، ۲۷٤٥٩].

(۲۷٬۲۵۲) حضرت اساء و الله عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے میں آئی ،اس وفت وہ مشرک تھیں ، میں نے نبی ملیلیا ہے یو چھا کیا میں ان کے ساتھ صلد رحمی کر سکتی ہوں؟ نبی ملیلیا نے فر مایا ہاں!

( ٣٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آسُمَاءَ مِثْلَهُ وَقَالَ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمُ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۵۳۵) حفرت اساء ٹاٹھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے بیل آئی، اس وقت وہ مشرک تھیں پھر راوی نے بوری حدیث ذکری۔

( ٢٧٤٥٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْآَسُودِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ يُحَدِّثُ عَنُ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ قَالَتُ قَدِمَتُ أَمِّى وَهِى مُشْرِكَةٌ فِى عَهْدِ فُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُمِّى قَدِمَتُ وَهِى رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُمِّى قَدِمَتُ وَهِى رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُمِّى قَدِمَتُ وَهِى رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ صِلِى أُمَّكِ [راحع: ٢٧٤٥٢].

(۲۷۵۴) حفرت اساء ٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے بیں آئی ،اس وقت وہ مشرک تھیں، میں نے نبی ملیا ہاں! اپنی والدہ سے صلہ مشرک تھیں، میں نے نبی ملیا ہاں! اپنی والدہ سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ نبی ملیا ہاں! اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔

( ٢٧٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ آبِى بَكْرٍ قَالَتُ حَرَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُرْجَ نَزَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَمَالَةُ أَبِى بَكُرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلامِ وَبَلَيْمُ وَبَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَالَةُ أَبِى بَكُرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلامِ أَبِى بَكُو فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ آيُنَ بَعِيرُكَ قَالَ قَلْ آفَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ آيُن بَعِيرُكَ قَالَ قَلْ آفَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ آبُو بَكُو يَتَعَلَّهُ وَاحِدٌ تُضِلَّهُ فَطَفِقَ يَضُوبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو الْحَدْ الْمَعْفَى وَالْمَالَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ و

## هي مُنلهَ احَذِينَ بل يَنْ مُنتَ النَّسَاء ﴾ ﴿ الله الله مُستَكَ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُستَكَ النَّسَاء ﴾

انظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَمَا يَصْنَعُ [اسناده ضعيف. صححه ابن خزيمة (٢٦٧٩)، والحاكم (٢٥٣/١). وقال الخاكم: غريب صحيح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨١٨، ابن ماجة: ٢٩٣٣)].

(۲۷۳۷) مجاہد میلید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھڈ فرماتے ہیں تج افراد کیا کروادرا بن عباس ڈاٹھ کی بات چھوڑ دو،
حضرت ابن عباس ڈاٹھڈ نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ، چنا نچانہوں نے ایک قاصد خضرت اساء ڈاٹھا کی
طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا ابن عباس سے کہتے ہیں ،ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ رجے کے اراد سے نکلے تھے، نبی علیہ نے ہمیں
عظم دیا تو ہم نے اسے عمرے کا حرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں حسب سابق حلال ہو گئیں ،جمی کہورتوں اور مردوں کے
درمیان انگیٹھیاں بھی دہکائی گئیں۔

( ٢٧٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسُمَاءَ قَالَتُ أَتَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ابْنَةً عَرِيسًا وَإِنَّهُ أَصَابَتُهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ [صححه البحارى (٩٣٥)،

ومسلم (٢١٢٢)]. [انظر: ٤٧٤٧، ١٩ ٤٧٢].

(۲۵۴۵۷) حضرت اساء و الله است مروی ہے کہ ایک عورت نبی طابی کے پاس آئی اور کہنے تکی کہ میری بیٹی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ۔ ہے یہ بیار ہوگئ ہے اور اس کے سر کے بال جھڑر ہے ہیں کیا میں اس کے سر پر دوسرے بال لگواسکتی ہوں؟ نبی طابی نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر لعنت فر مائی ہے۔

( ٢٧٤٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوّةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ قَالَتْ

#### هي مُنالًا اَحَذِينَ بل مِنْ مَرْقِم كُونِ النَّسَاءِ كُونِ مُنالًا اَحَذِينَ بل مِنْ مَرْقِم كُونِ النَّسَاءِ كَالْ

نَحُرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكُلْنَا مِنْهُ [صححه المحارى (١٠٥٠) وصححه مسلم (١٩٤٢) وصححه ابن حبان (٢٧١٥).]. [انظر: ٢٧٤٧٢، ٢٧٤٧٢، ٢٧٥١٨، ٢٧٥٢٦]

( ۲۷ ۳۵۹ ) حضرت اساء ڈپاٹھا سے مروی ہے کہ ایک عورت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ااگر کسی عورت کے جسم ( یا کپڑوں ) پر دم حیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اسے کھرچ وے ، پھر پانی سے بہادے اور اس میں نماز مڑھ لے۔

( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْدِرِ عَنُ آسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتُ جَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى عَلَى ضَرَّةٍ فَهَلُ عَلَيْ حُنَاحٌ أَنُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبِّعُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَّشِعُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَّمِّبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطِع كَلابِسِ ثَوْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبِّعُ مِنَ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِي كَلابِسِ ثَوْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبِّعُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبِعُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الْعَلِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَقِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَمُ الْعَلَقُولُ وَلَا عَلَيْهُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ عَلَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَقِي اللْعَلَيْمُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُوالِ الللللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ

(۲۷۳۱۰) حضرت اساء نظافیات مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ امیری ایک سوکن ہے، اگر جھے میرے خاوند نے کوئی چیز نددی ہوئیکن میں بیرفلا ہر کروں کہ اس نے جھے فلاں چیز سے سیراب کردیا ہے تو کیا اس میں جھ پرکوئی گناہ ہوگا؟ نبی علیہ نے فرمایا اپنے آپ کوائی چیز سے سیراب ہونے والا ظاہر کرنا جو اسے نہیں ملی ، وہ ایسے ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے بہننے والا۔

( ٢٧٤٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنُ آسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفَحِي أَوْ ارْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْرِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تَعْرِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَاللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَم (٢٠٢٩)، والله عَلَيْكِ [صححه المحاري (١٤٣٣)، ومسلم (٢٠٢٩)، والله حمان (٣٢٠٩)]: [انظر تَعْمِي فَيُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ [صححه المحاري (١٤٣٣)، ومسلم (٢٩١٠)، والله حمان (٣٢٠٩)]: [انظر تَعْمِي فَيُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وسححه المحاري (١٤٣٣).

(۲۲ ۳۲۱) حضرت اساء ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے جھے سے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواورٹر چی کیا کرو، جمع مت کیا کروورنداللہ بھی تم پر جمع کرنے گئے گا اور گن گن کرنہ ٹرچ کیا کروکہ تہمیں بھی اللہ گن گن کردینا شروع کردےگا۔ (۲۷۶۲۲) حَدَّثَنَا عَثَّامٌ بُنٌ عَلِیٍّ أَبُّو عَلِیٍّ الْعَامِرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ إِنْ كُنَّا

## هي مُنالاً اَخْرِينَ بل يَنْ مِنْ مَنْ اللَّهَاءَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

لَنُوْمَرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاقِ الْخُسُوفِ [صححه البحاری (۲۰۲۰)، وابن حزیمة (۱٤۰۱)]. [انظر بعده]. (۲۲۳۲۲) حضرت اساء ظافیات مروی ہے کہ سورج گربن کے موقع پرجمیں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔

( ٢٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِ و قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ وَلَقَدُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ [راجع ما قبله]

(۲۷ ۲۷ ۲۲) حضرت اساء و الله السياسي مروى ہے كه نبي عليظائے سورج گربن كے موقع پر جميں غلام آزاد كرنے كا حكم ديا تھا۔

( ٢٧٤٦٤) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمُيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسُمَاءً قَالَتُ خَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِى الْعَشْىُ فَآخَذُتُ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ فَآشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتُ نَعَمُ فَآطَااً، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِى الْعَشْى فَآخَذُتُ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتُ نَعَمُ فَآخَانَ أَصْبُ عَلَى رَأْسِى الْمَاءَ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيْمَ جِدًّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدْ تَحَلَّتُ الشَّمَ مَنْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنُى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدْ تَحَلَّتُ الشَّمَ وَقُدْ وَحِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدْ وَحِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَحَلَّتُ الشَّمَ وَاللَّهُ وَالْتُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّارُ إِنَّهُ قَدُ أُوحِى إِلَى آلَكُمْ تُفْتُونَ فِى الْقَبُورِ قَرِيبًا أَوْ الشَّولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُنَافِقُ الْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

السخاری (۸٦)، و مسلم (۹۰٥)، و این حیان (۳۱۱۶)].

(۳۲۳۲) حفرت اساء ڈاٹھائے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیٹھ کے دور باسعادت میں سورج گربن ہوگیا، اس دن میں حضرت عائشہ ڈاٹھا کے بہاں گی، تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سر سے آسان کی طرف اشارہ کر دیا، میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نبی علیہ نے طویل قیام کیا حتی کہ جھے پرغشی طاری ہوگئی، میں نے اپنے پہلومیں رکھے ہوئے ایک مشکیز ہے کو پکڑ ااور اس سے اپنے سر پرپانی بہانے گی، نبی علیہ نے نماز سے دہے ملام چھیراتو سورج گربی ختم ہوچکا تھا۔

پھرنی طلیانے خطبہ ارشاد فر مایا اور اللہ کی حمد وشاء کرنے کے بعد فر مایا حمد وصلوٰ ہ کے بعد! اب تک میں نے جو چیزیں نہیں دیکھی تھیں وہ اپنے اس مقام پر آج دیکھ لیس حتی کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا، مجھے بیوحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی قبروں میں میس سے دجال کے برابریا اس کے قریب قریب فتنے میں مبتلا کیا جائے گا تمہارے پاس فرشتے آئیں گے اور پوچیس کے کہ اس آدی کے متعلق تم کیا جانے ہو؟ تو جومومن ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (مَنَا اَلَّا اِللَّمُ عَلَیْ اَللَّمُ مَنَا اِللَّمُ مَنَا اِللَّم اَللَّم کیا جانے ہو؟ تو جومومن ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (مَنَا اِللَّم اِللَّم کیا جانے ہو؟ تو جومومن ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (مَنَا اِللَّم کیا جانے ہو)

## هي مُنالاً اَحَٰهُ بِينَ بِي مِنْ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُنالاً النَّسَاءِ ﴾ ﴿

معجزات اور ہدایت لے کرآئے ،ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہااوران کی اتباع کی (تین مرتبہ) اس سے کہا جائے گا ہم جانے تھے کہ تو اس پر ایمان رکھتا ہے لہٰ داسکون کے ساتھ سو جاؤ، اور جو منافق ہوگا تو وہ کیے گا میں نہیں جانبا، میں لوگوں کو پچھے کہتے ہوئے سنتا تھا، وہی میں بھی کہد یتا تھا۔

( ٢٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ إِنَّهَا كَانَتُ إِذَا أُتِيتُ بِالْمَوْ آهِ لِتَدُعُو لَهَا صَبَّتُ الْمَمَاءَ قَالَتُ إِنَّهَا مِنْ الْمُمَاءَ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ الْمُمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نُبُرِ دَهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه البحارى (٧٢٤)، ومسلم (٢١١)].

( ٢٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنُ فَاطِمَةً عَنُ آسُمَاءَ قَالَتْ آفَطُونًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ خَيْمٍ فِى رَمَطَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدُّ مِنْ ذَاكَ [صححه البحارى (٩٩٩)، وابن حزيمة (١٩٩١)].

(۲۷ ۲۷۲) حضرت اساء نظافا سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے ماہِ رمضان کے ایک ابر آلود دن میں نبی علیا کے دورِ باسعادت میں روزہ ختم کردیا تھا، پھرسورج روش ہوگیا (بعد میں جس کی قضاء کرلی گئی تھی)

( ٢٧٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ آسُمَاءَ قَالَتْ صَنَعْتُ سُفُرَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ آبِي بَكُرٍ حِينَ آرَادَ آنْ يُهَاجِرَ قَالَتْ فَلَمْ نَجِذَ لِسُفُرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ قَالَتُ فَقَالَ شُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِي مَا أَجِدُ شَيْئًا آرْبِطُهُ بِه إِلَّا نِطَاقِي قَالَ فَقَالَ شُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِي بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَالْآخَرِ السُّفُرَةَ فَلِلَاكُ سُمِّيَتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ [صححه البحاری (٢٩٧٩)].

(۲۲۳۲۷) حضرت اساء و التنائل سے مروی ہے کہ جس وقت ہی علیا نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت صدیق اکبر و التنائل کے گھر میں نی ملیا کے لئے سامان سفر میں نے تیار کیا تھا، مجھے سامان سفر اور مشکیزے کا منہ با ندھنا تھا لیکن اس کے لئے مجھے کوئی چیز خیال سکی، میں نے حضرت صدیق اکبر و التنائل سے عرض کیا کہ واللہ الجھے اپنے کمر بند کے علاوہ کوئی چیز سامان سفر باند ھے کے لئے نہیں ملی رہی ، انہوں نے فر مایا اسے دو کلاے کر دو، اور ایک کلاے سے مشکیزے کا منہ با ندھ دواور دوسرے سے سامان سفر، اسی وجہ سے میرانام' ذات العطاقین' بڑگیا۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَلَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنُ أَسْمَاءَ أَنَّ امُرَأَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ضَرَّةً فَهَلُ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِى بِغَيْرِ الَّذِى يُعْطِينِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُناهَا مَدُن بَل مِنْ مَنْ السَّنَاء في ١١٥ و ١١٥ و المنك النَّسَاء في مُستَكُّ النَّسَاء في مُستَكُّ النَّسَاء

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَهُ يُعْطَ كَلابِسِ ثُوْبَي زُورٍ [راحع: ٢٧٤٦٠].

(۲۷ ۲۸ ۸) حفرت اساء ظافی سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یارسول اللہ! میری ایک سوکن ہے، اگر مجھے میرے خاوند نے کوئی چیز نددی ہولیکن میں بین خام ہرکروں کہ اس نے مجھے فلاں چیز سے سیراب کردیا ہے تو کیا اس میں مجھ پرکوئی گناہ ہوگا؟ نبی علیہ نے فرمایا اپنے آپ کوایسی چیز سے سیراب ہونے والا ظاہر کرنا جواسے نہیں ملی، وہ ایسے ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے بہنے والا۔

( ٢٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتَنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ أَكُلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٧٤٥٨].

( ٢٧٤٧١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَلَّتُنِي فَاطِمَةُ عَنْ ٱسْمَاءَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَلَّتُنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ ٱسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ قَالَتُ تَحُتَّهُ ثُمَّ لِيَقُوصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْضَحْهُ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ [راجع: ٢٧٤٥٩].

(۲۷ مرت اساء ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک عورت بارگا و نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی عورت کے جسم (یا کپڑوں) پر دم حیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملینا نے فر مایا اسے کھر چے دے، پھر پانی سے بہا دے اور اس میں نماز رڑھ لے۔

( ٢٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَرُوةَ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُرٍ قَالَتُ نَحُرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلْنَا لَحْمَهُ أَوْ مِنْ لَحْمِهِ [راحع: ٢٧٤٥٨].

(٢٧٣٧) حفرت اساء الله المساء المنه المساء المنه المساء المنه المساء الم

## مُنْ الْمُنْ النِّي مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٧٤٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْدِرِ عَنُ أَسُمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُرِ وَكَانَتُ مُحْصِيَةً وَعَنْ عَبَّادٍ بُنِ حَمْزَةَ عَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْفَقِي أَوْ انْضَخِى أَوْ انْفَحِى هَكَذَا وَلَا تُوعِى فَيُوعَى عَلَيْكِ وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِى اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِى اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِى مَلَمْ (١٩٤٢)]. [راجع: ٢٧٤٦].

(۳۷۳۷) حضرت اساء فٹاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے مجھ سے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور خرچ کیا کرو، جمع مت کیا کروور نداللہ بھی تم پر جمع کرنے لگے گا اور گن گن کرنہ خرچ کیا کرو کہ تمہیں بھی اللہ گن گن کردینا شروع کردے گا۔

( ٢٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْ فَلِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُمٍ قَالَتُ كُنَّا نْوَقَى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْ فَلِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُمٍ قَالَتُ كُنَّا نُوْقَى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَّيْنِ مِنْ قَمْحِ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ [انظر: ٢٧٥٣٥]

(۲۷٬۷۵۵) حضرت اساء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی علیا کے دور باسعادت میں گندم کے دو مدصدقہ فطر کے طور پرادا کرتے تھے،اس ید کی پیائش کے مطابق جس سے تم پیائش کرتے ہو۔

( ٢٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً قَالَ آخْبَرَنِی آبِی عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِی بَكُو قَالَتُ تَزَوَّ جَنِی الزَّبَیْرُ وَمَا لَهُ فِی الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكِ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتُ فَكُنْتُ آغُلِفُ فَرَسَهُ وَآدُقُ النَّوى لِنَاضِحِهِ آغِلِبُ وَأَسْتِقِی الْمَاءَ وَآخُوزُ غَرْبَهُ وَآغُجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ آخْبِزُ لَكَانَ يَخْبِزُ لِی جَارَاتٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسُوةً صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ آرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِی اَفْطَعَهُ رَسُولُ يَخْبِزُ لِی جَارَاتٌ مِنْ الْآنُ صَارِ وَكُنَّ نِسُوةً صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ آرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِی آفَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِى وَهِی مِنِی عَلَی ثُلُقُنُ فَرُسَخِ قَالَتُ فَجِنْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِى فَعَدُ اللَّهِ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِى وَهِی مِنْ آفُحَابِهِ فَلَاتُ وَكَانَ آغُیرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَی قَدْ السُتَحَیْتُ فَمَضَی وَجِئْتُ الزَّبِیْرَ وَغَیْرَتَهُ قَالَتُ وَکَانَ آغُیرَ النَّاسِ فَعَرَفَ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آتَی قَدْ اسْتَحَیْتُ فَمَضَی وَجِئْتُ الزَّبِیْرَ وَغَیْرَتَهُ قَالَتُ وَکَانَ آغُیرَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آتَی قَدْ النَّوی الْمَدَ عَلَیْ وَصَالَ اللَّهِ مَنْ الْمُوسُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آتَی آبُو بَکُو مِنْ الْمُ الْوَی مِنْ الْمُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ وَمَعُونُ مِنْ الْمُحْدِي عَمْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْمُوسُ فَکَانَمَ آتُونُ الْمُ عَلَیْ وَالَتُ وَسُلَمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ وَ الْمُنَاسُ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ وَلَقُولُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْمُ الْمُنَالُ الْعُرَالُ الْمُ الْمُ الْعَرَالُ الْمُولِ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُول

(۲۷٬۷۷۱) حضرت اساء را النظام مروی ہے کہ جس وقت حضرت زبیر را النظامی میرا نکاح ہوا، روئے زبین پر ان کے گھوڑے

#### 

کے علاوہ کوئی مال یا غلام یا کوئی اور چیز ان کی ملکیت میں نہتی ، میں ان کے گھوڑ ہے کا چارہ تیار کرتی تھی ، اس کی ضروریات مہیا کرتی تھی ، اس کا دیورہ بھال کرتی تھی ، اس طرح ان کے اونٹ کے لئے گھلیاں کوئی تھی ، اس کا چارہ بناتی تھی ، اس کا چارہ بناتی تھی ، اس کا چارہ بناتی تھی ، اس کے میری کچھانصاری پڑوی پلاتی تھی ، ان کے ڈول کو سیتی تھی ، آٹا گوندھتی تھی ، میں روٹی اچھی طرح نہیں پکا سکتی تھی ، اس لئے میری کچھانصاری پڑوی خواتین مجھے روٹی پکا دیتی تھیں ، وہ بچی سہیلیاں تھیں ، یا در ہے کہ میں گھلیاں حضرت زبیر رفتا تھا اور وہ زمین سے لایا کرتی تھی جو بعد میں نبی بناتی تھی ۔

بعد میں نبی بالیا نے انہیں بطور جا گیر کے دے دی تھی ، میں نے انہیں اپنے سر پر رکھا ہوتا تھا اور وہ زمین ہمارے گھر سے ایک فرتے کے دو تہائی کے قریب بنتی تھی ۔

(۷۷۲) حضرت اساء نا است مروی ہے کہ انہیں مکہ مرمہ ہی میں ' عبداللہ بن زیر نافیٰ ' کی ولا دت کی ' امید' ہوگی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ مرمہ ہے گئی تو پورے دنوں سے تھی، مدینہ منورہ بھی گر میں نے قباء میں قیام کیا تو وہ بہیں عبداللہ کوجنم ویا، پھر انہیں ڈال دیا، بی علیہ نے ایک مجور منگوا کراسے چبایا ویا، پھر انہیں ڈال دیا، بی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی گود میں انہیں ڈال دیا، بی علیہ کا مبارک لعاب اور اپنالعاب ان کے منہ میں ڈال دیا، اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ نبی علیہ کا مبارک لعاب دبن تھا، پھر نبی طیا اور سے میں دی، اور ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی، اور سے پہلا بچے تھا جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوا۔

## هي مُنالاً احَدِينَ بل يَهُ مِنْ النَّسَاء ﴾ ١٦٨ ١٨٨ ١٨٨ الله مُسنترالنَّسَاء الله

( ٢٧٤٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَقِيلِ النَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَقِيلِ النَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَنُ أُمِّهِ أَسُمَاءَ بِنُتِ أَبِى بَكُو قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَيَّ أُمِّى فِي مُدَّةٍ قُريش مُشُوكةً وَهِي رَاغِبَةٌ يَغْنِى مُحْتَاجَةٌ فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ عَلَى وَاعْبَةً وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ عَلَى وَهِي مُشُوكَةً وَهِي مُشُوكَةً وَاعْبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ عَلَى وَاعْبَدُ وَمِنَا مُعَلِّى أُمِّى قَدِمَتُ عَلَى وَاعْبَدُ وَاعْبَةً وَاعْبَدُ وَاعْبَدُ وَاعْبَدُ وَاعْبَا إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ عَلَى وَاعْبَدُ وَاعْبَا أَنْ وَعِلِى أُمِّلِ وَاعْبَدُ وَاعْبَالِهُ وَاعْبَدُ وَاعْبَا وَاعْبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَالَ عَلَيْهُ وَاعْبُولُ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى مُثَولًا وَاعْبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى أُمْكُولُ وَاعْمَا عَالَى عَلَيْهُ وَاعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى أَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّي أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

(۸۷۸) حضرت اسماء و المجائل المروى ہے كہ ايك مرتبہ ميرى والدہ قريش سے معاہدے كے زمانے ميں آئى ،اس وقت وہ مشرك اور ضرورت مند تھيں، ميں نے نبی عليہ سے بوچھا كيا ميں ان كے ساتھ صلدرحى كرسكتى ہوں؟ نبی عليہ نے فرمايا ہاں! اپنی والدہ سے صلدرحى كرو۔

( ٢٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُرٍ قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى أُمِّى وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ [راحع: ٢٧٤٥٢]

(۹۷ مرکت) حضرت اساء فالھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زیانے میں آئی ، اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مند تھیں، میں نے نبی طایا ہے بوچھا کیا میں ان کے ساتھ صلدر حمی کرسکتی ہوں؟ نبی طایا نے فرمایا ہاں! اپنی والدہ سے صلد حمی کرو۔

( ٢٧٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى آسْمَاءَ عَنُ آسُمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ عِنْدَ وَالْمَا وَلَقَةِ فَقَالَتُ آَى بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ لَيُلَةَ جَمْعٍ وَهِى تُصَلِّى قُلُتُ لَا فَصَلَّتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتُ آَى بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَتُ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا حَتَّى رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتُ فَصَلَّتُ الصَّبُحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا آَى هَنْتَاهُ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتُ كَلَّا يَا بُنَى إِنَّ نَبِى اللَّهِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتُ فَصَلَّتُ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا آَىٰ هَنْتَاهُ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتُ كَلَّا يَا بُنَى إِنَّ نِبَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذِنَ لِلظُّعُنِ [صححه البحارى (١٢٩٩)، ومسلم (١٢٩١)، وابن حزيمة (٢٨٨٤)]. انظ: ٥٠ ٢٧٥٠.

(۱۲۵۴۸) عبدالله''جوحضرت اساء فی از ادکرده غلام ہیں' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اساء فی اساء فی اسکانی نہیں،
کے قریب پڑاؤ کیا اور پوچھا کہ بیٹا! کیا چا ندغروب ہوگیا؟ بیمز دلفہ کی رات تھی اوروہ نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے کہا ابھی نہیں،
وہ پچھ دیر تک مزید نماز پڑھتی رہیں، پھر پوچھا ہیٹا! چا ندجھپ گیا؟ اس وقت تک چا ندغا ئب ہو چکا تھا لہٰذا میں نے کہد دیا جی ہاں!انہوں نے فرمایا پھرکوج کرو، چنا نچہ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور منی پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رئی کی اور اپنے خیمے میں پہنچ کی نماز اوا کی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو مندا ندھیر ہے، می مزدلفہ سے نکل آئے ، انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں بیٹے!
نی علیلا نے خوا تین کوجلدی چلے جانے کی اجازت دی ہے۔

# 

(٢٧٤٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَى الْمَلِكِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ أَخُرَجَتْ إِلَى جُبَّةً طَيَالِسَةً عَلَيْهَا لَبِنَةُ شَبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ وَقَرْجَاهَا مَكُفُوفَانِ بِهِ قَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةً فَبَصْتُهَا إِلَى فَنَحُنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتُ عَائِشَةً فَبَصْتُهَا إِلَى فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَا يَسْتَشْفِى بِهَا [صححه مسلم (٢٠٦٩)]. [انظر: ٢٧٤٨٣ ، ٢٧٥٢٦ ، ٢٧٥٢٦ ، ٢٧٥٢٦]

(۲۷۲۸) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساء فی نے جھے سبزرنگ کا ایک جبدنکال کر دکھایا جس میں بالشت جر کسروانی ریٹم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ،اوراس کے دونوں کف ریٹم کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ بیہ جبہ نبی علیا انہ بت ترمایا کرتے تھے اور بید حضرت عائشہ فی اس تھا، حضرت عائشہ فی اس کے بیاں آگیا اور ہم لوگ اسے میں سے کی کے بیار ہوئے پراسے دھوکراس کے ذریعے شفاء حاصل کرتے ہیں۔

( ٢٧٤٨٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ نُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بَعْنِي انْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتُولُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ عِنْ اللَّهِ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتُولُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ عِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحاري (٢٢٦١)، ومسلم (٢٧٦٢)] [انظر: ٢٧٥١، ٢٧٥١، ٢٧٥١١]

(۲۷۴۸۲) حضرت اساء ظافات مروی ہے کہ نبی ملی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہوسکتا۔

( ٢٧٤٨٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنُ آبِي عُمَرَ مَوْلَى آسُمَاءَ قَالَ آخُرَجَتُ إِلَيْنَا آسُمَاءُ جُبَّةً مَزْرُورَةً بِاللَّذِينَاجِ فَقَالَتُ فِي هَذِهِ كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوّ

(۲۷۸۸) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساء والی نے جھے بہزرنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت جمر وانی ریشم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا کہ بیجب نی بائیلائش سے سامنا ہونے پرزیب تن فر مایا کرتے ہے۔ (۲۷٤۸٤) حَدِّثَنَا هُشَدِّم حَدِّثَنَا عُبدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَوْلِی لِاَسْمَاءَ بِنْتِ آبِی بَکُو عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ آبِی بَکُو قَالَتُ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم جُبَّةً مِنْ طَیَالِسَةِ لَبِنَتُهَا دِیبا جُ کِسُووَ النِّی [انظر: ۲۷٤۸۱ ، ۲۷۹۸ ؛ ۲۷۰۲ با کان لِرسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم جُبَّةً مِنْ طَیَالِسَةِ لَبِنَتُهَا دِیبا جُ کِسُووَ النِّی [انظر: ۲۷۲۸ ، ۲۷۴۸ ؛ ۲۷۵۸ ) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساء والی ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت بحر کمروانی ریشم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ، انہوں نے بتایا کہ بیجبہ نی ملیکا زیب تن فر مایا کرتے ہے۔

( ٢٧٤٨٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّى قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ فَرَحَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَحَدَّثُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِيهَا فَادُخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخُلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتُ قَدْ رَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا [صححه مسلم (١٣٨٨)].

(۱۷ مملم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ر اللہ سے ج تہتا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی، جبکہ

# هُ مُنالًا اَمَٰ رَضَ لِ مُسَلِّكَ النِّسَاء ﴾ ﴿ اللَّهُ النَّسَاء ﴾ مُسَلِّكَ النَّسَاء ﴿ مُسَلِّكَ النَّسَاء

حضرت ابن زبیر تنظماس سے منع فرماتے تھے، حضرت ابن عباس تنظم نے فرمایا کہ ابن زبیر تنظم کی والدہ ہی بتاتی ہیں کہ بی ملیا ان کے باس چلے گئے، وہ بھاری جسم کی تابینا عورت تھیں اور انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیا نے اس کی اجازت دی ہے۔

( ٢٧٤٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُسْلِمٍ أَخُو الزُّهْرِيِّ عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِنْتِ أَبِي بَكُرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ النَّيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ أَنْ يَرَيُنُ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِصِغْرِ أُزُوهِمْ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ أَلُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا أَنْ يَرَيْنُ عَوْرَاتِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا أَلْهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا أُولُولُ اللَّهُ مِلْوا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أُلْسَمَاعُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولُولُولُولُ مَا مُنْ أَلِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَلًا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

(۲۷ ۴۸) حضرت اساء بلیخائے مروی ہے کہ میں نے نبی طیفا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جوعورت اللہ اور یوم آ خرت پرائیمان رکھتی ہے، وہ تجدے سے ایناسراس وقت تک نداٹھایا کرے جب تک ہم مردا پناسر نداٹھالیں، دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے اس لئے نبی طیفاس بات کو ناپسند سیجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند بیچا دریں ہوتی تھیں (شلوارین نہیں ہوتی تھیں)

( ٢٧٤٨٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ عَنْ النَّهُمَاءَ عَنْ الْسُمَاءَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِى حَاجَةٍ يَأْتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ فَكَانَتُ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ سُوقِهِمْ أَوُ نَصْمَاءَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِى حَاجَةٍ يَأْتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرةِ فَكَانَتُ إِللَّهِ وَالْيُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ يَعْنِي النِّسَاءَ فَلَا تَرْفَعُ رَأُولُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ يَعْنِي النِّسَاءَ فَلَا تَرْفَعُ رَأُولُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُورُاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغَوِ أُزُرِهِمْ [راحع:٢٨٨١] فَلَا تَرْفَعُ رَأُولُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغَوِ أُزُرِهِمْ [راحع:٢٨٨١] فَلَا تَرْفَعُ رَأُسَهَا حَتَّى نَرُفَعَ رُؤُوسَنَا كَرَاهِيةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغُو أُرُومِهُ [راحع:٢٨٨١] فَلَا تَرَفَعُ رَأُولُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُو يِقْمِاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ٣٧٤٨٨ ) جَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَوٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسَلِمٍ بُنِ شِهَابٍ أَخِى الزُّهُوِىِّ عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَالِهِ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَكُولُوا مَنْ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ كَانَ مِنْكُونَ يُولِي لِللَّهُ مَلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانَ عَلَيْهُ وَالْمَالَكُونُ مِنْ مِنْ كَانَ مِنْكُولَ الْمُعْلَى مِنْ اللّهُ مُعْلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ كُولُولُوا لَا لَيْلُولُوا لَا لَكُولُ مِنْ كَانَ مِنْكُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلَيْهِ وَالْمَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ الل

(۲۷۳۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي النَّعُمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ

# هي مُنالِهَ احْدِن بَل يَنْ مِنْ مِنْ النَّسَاء ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسنَلَ النَّسَاء ﴿

بِنْتِ أَبِى بَكُو عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ رُؤُوسَهُمْ قَالَتُ وَذَلِكَ أَنَّ أُزُرَهُمْ كَانَتُ قَصِيرَةً مَخَافَةَ أَنْ تَنْكُشِفَ عَوْرَاتُهُمْ إِذَا سَجَدُوا [راحع: ٢٧٤٨].

(۲۷ ۲۸۹) حضرت اساء و الله است مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جوعورت الله اور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہے، وہ مجدے سے اپناسراس وقت تک نداٹھا یا کرے جب تک ہم مردا پناسر نداٹھالیں، دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے اس لئے نبی ملیکا اس بات کو نالپند سمجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند یہ جیا دریں ہوتی تھیں (شلوارین نہیں ہوتی تھیں)

( ٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ أَبِي تَكُرٍ قَالَتُ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ فَلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ فَلَا تَرُفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرُفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ ضِيقِ ثِيَابِ الرِّجَالِ

(۲۷٬۹۰) حضرت اساء و الله است مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جو عورت اللہ اور يوم آخرت پرايمان رکھتی ہے، وہ سجد سے اپناسراس وقت تک ندا ٹھايا کرے جب تک امام صاحب اپناسر ندا ٹھاليس، دراصل مردول کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے اس لئے نبی مالیا اس باث کونا پہند سجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردول کی شرمگاہ پر پڑے۔

( ٢٧٤٩١) حَلَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ قَالَتْ حَجَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَأَحْلَلْنَا كُلَّ الْإِخْلَالِ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ [راجع: ٢٧٤٥]

(۲۷ ۲۹۱) حضرت اساء ٹاٹھا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ جج کے اراد ہے سے نکلے تھے، نبی علیا نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اسے عمر سے کا احرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں حسب سابق حلال ہو گئیں ، حتی کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان انگیٹھیاں بھی دہکائی گئیں۔

(٢٧٤٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنُ أَبِي بَكُرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ جَدَّتِهِ فَمَا أَدُرِي السَّمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ أَوْ سُعُدَى بِنْتَ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ النَّهُ بَنِ عَبُدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ مَا يَمُنعُكَ مِنُ الْحَبِّ يَا عَمَّةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْمُرَأَةُ سَقِيمَةٌ وَإِنِّى أَخَافُ النَّهُ بَنِ عَبُد الْمُطَلِّبِ فَقَالَ مَا يَمُنعُكَ مِنُ الْحَبِّ يَا عَمَّةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْمُرَاقُ سَقِيمَةٌ وَإِنِّى أَخَافُ اللَّهِ إِنْ عَبُد الْمُطَلِّبِ فَقَالَ مَا يَمُنعُكَ مِنُ الْحَبِّ يَا عَمَّةُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْمُرَاقُ سَقِيمَةً وَإِنِّى أَخَافُ اللَّهُ إِنِي عَبْدِ الْمُعَلِّ عَيْثَ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُوالِقِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۲۷۳۹۲) حضرت اساء والتها سے مروی ہے کہ نبی علیا ایک مرتبه ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب کے پاس آئے ، وہ بمارتھیں ،

### هي مُنالاً امَّن فيل يَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِي

نی ملیسانے ان سے بوچھا کیاتم اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں چلوگ؟ نبی ملیسا کا ارادہ جمۃ الوداع کا تھا، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں بیار ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میری بیاری آپ کوروک نہ دے، نبی ملیسانے فرمایاتم جج کا احرام باندھ لواور بینیت کرلوکہ اے اللہ! جہاں تو مجھے روک دے گا، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧٤٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُرِ أَنَّهَا قَالَتُ فَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى آدُرَكَ بِرِ دَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ قَالَتُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنِّى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسُفَمُ مِنِّى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسُقَمُ مِنِّى قَائِمَةً فَقُلْتُ إِنِّى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِي السَّقَمُ مِنِّى قَائِمَةً فَا لِمَا أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ

(۱۷۳۹۳) حضرت اساء و الله است مروی ہے کہ جس دن سورج گربن ہوا تو نبی علیظ بے چین ہو گئے ،اوراپی قمیص لے کراس پر چا دراوڑھی ،اورلوگوں کو لے کرطویل قیام کیا ، نبی علیظائ دوران قیام اوررکوع کرتے رہے ، میں نے ایک عورت کودیکھا جو جھ سے زیادہ پڑی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی ، پھر میں نے ایک عورت کودیکھا جو جھ سے زیادہ بیارتھی لیکن پیم بھی کھڑی تھی ، بید کھے کر میں نے سوچا کہ تم سے زیادہ تابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی حقد ارتو میں ہوں۔

( ٢٧٤٩٤ ) و قَالَ اَبُنُ جُرَيْج حَلَّثَنِي مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ آسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعَ [انظر: ٢٧٥٠٨].

(۲۷۳۹۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الْآسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ آسُمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرَأُ وَهُوَ يُصَلِّى نَحُوَ الزُّكُنِ قَبُلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ فَبِأَتِّى آلَاءِ زَبِّكُمَا تُكَذِّبَان

(۲۷۳۹۵) حضرت اساء و الله است مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی ملیفی کو جمر اسود کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہیاس وقت کی بات ہے جب نبی ملیفی کو ببانگ دہلی مشرکین کے سامنے دعوت پیش کرنے کا تھم نہیں ہوا تھا، میں نے نبی ملیفی کواس نمازیش ' جبکہ مشرکین بھی سن رہے تھے' بیآیت تلاوت کرتے ہوئے سافیاتی آلاءِ دہٹے کما ڈگڈ بان۔

( ٢٧٤٩٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى يَخْيَى بُنُ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ قَالَتُ لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى طُوَى قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لِابْنَةٍ لَهُ مِنُ أَصْغَرِ وَلَدِهِ أَى بُنَيَّةُ اطْهَرِى بِي عَلَى أَبِي قَبِيسٍ قَالَتُ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ قَالَتُ فَالْتُ فَالَّتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ مَاذَا تَرَيْنَ قَالَتُ أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا قَالَ تِلْكَ الْخَيْلُ قَالَتُ وَأَرَى رَجُلًا يَسُعَى بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى السَّوادِ مُقْبِلًا وَمُدُبِرًا قَالَ يَا بُنَيَّةُ ذَلِكَ الْوَاذِعُ يَعْنِى الَّذِى يَأْمُو الْخَيْلُ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَتُ قَدْ وَاللَّهِ السَّوادِ مُقْبِلًا وَمُدُبِرًا قَالَ يَا بُنَيَّةُ ذَلِكَ الْوَاذِعُ يَعْنِى الَّذِى يَأْمُو الْخَيْلُ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَتُ قَدْ وَاللَّهِ

هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ الل

انْتَشَرَ السَّوَادُ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهِ إِذَا دَفَعَتُ الْحَيْلُ فَأَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي فَانْحَطَّتْ بِهِ وَتَلَقَّاهُ الْحَيْلُ قَبْلُ أَنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ وَفِي عُنُيِ الْجَارِيَةِ طُوقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ فَتَلَقَّاهُ الرَّجُلُ فَافْتَلَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا قَالَتُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ آتَاهُ أَبُو بَكُرٍ بِأَبِيهِ يَعُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَّ تَرَكُتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ أَحَقُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَّ تَرَكُتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُو أَحَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ أَسُولُ اللَّهِ هُو أَحَقَّ أَنُ يَمُشِى إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمُشِى أَنْتَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَجُلَسَهُ بِينَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَسُلِمُ فَأَسْلَمَ وَدَخَلَ بِهِ أَبُو بَكُو وَسَلَّمَ وَرَأَسُهُ كَأَنَّهُ ثَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَسُهُ كَأَنَّهُ ثَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَسُهُ كَأَنَّهُ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ طُوقً أُخْتِي فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ طُوقً أُخْتِي فَلَا لَنُ مُنْ أَنَّ مَا لَهُ عَنَّهُ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأُسُهُ كَالَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأُسُهُ كَالَةً وَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَأُسُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۲۷۲۹۲) حفرت اساء فالقال سے مروی ہے کہ جب نبی طائظ مقام '' ذی طوئ' پر پہنج کرر کے ، تو ابو قافد نے اپنے جھوٹے بیٹے کالڑی سے کہا بیٹی اجھے ابونتیس پر لے کر چڑھو، اس وقت تک ان کی بینا فی زائل ہو چکی تھی ، وہ انہیں اس پہاڑ پر لے کر چڑھ گئی ، تو ابو قافد نے بو چھا بیٹی ! جھے ابونتیس پر لے کر چڑھو، اس نے کہا کہ ایک بہت بڑالشکر جوا کھا ہو کرآ یا ہوا ہے ، ابو قافد نے کہا کہ وہ گئی ، تو ابوقا فد نے کہا جو کے دیکھا جو بھی آ گآ ہے آ گے ایک آ دی کو دوڑتے ہوئے دیکھا جو بھی آ گآ ہے آ ہے ایک آ دی کو دوڑتے ہوئے دیکھا جو بھی آ گآ ہے اتا تھا اور بھی چیچے ، ابو قافد نے بتا یا کہ وہ '' وازع' 'بوگا ، یعنی وہ آ دمی جو شہرواروں کو تھم دیتا اور ان سے آ گے رہتا ہے ، وہ کہتی ہے کہ چھروہ انگر پھیانا شروع ہوگیا ، اس پر ابو قافد نے کہا بخد ابھر تو گھڑ سوار لوگ روانہ ہوگئے جی بتم جھے جلدی سے گھر لے لوہ وہ انہیں لے کہ پھروہ انٹر نے گئی لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ بھیکروہاں تک پہنچ چکا تھا ، اس بجی کی گردن میں چا ندی کا ایک بارتھا جو ایک اس کے گھر تک پہنچ بھیکروہاں تک پہنچ چکا تھا ، اس بجی کی گردن میں جا تا مرایا۔

جب بی علیہ کہ مرمہ میں داخل ہوئے، اور مبحد میں تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر مخافی بارگا و نبوت میں اپ والدکو لے کر حاضر ہوئے، نبی علیہ نے یہ دیکھ کر فر مایا آپ انہیں گھر میں ہی رہنے دیے، میں خود ہی وہاں چلا جاتا، حضرت صدیق اکبر مخافی نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ ان کا زیادہ حق بنا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں، بنبست اس کے کہ آپ ان کے پاس قط کر مخافی نے والے اسلام ان کے پاس نشریف لے جائیں، پھر انہیں نبی علیہ کے سامنے بھا ویا، نبی علیہ نبی علیہ نبی ایس کے کہ آپ کی دعوت دی چنا نبیہ وہ مسلمان ہوگئے، جس وقت حضرت ابو بکر مخافی انہیں لے کرنی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو ان کا مرد نہیں ہوگئے میں کہ دون کے تھا، نبی علیہ نے فر مایا ان کے بالوں کو رنگ کر دو، پھر حضرت صدیق آگر مخافی کی مرد کے ہوئے اور اپنی کو نا دو، لیکن کر دو، پھر حضرت صدیق آگر مرفی کا داسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بہن کا ہار واپس لونا دو، لیکن کسی نے اس کا جواب نہ دیا، تو حضرت صدیق آگر مرفی گئو نے فر مایا بیاری بہن! اپنے ہار پر قواب کی امیدر کھو۔

ایک کے لگو نکا یکھ گؤر کہ قال کے لگو نکا آبی عن ابنی اِستحاق قال کے لگونی یہ کوئی بوئی بی اللہ وین الزّ ایکٹو آئ آباہ کے لگونی یہ کوئی یہ بی گائے واب کی ان الزّ ایکٹو آئ آباہ کے لگونی یہ کوئی یہ بی کا بار پر قواب کی امیدر کھو۔

مُنالِمًا مَرْنَ بِلِ يُسْتِمُ النِّسَاءِ مُن الْمُعَالِمُ النِّسَاءِ مُسْتَكِمُ النِّسَاءِ مُسْتَكِمُ النِّسَاء

عَنْ جَدَّتِهِ أَسُمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُرٍ قَالَتُ لَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكُرٍ احْتَمَلَ أَبُو بَكُرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمِ أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمِ قَالَتُ وَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ قَالَتُ فَدَخَلً عَلَيْنَا جَدِّى أَبُو بَكُرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمِ أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمِ قَالَتُ وَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ قَالَتُ قَدْتُ كَلَّا يَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهَا قَوْبًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْمَالِ قَالَتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي هَذَا لَكُمْ بَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا تَوَكَ لَنَا شَيْئًا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا تَوَكَ لَنَا شَيْئًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى هَذَا الْمَالِ قَالَتُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَوَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ وَفِى هَذَا لَكُمْ بَلَا عُ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَوَكَ لَنَا شَيْئًا وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَوَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ وَفِى هَذَا لَكُمْ بَلَا عُ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَوَكَ لَنَا شَيْئًا وَلَيْهُ مَا تَوَكَ لَنَا شَيْئًا وَلَيْهُ مَا تَوَكَ لَنَا شَيْئًا وَلَكُمْ مَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(۲۷۳۹) حفرت اساء بنافیا سے مروی ہے کہ جب نی علیا اوران کے ہمراہ حفرت صدیق اکبر بنافیا ہی مکہ مکر مہ سے نکلے تو حضرت صدیق اکبر بنافیا نے بنا مارا مال' جو پانچ چھ ہزار درہم بنا تھا'' بھی اپنے ساتھ لے لیا ، اور روانہ ہو گئے ، تھوڑی دیر بعد ہمارے ، اداابو قاف آ گئے ، ان کی بینا کی زائل ہو چکی تھی ، وہ کہنے گئے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی اپنا سارا مال بھی لے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی اپنا سارا مال بھی لے میرا خیال ہے کہ ابا جان! نہیں ، وہ تو ہمارے لیے بہت سامال چھوڑ گئے ہیں ، یہ کہ کر بیں نے کھی پھر لیے اور انہیں گھر کے ایک طاقح بین 'جہال میرے والد اپنا مال رکھتے تھے'' رکھ دیا اور ان پر ایک کپڑا ڈھانپ دیا ، پھران کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! اس مال پر اپنا ہاتھ رکھ کرد کھے لیجئے ، انہوں نے اس پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اگر وہ تہارے لیے یہ چھوڑ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں اور اس نے بہت اچھا کیا ، اور تم اس سے اپنی ضرور بات کی شکیل کر سکو گے ، حالا نکہ والد صاحب پچھیمی چھوڑ کرنہیں گئے تھے ، میں نے اس طریقے سے صرف برزگوں کواطمینان ولا نا تھا۔

( ٢٧٤٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا ثَرَدَتُ غَطَّتُهُ شَيْئًا حَتَّى يَذُهَبَ فَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ آغُظُمُ لِلْبَرَكِة

(۲۷۳۹۸) حضرت اساء ڈھائیا کے حوالے سے مروی ہے کہ جب وہ کھانا بناتی تھیں تو پچھ دیر کے لئے اسے ڈھانپ دیتی تھیں تا کہاں کی حرارت کی شدت کم ہوجائے اور فر ماتی تھیں کہ میں نے نبی علیق کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہاس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے۔

( ٢٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ و حَدَّثَنَا عَتَابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ الْبَأْنَا ابْنُ الْهِيعَةَ عَنْ عُوْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكُو ٍ أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا ثَرَدَتُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكُو ٍ أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا ثَرَدَتُ غَطَّتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [قال شعيب: اسناده حسن].

(۲۷٬۹۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## هي مُنالِهَ المَيْرِينَ بل بِيَنِي مِنْ النَّسَاء ﴿ مُنالِهِ النَّهِ مِنْ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَلِّمًا النَّسَاء ﴾ ومن المُنْ النَّسَاء ﴾ ومن المُنْ النَّسَاء ﴾ ومن المُنْ النَّسَاء ﴾ ومن المُنْ النَّسَاء اللَّهُ أَنْ المُنْ النَّسَاء ﴾ ومن المُنْ النَّسَاء اللَّهُ أَنْ النَّسَاء اللَّهُ أَنْ النَّسَاء اللَّهُ أَنْ النَّسَاء اللَّهُ اللّلِيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

( ٢٧٥٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بَصْرِيٌّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أَمِّهُ عَنْ أَمِّهُ عَنْ أَمِّهُ عَنْ أَمْهُ فَقَالَتُ إِنِّى زَوَّجْتُ ابْنَتِى فَمَرِضَتُ فَتَمَرَّطُ رَأْسُهَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى زَوَّجْتَ ابْنَتِى فَمَرِضَتُ فَتَمَرَّطُ رَأْسُهَا قَالَتُ فَسَتَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ [صححه المحارى (٩٣٥)، ومسلم (٢١٢٢)].

(۰۰) حضرت اساء ڈھٹا ہے مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کی نئی شادی ہوئی ہے ۔ یہ بیار ہوگئی ہے اور اس کے سرکے بال جھڑر ہے ہیں 'کیا میں اس کے سر پر دوسرے بال لگوا علق ہوں؟ نبی علیا نے فر مایا کہ اللہ نے بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٢٧٥.١) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عِمُرَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمَّهِ عَنِ أَسْمَاءَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَتُ فَقَالَ لَنَا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ

(۱۷۵۰۱) حفرت اساء رہی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ جج کا احرام باندھ کرروانہ ہوئے ، بعد میں نبی علیا نے ہم سے فرمایا جس شخص کے ساتھ ہدی کا جانور ہوا ہے اپنا احرام باقی رکھنا چاہئے ، اور جس کے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہو، اسے احرام کھول لینا چاہئے۔

(٢٧٥.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الْمُهَاجِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمَهَاجِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمَهَاجِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمَهَاجِ بِنْتِ آبِي بَكُو فَقَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ ابْنَ الْمَهَا بِنْتِ آبِي بَكُو فَقَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِلِى الْحُلَيْفَةِ قَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَوَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتُ ٱلسَّمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالْمِقْدَادُ وَالزَّبَيْرُ مِمَّنُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَيْعِهُلَّ قَالَتُ أَسْمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالْمِقْدَادُ وَالزَّبَيْرُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَيْهُ بِعُمْرَةً وَلَا مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةً فَالَتُ أَسْمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةً وَالْمِقْدَادُ وَالزَّبَيْرُ مِمَّنْ أَهَلَ بِعُمْرَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَنْ أَوْلَا مَنْ أَلَالَهُ الْمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةً وَالْمِقْدَادُ وَالزَّبَيْرُ مِمَّنْ أَهَلَ بِعُمْرَةً وَلَا مَنْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُقَالِدُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُعَلّمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۷۵۰۲) حفرت اساء فَا الله سروى ہے كہ مم لوگ بى عليها كے ہمراہ فح كا احرام با ندھ كررواند ہوئے ، بعد ميں بى عليها نے ہم سے فر مايا جس شخص كے ساتھ ہدى كا جا نور نہ ہو، اسے احرام كول لينا چاہئے ، حفر ساتھ ہدى كا جا نور نہ ہو، اسے احرام كول لينا چاہئے ، حفرت اساء كہتى ہيں كہ ميں اورعائشہ في الله مقداد في الله عَدَ وَالله عَلَيْهِ وَالله ميں سے تھے۔ كول لينا چاہئے موستى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا بَافِعٌ يَغْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي يَكُورِ (۲۷۵۰۳) حَدَّ ثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا بَافِعٌ يَغْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي يَكُورِ (۲۷۵۰۳) حَدَّ ثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْكُسُوفِ قَالَتُ فَاطَالَ الْقِيامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ مَنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْكُسُوفِ قَالَتُ فَاطَالَ اللهُ عُودَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ اللهُ عُودَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ اللهُ عُودَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ اللهُ عُودَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ اللهُ عُودَ ثُمَّ الْمَالَ السَّجُودَ وَقَالَ دَنَتُ مِنِى الْمَالَةُ مَتَى الْمَعَدَ عَلَى اللهُ عُمَّ مَنِي الْمَالَ اللهُ عُلَيْهُ وَدُوعَ ثُمَّ الْمُودَةِ وَقُولَ دَنَتُ مِنِى الْمَحَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مُنالِهَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَوْ اجْتَرَأْتُ لَجِنْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتُ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ يَا رَبُّ وَأَنَّا مَعَهُمْ وَإِذَا امْرَأَةٌ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخُدِشُهَا هُرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قِيلَ لِى حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ لَا هِي أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِي أَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ [صححه البحارى ٢٤٥]. [انظر: ٢٧٥،٤].

(۲۷۵۰۳) حضرت اساء فی اس مروی ہے کہ سورج گربن کے موقع پر نبی علیہ نے جونماز پڑھائی اس میں طویل قیام فرمایا، پھر دوسری مرتبہ طویل رکوع کیا، پھر سراٹھایا اور سجد ہیں چلے پھر دوسری مرتبہ طویل رکوع کیا، پھر سراٹھایا اور سجد ہیں ہے گئے اور طویل ہجدہ کیا، پھر سراٹھا کر دوسراطویل ہجدہ کیا، پھر سراٹھا کر دوسراطویل ہجدہ کیا، پھر سراٹھا کہ دورانِ نماز جنت لیا اور سجدہ کیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ دورانِ نماز جنت میں چلے گئے اور طویل ہجدہ کیا، پھر سراٹھا کر دوسراطویل ہجدہ کیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ دورانِ نماز جنت میرے استے قریب کر دی گئی تھی کہ اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو اس کا کوئی خوشہ تو ڑلاتا، پھر جہنم کو اتنا قریب کر دیا گیا کہ میں کہنے لگا پر ور دگار! کیا میں بھی ان میں ہوں؟ میں نے اس میں ایک کورت کو دیکھا جے ایک بلی فوج رہی تھی، میں نے اسے خود ہی چھے کھلایا ماجرا ہے؟ تو بچھے بتایا گیا کہ اس کورت نے اس بی کو باندھ دیا تھا اور اس حال میں سے بلی مرگئ تھی، اس نے اسے خود ہی کی کھولایا ۔

( ٢٧٥.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِع بُنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ ٱسْمَاءَ قَالَتُ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ مَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتُيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَلْكُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا لَآتَيْتُكُمْ بِقِطْفِ مِنْ أَقْطَافِهَا وَلَقَدُ أُدْنِيَتُ مِنِّى النَّارُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأُتُ عَلَيْهَا لَآتَيْتُكُمْ بِقِطْفِ مِنْ أَقْطَافِهَا وَلَقَدُ أُدْنِيَتُ مِنِّى النَّارُ حَتَّى لَلْا أَوْعَ فَلَا عَلَيْهَا لَآتَيْتُكُمْ بِقِطْفِ مِنْ أَقْطَافِهَا وَلَقَدُ أُدْنِيَتُ مِنِّى النَّارُ حَتَّى لَلْ الْمُعَلِّمُ فَلَ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَكُولُ الْمُعَلِّمُ فَلَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

(۲۷۵۰۴) حفرت اساء نظافیات مروی ہے کہ سورج گربن کے موقع پر نی نالیا نے جونماز پڑھائی اس میں طویل قیام فرمایا، پھررکوع کیا اور دوہ بھی طویل کیا، پھر سراٹھایا اور بجد ہے میں چلے پھررکوع کیا اور دوہ بھی طویل کیا، پھر سراٹھا کہ دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کہ طویل قیام فرمایا، پھر دومر تبہ طویل رکوع کیا، پھر سراٹھا کہ دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کہ دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کہ دوسرا طویل بجدہ کیا، پھر سراٹھا کہ دوسرا طویل بحدہ کیا، پھر کھڑے ہو کہ فرشان سے فارغ ہو کہ فرمایا کہ دوسرا نواز جنت میرے اسے قریب کردی گئ تھی کہ اگر میں ہاتھ بڑھا تا تو اس کا کوئی خوشہ تو ڑلاتا، پھر جہنم کو اتنا قریب کردیا گیا کہ میں کہنے لگا پر دردگار! کیا میں بھی ان میں ہوں؟ میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جے ایک بلی نوج رہی تھی، اس نے اسے خود ہی کھے کھا یا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ خود ہی زمین کے کیڑے کوڑے کھا لیتی۔ اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ خود ہی زمین کے کیڑے کوڑے کھا لیتی۔

## هي مُنالاً اَحْدِينَ بْلِ يُسِنِّدُ مِنْ أَلْسُنَاء مِنْ النِّسَاء مِنْ النِّسَاء مِنْ النِّسَاء مِنْ

( ٢٧٥.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَرَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةً وَهِى أُمَّةُ عَنْ أَسُمَّاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ قَالَتُ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الرَّخْمَنِ عَنْ صَفِيَة بِنْتِ شَيْبَةً وَهِى أُمَّةُ عَنْ أَسُمَّاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ قَالَتُ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْتِم وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَتُ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَكُلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ زَوْجِهَا هَدْيٌ فَلَمْ يَجِلَّ قَالَتُ فَلَمِسْتُ ثِيَابِي وَحَلَلْتُ فَكُونُ مَعِي هَدْيٌ فَقَالَ قُومِي عَنِّي قَالَتُ فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ [راحع: ٢٧٥٠١].

(۵۰۵) حضرت اساء والقائ سروی ہے کہ ہم لوگ نبی طایقا کے ہمراہ جج کا احرام باندھ کرروانہ ہوئے، بعد میں نبی طایقات ہم سے فرمایا جس شخص کے ساتھ مدی کا جانور نہ ہو، اس ہم سے فرمایا جس شخص کے ساتھ مدی کا جانور ہوا ہے اپنا احرام کھول لینا چاہئے، میر سے ساتھ چنکہ مدی کا جانور نہیں تھا، البذا میں حلال ہوگئی اور میر سے شوہر حضرت زبیر والتنا کے پاس مدی کا جانور تھا لبذاوہ حلال نہیں ہوئے، میں اپنے کپڑ ہے کہن کراوراحرام کھول کر حضرت زبیر والتنا کی تو وہ کہنے گئے کہ میں آپ پر کودوں گا۔

( ٢٧٥.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُرٍ أَنَّهَا قَالَتُ أَى بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعِ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَتُ أَى بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَتُ قَالَتُ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى رَمَتُ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ قَالَتُ أَنْ بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتُ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى رَمَتُ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتُ الصَّبْحَ فِى مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا لَقَدُ غَلَّسُنَا قَالَ رَوْحٌ أَى هَنْتَاهُ قَالَتُ كَلَّا يَا بُنَى إِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَذِنَ لِلظُّعُن [راحع: ٢٧٤٨٠].

(۲۷۵۰۲)عبداللہ''جوحفرت اساء ڈی ٹھائے آزاد کردہ غلام ہیں' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت اساء ڈی ٹھائے''دارمزدلفہ'
کے قریب پڑاؤ کیا اور پوچھا کہ بیٹا! کیا جا ندغروب ہوگیا؟ یہ مودلفہ کی رات تھی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے کہا ابھی نہیں،
وہ مجھ دیر تک مزید نماز پڑھتی رہیں، پھر پوچھا بیٹا! چا ندجھپ گیا؟ اس وقت تک چا ندغائب ہو چکا تھا لہٰذا میں نے کہہ دیا جی
ہاں! انہوں نے فرمایا پھرکوچ کرو، چنا نچے ہم لوگ وہاں سے رکا انہ ہو گئے اور منی پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے خیصے میں پہنچ کر فجر کی نماز اوا کی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو منہ اندھیر ہے، مورد لفہ سے نکل آئے ، انہوں نے فرمایا ہر گرنہیں بیٹے!
میں علیہ نے خوا تین کوجلدی چلے جائے کی اجازت دی ہے۔

( ٢٧٥.٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ آبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ أَنَّ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ ذَخَلَ عَلَى آسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ بَعُدَمَا قُتِلَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ ٱلْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى آسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ بَعُدَمَا قُتِلَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ ٱلْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى فَقَالَتُ كَذَبْتَ كَانَ بَرَّا بِالْوَالِدَيْنِ صَوَّامًا قَوَّامًا وَاللَّهِ لَقَدُ عَنَى وَجَلَّ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ سَيَخُوْجُ مِنْ تَقِيفٍ كَذَّابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرُّ مِنْ الْآوَلِ وَهُوَ مُبِيرً

## هي مُنالِي اَمَٰذِن بَلِ يَنْ مِنْ النَّسَاءِ ﴾ ١٤٨ و ١٤٨ و مُسنك النَّسَاء

( 20 - 201 ) ابوالعدین ناجی کے بین کہ جب جاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر تُلَاثُوْ کوشہید کر چکا تو حضرت اہاء بھائی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے نے حرم شریف میں کجی کی راہ اختیار کی تھی ، اس لئے اللہ نے اسے در دناک عذاب کا مزہ چکھا دیا اور اس کے ساتھ جو کرنا تھا سوکر لیا، انہوں نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والاتھا، علمانہ النہار اور قائم اللیل تھا، بخدا ہمیں نبی علی ہم بلے ہی بتا جیکے ہیں کہ بنو تقیف میں سے دو کذاب آ دمیوں کا خروج عنقریب ہوگا، جن میں سے دو کرزاب آ دمیوں کا خروج عنقریب ہوگا، جن میں سے دو مرا پہلے کی نبیت زیادہ بردا شراور فتنہ ہوگا اور وہ میر ہوگا۔

( ٢٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ قَالَتُ فَزِعَ يَوْمَ كَسُفَتُ الشَّمْسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أَدْرَكَ بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ قَالَتُ فَزِعَ يَوْمَ كَسُفَتُ الشَّمْسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْ بَا يَوْمَ كَسُفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ بِرِدَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعُدَمَا رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ بِرِدَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَتُ فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ إِلَى الْمَوْآةِ الَّتِي هِيَ ٱكْبَرُ مِنِّي يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا حَدَّتَ نَفْسَهُ آلَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَتُ فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ إِلَى الْمَوْآةِ الَّتِي هِيَ ٱسُفَمُ مِنِّ فَاتِمَةً وَآنَا آحَقُّ أَنْ ٱصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْهَا [صححه مسلم (٢٠٩٠]] وَإِلَى الْمَوْآةِ الَّتِي هِيَ ٱسُفَمُ مِنِّي قَاثِمَةً وَآنَا آحَقُ أَنْ ٱصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْهَا [صححه مسلم (٢٠٩٠]]

(۱۵۵۸) حضرت اساء فی ایست مروی ہے کہ جس دن سورج گربن ہوا تو نی الیا ہے چین ہوگئے،اوراپی قیص لے کراس پر چا دراوڑھی،اورلوگوں کو لے کرطویل قیام کیا، نی الیا اس دوران قیام اور رکوع کرتے رہے، میں نے ایک عورت کودیکھا جوجھ سے زیادہ بڑی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی، پھریس نے ایک عورت کودیکھا جوجھ سے زیادہ پیارتھی لیکن پھر بھی کھڑی تھی، یددیکھ کر میں نے سوچا کہ تم سے زیادہ ٹابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی حقد ارتو میں ہوں۔

( ٢٧٥.٩) حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ كِلَاهُمَا عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَي بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا شَيْءَ أَغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحْدَ (راحع: ٢٧٤٨٢].

(٥٠٩) حفرت اساء في الماء في الماء في المام عنه المام المام عنه المام الم

( ٢٧٥١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسُمَاءَ بِنُتَ أَبِى بَكُو قَالَتُ مَرَّبِى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا أُحْصِى شَيْئًا وَأَكِيلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا أُحْصِى شَيْئًا وَأَكِيلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ مِنْ عِنْدِى وَلَا دَخَلَ عَلَى وَمَا نَفِدَ عِنْدِى مِنْ رِزْقِ اللَّه إِلَّا أَخْلَفَهُ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ

(۱۷۵۱۰) حضرت اساء فی اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقہ میرے پاس سے گذرے،اس وقت میں پچھ گن رہی تھی اور

## هي مُنالِمًا مَرْبِي بِيهِ مَرْمَ كُولِ اللهِ مَنْ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَالُوا النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَالُوا النَّسَاء ﴾

اسے ماپ رہی تھی ، نبی علیہ فر مایا اے اساء! گن گن کر خدر کھو، ور خداللہ بھی تنہیں گن گن کر دے گا، نبی علیہ کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے پچھ جانے والے کو یا آنے والے کو بھی شارنہ س کیا اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا، اللہ نے اس کا بدل مجھے عطاء فر ما دیا۔

( ٢٧٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُزُوَةِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا مِنْ شَيْءٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّه عَزَّوَجَلُّ [راحع: ٢٧٤٨٢].

(١٧٥١) حضرت اساء نظف سے مروی ہے کہ نبی ملی ایس منبر فر مایا کرتے تھے اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہوسکتا۔

( ٢٧٥١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّادُ بَنُ يَزِيدَ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتُ كُنْتُ آخُدُمُ الْأَبْيَرِ زَوْجَهَا وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ كُنْتُ أَسُوسُهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْءٌ مِنْ الْخِدْمَةِ آشَدَّ عَلَيْ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ فَكُنْتُ النَّوى قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتُ خَادِمًا آخُطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتُ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَٱلْقَتْ عَنِّي مَنُونَتَهُ [صححه مسلم (٢١٨٢)].

(۲۷۵۱۲) حضرت اساء ڈگاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت زبیر ڈاٹٹؤ سے میرا نکاح ہوا، میں ان کے گھوڑ ہے کا چارہ تیار کرتی تھی ، اس کی ضرور یات مہیا کرتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی ، اس طرح ان کے اونٹ کے لئے گھلیاں کوئتی تھی ، اس کا چارہ بناتی تھی ، اسے پانی بلاتی تھی ، ان کے ڈول کوسیتی تھی ، پھر ٹی ملیکانے اس کے پچھ ہی عرصے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور گھوڑ ہے کی دیکھ بھال سے میں بری الذہ بروگئ اور ایسالگا کہ جیسے انہوں نے جھے آزاد کردیا ہو۔

( ٢٧٥١٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَسِمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَنْ وَبَدُ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ [راجع: ٢٧٤٨].

(٢٤٥١٣) حضرت اساء فالله المحاري مع كدني عليه برسرمنبرفر ماياك تعض الله تعالى سے زياده كوئى غيورنيس موسكتا۔

( ٢٧٥١٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي هَذَا الْحَدِيثِ بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ سَفْدَوَيْهِ قَالَ خَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ بْنَ الزَّبَيْرِ وَصَلَبَهُ مَنْكُوسًا فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ جَانَتُ آسُمَاءُ وَمَعَهَا آمَةٌ تَقُودُهَا وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا فَقَالَتُ آنِ الرَّبَيْرِ وَصَلَبَهُ مَنْكُوسًا فَبَيْنَا هُو عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ جَانَتُ آسُمَاءُ وَمَعَهَا آمَةٌ تَقُودُهَا وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا فَقَالَتُ آنِنَ الْمُولِي وَهُو مُهَا وَقَدْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَدُّ حُرِيقًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَخُوجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَذَّابَانِ الْآخِرُ مِنْهُمَا آشَرُّ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُبِيرٌ

(٢٧٥١٨)عنره كت بي كه جب جائج بن يوسف حضرت عبدالله بن زبير وللفؤ كوشهيدكر چكان كاجهم مهاني سے الكا مواتفا

هي مُنالِمُ الْمَدُّ مِنْ بَلِ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

اور جائ منبر پرتھا کہ تو حضرت اساء ڈھٹا آ گئیں، ان کے ساتھ ایک باندی تھی جوانہیں لے کر آرہی تھی کیونکہ ان کی بینا کی ختم ہو چکی تھی، انہوں نے فر مایا تمہارا امیر کہاں ہے؟ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بخدا ہمیں نی علیا پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بنوثقیف میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بڑا شراور فتنہ ہوگا ، جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بڑا شراور فتنہ ہوگا اور وہ ممیر ہوگا۔

( ٢٧٥١٥) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ اللَّهِ مَوْلَى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ اللَّهِ مَوْلَى الْسَمَاءَ بَنْتَ أَبِى بَكْرٍ تَقُولُ عِنْدِى لِلزَّبَيْرِ سَاعِدَانِ مِنْ دِيبَاجٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ يُقَاتِلُ فِيهِمَا

(۲۷۵۱۵) حضرت اساء ٹھا سے مردی ہے کہ میرے پاس حضرت زبیر ٹھاٹھ کی قبیص کے دوباز وموجود ہیں جوریشی ہیں، جو نبی علیلا نے انہیں بوقت جنگ بیننے کے لئے عطاء فر مائے تھے۔

( ٢٧٥١٦) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُعَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاحُ الْإِنْسَانُ قَبْرُهُ فَإِنْ الْمُنْكَدِرِ قَالَ كَانَتُ أَسْمَاءُ تُحَدِّنَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرُهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ قَالَ فَيَتْلِيهِ الْمَلَكُ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ فَتَرُدُّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُنْ تَعْوِ الصَّيَامِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ وَمَا يُدْرِيكَ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْلُ وَمَا يُدُرِيكَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِتَ وَعَلَيْهِ مِتَ وَعَلَيْهِ مَتَى وَعَلَيْهِ مَتَى وَعَلَيْهِ مَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ فَاجِوا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنْ كَانَ فَاجِوا أَوْ وَاللَّهِ مَا أَنْ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَى وَعَلَيْهِ مُنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ فَاجِوا أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ مَتَى وَعَلَيْهِ مَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ فَاجِوا أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ قَالَ وَيَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ الْمَعَلُمُ اللّهُ عَلَى وَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(۲۷۵۱۱) حفرت اساء ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی الیٹانے فر مایا جب انسان کواس کی قبر میں داخل کر دیا جا تا ہے اور وہ مؤمن ہو تو اسے آسے اس کے اعمال مثلاً نماز ، روز ہ اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں ، فرشتہ ، عذا بنماز کی طرف ہے آ ناچا ہتا ہے تو نماز اسے روک دیتا ہے ، وہ اسے پکار کر بیٹھنے کے لئے کہتا ہے چنا نچے انسان بیٹھ جوک دیتا ہے ، دون سے باتا ہے ، فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہتو اس آ دمی یعنی نبی علیٹا کے متعلق کیا کہتا ہے ؟ وہ پوچھتا ہے کون آ دمی ؟ فرشتہ کہتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ قواس پر نبیہ موت آ گئی اور محمد منافظ کے اٹھایا جائے گا۔

### هي مُنالًا اَحَدُن بَل يَنْ مُنَالًا النَّسَاء ﴾ [١٨] ﴿ مُسَالًا النَّسَاء ﴾ همسنك النَّسَاء ﴿

اورا گرمردہ فاجریا کافر ہوتو جب فرشۃ اس کے پاس آتا ہے تو درمیان میں اسے واپس لوٹا دینے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ، وہ اسے بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تواس آدمی کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مردہ پوچھتا ہے کون آدمی؟ وہ کہتا ہے محمد کا ٹیٹے ہمردہ کہتا ہے جمد کا ٹیٹے ہمردہ کہتا ہے جمد کا ٹیٹے ہمردہ کہتا ہے کہتواس پر زندہ رہا، اس پر مرااور ہے بخدا میں پچھنیں جانتا، میں لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنتا تھا، وہی کہد یتا تھا، فرشتہ کہتا ہے کہتواس پر نندہ رہا، اس پر مرااور اس پر تجھے اٹھایا جائے گا، پھراس پر قبر میں ایک جانورکومسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے جس کے سرے پر چنگاری ہوتی ہے جیسے اون کی نوک ہو، جب تک خدا کومنظور ہوگا وہ اسے مارتار ہے گا، وہ جانور بہرا ہے جو آوازس ہی نہیں سکتا کہ اس پر دم کھالے۔

( ٢٧٥١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ضَرَّةً فَهَلُ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعُتُ مِنْ زَوْجِى بِغَيْرِ الَّذِى يُعْطِينِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُورٍ [راحع: ٢٧٤٦]

(۱۷۵۱۷) حضرت ا عاء نظفا ہے مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے، اگر مجھے میرے خاوند نے کوئی چیز نددی ہولیکن میں بین خلا ہر کروں کہ اس نے مجھے فلاں چیز سے سیراب کر دیا ہے تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ نبی علیہ نے فر مایا اپنے آپ کوالی چیز سے سیراب ہونے والا نظاہر کرنا جو اسے نہیں ملی ، وہ ایسے ہے جسے جھوٹ کے دو کیڑے بہننے والا۔

( ٢٧٥١٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ أَكَلْنَا فَرَسًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٧٤٥٨].

(۲۷۵۱۸) حضرت اساء نظافیا سے مروی ہے کہ دور نبوت میں ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ایک گھوڑ اذرج کیا تھا اور اسے کھایا بھی تھا۔

( ٢٧٥١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثُنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِى بُنَيَّةً عَرِيسًا وَإِنَّهُ تَمَرَّقَ شَعَرُهَا فَهَلُّ عَلَيْ مِنْ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِى بُنَيَّةً عَرِيسًا وَإِنَّهُ تَمَرَّقَ شَعَرُهَا فَهَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِى بُنَيَّةً عَرِيسًا وَإِنَّهُ تَمَرَّقَ شَعَرُها فَهَلُّ عَلَيْ مِنْ جُنَا حِلَا لَهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ [راحع: ٢٧٤٥٩].

(۲۷۵۱۹) حفرت اساء بھٹا سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی علیا کے پاس آئی اور کینے لگی کہ میری بیٹی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے؛ یہ پیار ہوگئ ہے اور اس کے سرکے بال جھٹر رہے ہیں' کیا میں اس کے سرپر دوسرے بال لگواسکتی ہوں؟ نبی علیا نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے بال نگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر لعنت فر مائی ہے۔

( ٢٧٥٢ ) حَلَّقَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيْ الزَّبَيْرُ أَفَارُضَخُ مِنْهُ قَالَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ [راجع: ٢٧٤٥١].

(۲۷۵۲۰) حضرت اساء ظافات مروى بكرايك مرتبه مين في الياس عرض كيا كدمير بي پاس صدقد كرنے كے لئے كي

### هي مُنالِهَ الْمَدِينَ بْلِ يُؤِيدُ مِنْ النَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بھی نہیں ہے سوائے اس کے جوز ہر گھر میں لاتے ہیں، نبی علیہ فی مایا خرچ کیا کرواور گن گن کرندر کھا کرو کہ تہمیں بھی گن گن کردیا جائے۔

( ٢٧٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثُنِي فَاطِمَةً وَأَبُّو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثِنِي هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسُمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثُوبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ لَسُمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثُوبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَراحع: ٢٧٤٥٩].

(۲۷۵۲۱) حفرت اساء فی این سے مروی ہے کہ ایک عورت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی عورت کے جسم (یا کپڑوں) پر دم چیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی طالیہ نے فرمایا اسے کھرچ وے، پھر پانی سے بہا دے اور اس میں نماز بڑھ لے۔

(٢٧٥٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُفِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ عَنُ أَبِي عُمَرَ مُولَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتُ أَسْمَاءُ يَا جَارِيَةٌ نَاوِلِينِي جُبَّةً وَنُ أَبِي عُمَرَ مُولَى أَسْمَاءً قَالَ قَالَتُ أَسْمَاءُ يَا جَارِيَةٌ نَاوِلِينِي جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ [راجع: ٢٧٤٨١].

(۲۷۵۲۲)عبداللہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساء نظان نے مجھے سبز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا اور بتایا کہ بیہ جبہ نبی ایک زیب تن فرمایا کرتے ہے۔

( ٢٧٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُمٍ قَالَتُ نَحَوْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلْنَا لَحْمَهُ أَوْ مِنْ لَحْمِهِ [راحع: ٥٥ ٢٧٤].

(۲۷۵۲۳) حضرت اساء فالله الصحروي بكردور نبوت مين ايك مرتبه بم لوگول في ايك گورژاذ كركيا تحااورات كهايا بهي تحا-

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَرْدٍ رَجُلَانِ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ سَمِعَاهُ مِنِ ابْنِ آبِي مَلْكُو ابْنَ ابْنِ آبِي مَكُو اتَّهَا سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الزَّبَيْرِ رَجُلَّ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِي مَلْكُةَ عَنْ آسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو اتَّهَا سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الزَّبَيْرِ رَجُلَّ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِي الْمُعْمَدِينُ فَآتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي

(۲۷۵۲۳) حضرت اساء و اس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ میرے پاس ص قد کرنے کے لئے میری نہیں ہے جوز بیر گھر میں لاتے ہیں، اور وہ سخت آ دمی ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر صدقتہ کر عتی ہوں؟ نبی علیہ نے فرمایا خرج کیا کرواور گن گن کر ندر کھا کروکہ مہیں بھی گن گن کر دیا جائے۔

( ٢٧٥٢٥) حَنَّاثَنَا وَكِيعٌ حَنَّاثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوعِى فَيُوعِى اللَّهُ عَلَيْكِ

(٢٧٥٢٥) حفرت اساء فالله عمروي ہے كدا يك مرتبه في اليا نے فرما يا خرج كيا كرواور كن كن كرندر كھا كروكتهميں بھي كن

#### هي مُنالاً اَمَّهُ رَضِّ لِيَنِيهِ مَرْمَ کِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُن كرد ما حائے۔

( ٢٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكُو قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى شَيْءٌ إِلَّا مَا أَذْ خَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَيْتِي فَأَعْظِى مِنْهُ قَالَ أَعْظِى وَلَا تُوكِى فَيُوكِى اللَّهُ عَلَيْكِ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى شَيْءٌ إِلَّا مَا أَذْ خَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَيْتِي فَأَعْظِى مِنْهُ قَالَ أَعْظِى وَلَا تُوكِى فَيُوكِى اللَّهُ عَلَيْكِ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى شَيْءً إِلَّا مَا أَذْ خَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَيْتِي فَأَعْظِى مِنْهُ قَالَ أَعْظِى وَلَا تُوكِى فَيُوكِى اللَّهُ عَلَيْكِ الرَّاعِينَ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ الْمُعْلِي وَلَا تُوكِى فَيُوكِى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولِ الْمُعْلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُونَا الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ اللْمُعَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْ

( ١٢٥٥٢) حفرت اساء ظافی ہے مردی ہے كدا يك مرتبه میں نے نبی طلیفات عرض كیا كدميرے پاس صدقہ كرنے كے لئے كہ ہجر كار ٢٢٥٢) حفرت اساء ظافی ہو تاہم ہوں ہے كہ ايك مرتبه میں الماتے ہیں، نبی علیفانے فرمایا خرج كیا كرواور كن كن كر ضركھا كروكہ تمہيں بھی گئن كن كرديا جائے۔ گن كن كن كرديا جائے۔

( ٢٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ [صححه البحارى (٤٣٤)، ومسلم (٢٩١)].

(۲۷۵۲۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَوْلَى ٱسْمَاءَ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُو قَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ كِسُرَوَ انِيٌّ [راحع: ٢٧٤٨٤].

(۲۷۵۲۹) عبدالله كتب بين كدايك مرتبه حضرت اساء اللهائي في محص بزرنگ كاايك جبه نكال كردكها يا جس بين بالشت بهر كسرواني ريشم كي دهاريان يزي موتي تحيين \_

( ٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَنْفِقِى أَوُ انْصَحِى وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِى اللَّهُ عَلَيْكِ أَوْ لَا تُوعِى فَيُوعِى اللَّهُ عَلَيْكِ [راحع: ٢٧٤٦١].

(۲۷۵۳۰) حضرت اساء ظافات مروی ہے کہ نبی طال نے مجھ سے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور فرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور نداللہ بھی تم یرجم کرنے کیے گااور گن گن کرنے فرج کیا کروکہ تمہیں بھی اللہ گن گن کردینا شروع کردے گا۔

( ٢٧٥٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو وَكَانَتُ مُحْصِيَةً وَعَنِ عَبَّادِ بُنِ حَمْزَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَنْفِقِى أَوْ انْضَخِى أَوْ

### هي مُنالِمًا مَنْ رَضِ لِيَنْ مِنْ النَّسَاء ﴾ الله المناع النَّسَاء الله المناع النَّسَاء الله المناع النَّسَاء

انْفَحِی هَکَذَا وَهَکَذَا وَلَا تُوعِی فَیُوعِی اللَّهُ عَلَیْكِ وَلَا تُحْصِی فَیُحْصِی اللَّهُ عَلَیْكِ [راحع: ٢٧٤٦] (٢٤٥٣١) حفرت اساء وَلَهُا ہے مروی ہے کہ نبی طَلِیْا نے مجھ سے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور فرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور نداللہ بھی تم پر جمع کرنے لگے گا اور گن گن کرنہ فرج کیا کروکہ تمہیں بھی اللہ گن گن کردینا شروع کردے گا۔

( ٢٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ رَجَّةَ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ آيَةٌ وَنَخَنُ يَوْمَنِذٍ فِي فَازِع فَخَرَجْتُ مُتَلَفِّعَةً بِقَطِيفَةٍ لِلزُّبَيْرِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ قَالَتْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَغَ مِنْ سَجْدَتِيهِ الْأُولَى قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا طَوِيلًا حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يُصَلِّى يَنْتَضِحُ بالْمَاءِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدُ قِيَاما طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتُ الشَّمْسُ ثُمَّ رَقِي الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آتَنَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخُسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَحُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِلَى الصَّدَقَةِ وَإِلَى ذِبْكُرِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لَمْ أَكُنُ رَأَيْتُهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا وَقَدُ أُرِيتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ يُسْأَلُ أَحَدُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَمَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِى رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ وَيَصْنَعُونَ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ قِيلَ لَهُ أَجَلُ عَلَى الشَّكِّ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْ النَّارِ وَإِنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قِيلَ عَلَى الْيَقِينِ عِشْتَ قَالَ مِتَّ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْ الْجَنَّةِ وَقَدْ رَأَيْتُ خَمْسِينَ أَوْ سَبْعِينَ ٱلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مِثْلِ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي ْمِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَنْزِلَ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُكُلانٌ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ [صححه ابن حزيمة (٩٩٩). قال شعيب: اسناده ضعيف

(۲۷۵۳۲) حضرت اساء ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ایک استان کے دور باسعادت میں سورج گرہن ہوگیا، میں نے لوگوں کی چیخ و پارسی زشانی، نشانی، نشانی خاہر ہوئی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سرسے آسان کی طرف اشارہ کردیا، میں نے بوچھا کہ کیا کوئی نشانی خاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اہل موقع پر نبی ملیک نے طویل قیام کیا حتی کہ مجھ پرغشی طاری ہوگئی، میں نے اپنے پہلومیں رکھے ہوئے ایک مشکیزے کو پکڑا اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانے گئی، نبی ملیلا نے نماز سے جب سلام پھیرا تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔

# هي مُنالِهَ احْدِن فَبِلِ يُعِيدُ مَنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مِنْ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ

پھر نبی علیہ نے خطبہ ارشاد فر مایا اور اللہ کی حمد و تناء کرنے کے بعد فر مایا لوگوا بھی ورائلہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جنہیں کسی کی موت یا زندگی ہے گہن نہیں لگتا، اس لئے جبتم یہ دیکھوتو فوراً نماز، صدقہ اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، لوگوا اب تک میں نے جو چیزیں نہیں دیکھی تھیں وہ اپنے اس مقام پر آج دیکھیلیں حتی کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھی اور عیل میں حروال کے برابریا اس کے قریب قریب قتیے میں بہتا کیا جائے گا، تمہارے پاس فرشتہ آئی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی قبروں میں میں حوال کے برابریا اس کے قریب قریب قتی میں بہتا کیا جائے گا، تمہارے پاس فرشتہ آئیس کے اور پوچیس کے کہ اس آدی کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جومو میں ہوگا وہ جواب دے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (مثالیۃ بڑا) سے اور جومافی میں مجوزات اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا اور ان کی اتباع کی اللہ (مثالیۃ بڑا اور ان کی اتباع کی اس حرور ہو ان میں موسی کہا جائے گا، موائے گا، موں کے میں ہیں کہہ دیتا تھا اور میں نے بچاس یاستہ ہزارا ایے آدی دیکھی جو جنت میں چود ہویں رات کے جائم کی طرح داخل ہوں گے، ایک آدی نے اٹھ کرعوض کیا اللہ ہے دعاء کر دیجے کہ وہ بھی ان میں شامل فر مادے، اے لوگو! اس وقت تم میرے منبر سے بھی ان میں شامل فر مادے، اے لوگو! اس وقت تم میرے منبر سے بھی ان میں شامل فر مادے، اے لوگو! اس وقت تم میرے منبر سے بہتی موبی کی طرف اس کی نبست کی جائی تھی۔ اور پر اپنے چواب ہو کو کہ اپ کون کی خواب شرور دوں گا، ایک آدی نے کھڑے ہو کر لوچھا کہ میرا باپ کون ہو جو بی میں تمہوں ان میں کی طرف اس کی نبست کی جائی تھی۔

( ٢٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ أَبِى عُمَرَ خَتَنَّ كَانَ لِعَطَاءٍ أَخْرَجَتُ لَنَا أَسْمَاءُ جُبَّةً مَزْرُورَةً بِدِيبَاجٍ قَالَتُ قَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِى الْحَرُبَ لَبِسَ هَذِهِ [راحع: ٢٧٤٨]

ر الشریخ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساء ڈاٹھانے بجھے سبز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت بھر کسروانی ریشم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ،اوراس کے دونوں کف ریشم کے بٹے ہوئے تھے،انہوں نے بتایا کہ یہ جبہ نبی ملیلا وثمن سے سامنا ہونے برزیب تن فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ عُرُوةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكُرٍ قَالَتُ عَلَيْ عَفَى اللَّهِ عَلَيْ وَمُدَّتِهِمُ الَّتِي كَانَتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَيْ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتُ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ وَهِي مُشُرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتُ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ وَهِي مُشُرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ مَعْلَيْهُ وَلَيْ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتُ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ وَهِي مُشُوكَةً أَفَأَصِلُهَا قَالَ مَا مُشْوِكَةً وَمِي مَشْوِكَةً الْفَاصِلُهَا قَالَ وَأَطُنَهُا فِلْتُومُ الرَاحِعِ: ٢٧٤٥٣].

(٢٧٥٣٣) حضرت اساء فَقَات عمر وي بكرايك مرتبه ميرى والده قريش معابد عدر مان بن آئى ،اس وقت وه مشرك اورضر ورت مند تقيس ، ميس ن ني عليه ب يوچها كيابي ان كساته صلدرى كرسكتى بول ؟ بى عليه فرمايا بال ! (٢٧٥٣٥) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتُ كُنّا نُؤكّى وَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتُ كُنّا نُؤكّى وَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مُناهَامَةِ بن بيني مترق المحرك هي ١٨١ المحرك هي مسنتما النَّسَاء الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ [راحع: ٢٧٤٧٥].

(۲۷۵۳۵) حضرت اساء ولالقاسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے دور باسعادت میں گندم کے دو مدصد قدر فطر کے طور پرادا کرتے تھے،اس مدکی پیائش کے مطابق جس سے تم پیائش کرتے ہو۔

# حَدِيثُ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ اللهُ اللهِ عَلَى مَدِيثِينَ مَحْصَنِ اللهُ اللهُ عَلَى مَدِيثِينَ مُصَن اللهُ اللهُ عَلَى مَدِيثِينَ

(۲۷۵۳۷) حضرت ام قیس بنت محصن بڑا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیہ کی خدمت میں اپنے ایک بیچے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہ کیا تھا، اس نے نبی علیہ اپ پیشا ب کردیا، نبی علیہ نبی علیہ نبی کھار کراس جگہ پر چھڑک لیا، پھر جب میں اپنے بیٹے کو لے کرحاضر ہوئی تو میں نے اس کے گلے اٹھائے ہوئے تھے، نبی علیہ نے فرمایاتم اس طرح گلے اٹھا کر آپ بھر جب میں اپنے بیٹے کو لے کرحاضر ہوئی تو میں نے اس کے گلے اٹھائے ہوئے تھے، نبی علیہ نے فرمایاتم اس طرح گلے اٹھا کہ آٹھائے بیٹ کو کھا دیا کر تنکلیف کیوں دیتی ہو؟ قبط ہندی استعمال کیا کرو، کہ اس میں سات بیاریوں کی شفاءر کھی گئی ہے، جن میں سے ایک بیاری ذات الجب بھی ہے، گلے ورم آ لود ہونے کی صورت میں قبط ہندی کونا کہ میں ٹیکا یا جائے اور ذات الجب کی صورت میں اسے منہ کے کنارے سے ٹیکا یا جائے۔

( ٢٧٥٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى ثَابِتٌ أَبُو الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثِنِى عَدِيَّ بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى ثَالِيَّةِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ سَعِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ قَالَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضِ قَالَ خَلِيهِ بِمَاءٍ وَسِلْدٍ [صححه ابن حزيمة (٢٧٧)، وابن حبان (١٣٩٥). قال الألباني:

# هي مُنافِهَ اَمَرُينَ بَل يَهِ مِنْ النَّسَاء ﴾ ١٨٤ لي مُنافِهِ النَّسَاء ﴾ مسنت النَّسَاء ﴿

صحيح (ابو داود: ٣٦٣، ابن ماجة: ٢٨٨، النسائي: ١/٤٥١ و ١٥٤٥). [انظر: ٢٧٥٤١، ٢٧٥٤١].

(۲۷۵۳۸) حضرت ام قیس فاق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے اس کیڑے کے متعلق دریافت کیا جے دم حیف لگ جائے ، تو نبی علیا اے فیل کی ہڑی سے کھرچ دو، اور پانی اور بیری کے ساتھ دھولو۔

( ٢٧٥٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ أَبِى الْحَسَنِ مَوْلَى أُمَّ قَيْسٍ بنت مِحْصَنِ عَنُ أُمِّ قَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتُ تُوكِّى ابْنِى فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِى يَغْسِلُهُ لَا تَغْسِلُ ابْنى بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلُهُ فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَتُ طَالَ عُمْرُهَا قَالَ فَلَا أَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (النسائي

٤/٢). قال شعيب: اسناده محتمل للتحسين].

(۲۷۵۳۹) حضرت ام قیس بی است مروی ہے کہ میراا کی بیٹا فوت ہوگیا، جس کی وجہ سے میں بہت بے قرار تھی، میں نے بے خبری کے عالم میں اسے خسل دوہ ورنہ میر جائے گا، حضرت خبری کے عالم میں اسے خسل دوہ ورنہ میر م جائے گا، حضرت عکاشہ ڈاٹٹو (جوان کے بھائی تھے) نی عالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران کی بات سائی، نبی عالیہ نے مسکرا کرفر مایا جس نے میں کم لمبی ہو، داوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ عمر رسیدہ عورت کوئی نہیں دیکھی۔

( ٢٧٥٤ ) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْدَ أَغُلَقُتُ عَنْهُ آخَافُ آنُ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ فَقَالَ النَّيِّ مِخْصَنِ الْآسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتُ جِنْتُ بِابْنِ لِى قَدْ أَعُلَقُتُ عَنْهُ آخَافُ آنُ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ فَقَالَ النَّيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَامٌ تَدْغُونُ الْوَلَادُ كُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ قَالَ يَعْنِى الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ آشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ثُمَّ آخَذَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ آشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ثُمَّ آخَذَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَصَّحَهُ وَلَمْ يَكُنُ الصَّبِيُّ بَلَعَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ الزَّهُونُ فَمَضَتُ السَّنَةُ بِأَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُلِكُونُ الْمَعْرَةِ وَيُلِكُلُ لِذَاتِ الْجَعْرِيَةِ قَالَ الزَّهُونُ فَيُسْتَسْعَطُ لِلْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ لِذَاتِ الْجَعْبِ [راحع: ٢٧٥٣٦].

(۲۷۵۴۰) حضرت ام قیس بنت محصن بی ایست مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طابیہ کی خدمت میں اپنے ایک بیچے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہ کیا تھا، اس نے نبی طابیہ پر پیٹا ب کر دیا، نبی طابیہ نے پانی منگوا کراس جگہ پر چھڑک لیا، کی جب بیس اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے اس کے گلے اٹھائے ہوئے تھے، نبی طابیہ نے فرمایاتم اس طرح گلے اٹھا کر اس بیس سات بیار یوں کی شفاء رکھی گئ ہے، جن میں اپنے بچوں کو گلا د باکر تکلیف کیوں دیتی ہو؟ قسط ہندی استعمال کیا کرو، کہ اس میں سات بیار یوں کی شفاء رکھی گئ ہے، جن میں سات بیار یوں کی شفاء رکھی گئ ہے، جن میں صورت میں قسط ہندی کو ناک میں ٹیکا یا جائے اور ذات البحب کی صورت میں قسط ہندی کو ناک میں ٹیکا یا جائے اور ذات البحب کی صورت میں اسے منہ کے کنارے سے ٹیکا یا جائے۔

( ٢٧٥٤١ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلُ عَنْ تَابِتٍ آبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَدِى بَنِ دِينَادٍ عَنْ أُمٌّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَأَلْتُ

# النساء منال الفراض المناه من المناه ا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ النَّوْبَ فَقَالَ حُكِّيهِ وَلَوْ بِصِلَع [راحع:٢٧٥٣٨] (٢٧٥٣٨) حضرت ام قيس النَّفُ عَلَيْهِ عَمْ لَهُ عَنْ دَمِ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْ لَكَ عَمْ مَا يَا حَمْ وَى هُمُ مِن هُمْ الْحَدْمِ فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

( ٢٧٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَدِى بُنِ دِينَارٍ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ عَنْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ النَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِيهِ بِضِلَعِ [راحع: ٢٧٥٣٨].

(۲۷۵۳۲) حضرت ام قیس کا گئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے اس کیٹرے کے متعلق دریافت کیا جے دم حیض لگ جائے، تو نبی علیا کے نفر مایا اسے پہلی کی ہڈی سے کھرچ دو،اور پانی اور بیری کے ساتھ دھولو۔

( ٢٧٥٤٣) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ أَخْرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتُ مِحْصَنِ إِحْدَى بَنِى أَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّائِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابُنِ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخْبَرَتُنِى أَنَّهَا أَتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابُنِ لَهَا لَمْ يَبُلُغُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ عَلَامَ تَدُغُونَ أَوْلَادَكُنَّ [راجع: ٢٧٥٣٦].

(۲۷۵۴۳) حفرت ام قیس بنت تحصن ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیقا کی خدمت میں اپنے ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہ کیا تھا ۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٢٧٥٤٤) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو وَقَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَوٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عِنْ الْعُذُرَةِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أُمَّ فَيْسِ بِنِتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا جَائَتُ بِابْنِ لَهَا وَقَدُ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُذُرَةِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَامُ تَلُعُونَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذِهِ الْعُلُقِ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِينُدِي فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَامُ تَلْعُونَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذِهِ الْعُلُقِ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِينُدِي فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْعَبْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَامُ اللَّهُ بِنَعْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِلَاكَ [راحع: ٢٧٥٣] الْبَخْبُ ثُمَّ أَخَذَ الصَّبِيَّ فَهَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَصَحَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مَصَنَّ السَّنَةُ بِذَلِكَ [راحع: ٢٧٥٣] الْبَخْبُ بُمُّ أَخَذَ الصَّبِيَّ فَهَا لَعَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَصَحَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مَرْتَالًا فَي مَلْمَ الْمَالِمُ مِنْ الْمَالِمُ مِلْ اللَّهُ بِعَلْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَالَ عَلَيْهُ لَهُ فَذَعَا بِمِالَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْوالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ اللَّهُ

### هي مُنلهَ امُن ضِل النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّسَاءِ فِي اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرٍ و وَامْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ تَتَأَلَّمُ

#### حضرت سهله بنت سهيل زوجهُ ابوحذ يفيه رُكُّ كَا كي حديث

( ٢٧٥٤٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهُلَةَ امْرَأَةِ أَبِى حُذَيْفَةَ آنَّهَا قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَدُخُلُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَنْ سَهُلَةَ امْرَأَةِ أَبِى حُذَيْفَةَ آنَّهَا قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتُ كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحُيَةٍ فَأَرْضَعَتُهُ وَهُوَ ذُو لِحُيَةٍ فَأَرْضَعَتُهُ فَكَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا

(۳۵۵۵) حضرت سبلہ نظافیات مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! ابوحذیفہ کا غلام سالم میرے پاس آتا ہے اور وہ ڈاڑھی والا ہے، نبی علیا نے فر مایا اسے دورہ پلا دو،عرض کیا کہ میں اسے کیسے دورہ پلا کتی ہوں، جبکہ اس کے تو چیرے پرڈاڑھی بھی ہے؟ بلا خرانہوں نے سالم کودورہ پلادیا، چروہ ان کے یہاں آتے جاتے تھے۔

### حَدِيثُ أُمْيَمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةَ اللَّهُ

### حفرت اميمه بنت رقيقه زالها كي حديثين

( ٢٧٥٤٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوَةٍ فَلَقَّنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ مِنَّا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ فَلَقَّنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ مِنَّا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْنَا قَالَ إِنِّى لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِامْرَأَةٍ قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ [انظر: ٢٧٥٤٧، ٢٧٥٤٨، ٢٧٥٤٩.

(۲۷۵۴۲) حضرت امیمہ بنت رقیقہ بڑگا سے مروی ہے کہ میں کچھ سلمان خوانین کے ساتھ نبی نایٹیا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی ، نبی نایٹیا نے ہمیں لقمہ دیا کہ اور حسب استطاعت اور بقدر طافت ایسا ہی کریں گی' میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پرہم سے زیادہ رخم والے ہیں ، یا رسول اللہ! ہمیں بیعت کر لیجئے ، نبی نایٹیا نے فرمایا (جاؤ ، میں نے تم سب کو ہیست کرلیا) میں مورتوں سے مصافحہ نبیں کرتا ، سومورتوں سے بھی میری وہی بات ہے جوا یک مورت سے ہے۔

( ٢٧٥٤٧) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنُ أَمَيْمَةَ بِنْتِ وُقَيْقَةَ التَّيْمِيَّةِ قَالَتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي نِسُوةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنْبَايعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه جِئْنَا لِنْبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ فِي نِسُوةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنْبَايِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه جِئْنَا لِنْبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَذْنِي وَلَا نَشْرِكَ بِيهُمَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَزْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيلَكَ فِى مَعْرُوفٍ قَالَتُ فَقَالَ وَلَا نَزْنِى وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَاتُ فَقَالَ

### هي مُنالِهَ المَّرْنِ فِيلِ يَشْرِينِ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُؤْلِ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُؤلِّ المُسْلَمُ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُؤلِّ المُسْلَمُ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُؤلِّ المُسْلَمُ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُسْلَمُ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُؤلِّقِ المُسْلَمُ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُسْلَمُ النِّسَاءِ فَي اللهِ المُسْلَمُ النِّسَاءِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ ال

رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُن قَالَتْ قُلْنَا اللَّه وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنُ أَنْفُسِنَا بَايِعنَا يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ اذْهَبْنَ فَقَدُ بَايَعْتُكُنَّ إِنَّمَا قَوْلِى لِمِئَةِ امْرَأَةً كَقُولِى لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَتُ وَلَمْ يُصَافِحُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَّا امْرَأَةً [راحع: ٢١٥٧].

(۲۷۵۴۷) حفرت امیمہ بنت رقیقہ فاہا ہے مروی ہے کہ میں کھے سلمان خواتین کے ساتھ نبی طینا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی اور ہم سب نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس ان شرائط پر بیعت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ اللہ کا ساتھ کی کوشر یک نہیں تھر اکس گی ، چوری نہیں کریں گی ، بدکاری نہیں کریں گی ، اپنی اولا دکوئل نہیں کریں گی ، کوئی بہتان اپنی ہوں کے درمیان نہیں گھڑیں گھڑیں گی ، اور کسی نئی کے کام میں آپ کی نا فرمانی نہیں کریں گی ، نبی طینا نے ہمیں اقعہ دیا کہ "خوس استطاعت اور بفدر طاقت ایسا ہی کریں گی ، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے زیادہ رحم والے ہیں ، یارسول اللہ اجمیں بیعت کر لیج ، نبی طینا نے فرمایا جاؤ ، میں نے تم سب کو بیعت کرلیا ، میں مورتوں سے مصافح نہیں کرتا ، سوکورتوں سے مصافح نہیں کرتا ، سوکورتوں سے مصافح نہیں فرمایا۔
مورتوں سے بھی میری و ہی بات ہے جوا کی مورت سے ہے چنانچہ نبی طینا نے نم میں سے کی مورت سے مصافح نہیں فرمایا۔
مورتوں سے بھی میری و ہی بات ہے جوا کی مورت سے ہے چنانچہ نبی طینا نے نم میں سے کی مورت سے مصافح نہیں فرمایا۔

٢٧٥٤٨) حَدَثْنَا إِسَحَاقَ بَنَ عِيسَى قَالَ آخَبُرُنَا مَالِكُ عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنكَدِرِ عَنَ آمَيْمَة بِنتِ رَقَيْقَة آنها قَالَتَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ بُايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبُايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشُوكَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا نَشُوقَ وَلَا نَزْنِي وَلَا نَأْتِي بِبُهْنَانِ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ شَلَ شَيْنًا وَلَا نَشُوقَ وَلَا نَزْنِي وَلَا نَأْتِي بِبُهْنَانِ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ وَيَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِمِنَاقِ الْمُولَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ [صححه ابن اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِمِنَاقِ الْمُولَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ [صححه ابن اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِمِنَاقِ الْعَلْمَ الْمُدَاقِ كَقُولُهِ لِهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا الْمُدَى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٧٤، الترمذي: ٢٥٥٠). النسائي: ٢٨٩٤ و ٢٥٠)]. [راجع: ٢٧٥٤].

### هي مُناهَ المَّرِينَ بل يُنظِّ مِنْ السِّمَاء في المُعلَّم المَالِم المُعلَّم المُناعِ في المُعلَّم المُناعِ في

قَالَتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَحَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ أَنُ لَا نُشُوِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا الْآيَةَ قَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَعْتُنَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُصَافِحُنَا قَالَ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ [راحع: ٢١٥٤]

(۲۷۵۲۹) حضرت اسمید بنت رقیقہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ میں پچھ مسلمان نوا تین کے ساتھ نبی علیہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی اور ہم سب نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس ان شرا لطا پر بیعت کرنے کے لئے آئے ہیں جو تر آن میں ہیں، نبی علیہ نے ہمیں لقمہ دیا کہ اور حسب استطاعت اور بھذر طاقت ایسا ہی کریں گی' میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے زیادہ رحم والے ہیں، یا رسول اللہ! ہمیں بیعت کر لیجئے ، نبی علیہ نے فر مایا (جاؤ، میں نے تم سب کو بیعت کر لیجئے ، نبی علیہ نے فر مایا (جاؤ، میں نے تم سب کو بیعت کر لیجئے میں عور توں سے مصافحہ نہیں کرتا ، سوعور توں سے بھی میری وہی ہات ہے جو ایک عورت سے ہے (چٹا نچہ نبی علیہ اللہ اسم علیہ کی عرص ورت سے مصافحہ نبیں فر مایا )۔

( ٢٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَنُمَةً بِنْتَ رُقَيْقَةً تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَقِ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِائَةِ امْرَأَقِ [راحع: ٢٥٥٦] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَقِ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِائَةِ امْرَأَقِ [راحع: ٢٥٥٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاء إِنَّمَا قَوْلِي لِلْمُورَةِ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِائَةِ امْرَأَقِ [راحع: ٢٥٥٥] مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ رقيق مُعَمَّدِ بُنِي الْمُنْكَانِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ أَصَافِحُ النِّسَاء إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَقِ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِيمَائِةِ الْمُرَاقِ وَاحِدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاء إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَاقِ وَاحِدَةٍ كَقُولِلِي لِيمَائِهِ الْمُوالِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسْتُ الْعَلَيْءَ مُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَق مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ وَلَا لَمَ عَلَى لَلْسُولُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ وَالْعَلَقِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْعُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ وَالْقَالِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللْعَلَقِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعُلِي الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَ

### حَدِيثُ أُخْتِ حُذَيْفَةَ اللهُ

### حفرت حذيفه ظافؤ كى بمشيره كى حديثين

( ٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثِنِي سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيٍّ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَّا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ [راحع: ٢٣٧٧٢].

(۱۷۵۵۱) حضرت حذیف ڈاٹٹو کی بہن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی تالیگانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ خواتین! کیا تنہارے لئے چاندی کے زبورات کافی نہیں ہوسکتے ؟ یا در کھو! تم میں سے جو تورت نمائش کے لئے سونا پہنچ کی آسے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

( ٢٧٥٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِيٍّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنِ أُخْتِ خُذَيْفَةَ قَالَتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَةُ [راجع: ٢٣٧٧٢].

(۲۷۵۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هي مُنالِمًا اَحَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ لِي مِنْ مِنْ لِي النَّسَاءِ فَي مُنْ لِمُا اَحْدُرُ مِنْ لِي النَّسَاءِ فَي مُنْ لَا النَّسَاءِ فَي مُنْ لِمُا اَحْدُرُ مِنْ لِي النَّسَاءِ فَي مُنْ لِمُنْ النَّسَاءِ فَي مُنْ النَّمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

### حَدِيثُ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً اللَّهِ اللَّهِ

### حضرت عبدالله بن رواحه رالفنو كي بمشيره كي حديث

( ٢٧٥٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ طَلُحَةَ الْأَيَامِيَّ يُحَدِّثُ وَيَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ عَنْ طَلُحَة بَنِ مُصَرِّفٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ وَيَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ عَنْ طَلْحَة بَنِ مُصَرِّفٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْقَيْسِ عَنْ أَخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْقَيْسِ عَنْ أَخْتِ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ [احرحه الطيالسي (١٦٢٢) اسناده ضعيف قال الدحارى كانه مرسل]. النُحُرُوحُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ [احرحه الطيالسي (١٦٢٢) اسناده ضعيف قال الدحارى كانه مرسل]. ورم عن معرف عنه الله على مُعْرَت عبرالله بن رواحه والله عنه عنه مروى ہے كه بي طياب ناده فرايا بر كمر بندوالي پرخروج كرنا واجب بوگيا ہے۔

# حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفْرَاءَ لِللَّهِ حضرت ربِّع بنت معوذ بن عفراء لِللَّهُمَّا كي حديثين

( ٢٧٥٥٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَرْسَلَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَسَأَلْتُهَا عَنُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتُ لَهُ يَعْنِي إِنَاءً يَكُونُ مُدًّا أَوْ نَحُو مُكُّ وَرُبُعِ قَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَلْهَا إِلَى الْهَاشِمِيِّ قَالَتُ كُنْتُ كُنْتُ أَخْرِجُ لَهُ الْمَاءَ فِي يَعْنِي إِنَاءً يَكُونُ مُكَّا أَوْ نَحُو مُكُّ وَرُبُعِ قَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَلْهَا إِلَى الْهَاشِمِيِّ قَالَتُ كُنْتُ كُنْتُ أَخْرِجُ لَهُ الْمَاءَ فِي يَعْنِي إِنَّا عَلَى يَدَهُ وَقَالَ مَرَّةً يَعْسِلُ يَدَهُ وَلَا لَانُ يَدُولُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَلَا لَا مَرَّةً يَعْسِلُ يَدَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُدَاعِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

### هي مُناهَامَةُ وَمَنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

ان العابدين مُحرالله بن محمد كتبته بين كدا كم رتبه مجھے امام زين العابدين مُحاليّ نے حضر خدرج الله الله بين محمد كتب بين كالا جوا كيد مديا سوامد كے برابر ہوگا اور فرمايا كه ميں اس برتن ميں بي اليّها كے وضوكا طريقة بي چها تو انہوں نے ايك برتن ثكالا جوا كيد مديا سوامد كے برابر ہوگا اور فرمايا كه ميں اس برتن ميں بي اليّها كے لئے پانى نكالتى تقى، نبى ماليّها بيلے اپنے دونوں ہا تھوں پر پانى بہاتے تھے، پھر تين مرتبہ چہرہ دھوتے تھے، تين مرتبہ كل كرتے تھے، تين مرتبہ كل الله تھے ہوں مرتبہ باكيں ہا تھے كودھوتے تھے، مركا آگے بيچھ كرتے تھے، پھر تين مرتبہ پاؤل دھوتے تھے، تين مرتبہ باكن مارت باك مين مرتبہ پاؤل دھوتے تھے، تبهارے ابن عم لين ابن عباس دائليّ بھى ميرے پاس بهي سوال پوچھنے كے سے كہ كرتے تھے، پھر تين مرتبہ پاؤل دھوتے تھے، تبهارے ابن عم لين ابن عباس دائليّ بھى ميرے پاس بهي موال بي چواب ديا تھا ليكن انہوں نے مجھ سے كہا كہ مجھے تو كتاب الله ميں دو چيزوں پرسم اور دول كودھونے كا حكم ماتا ہے۔

( ٢٧٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْراءَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيْكُثِرُ فَٱتَانَا فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيْكُثِرُ فَٱتَانَا فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِي مِنْ وَضُولِهِ فِي تَلَاثًا وَمَسْحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِي مِنْ وَضُولِهِ فِي يَدَيُهِ مَرَّتُنِ بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيتِهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ أُذُنِيهِ مُقَلَّمَهُمَا وَمُؤَخِّرَهُمَا يَتَعَلَيْهِ مَلَّاتًا وَمَسَحَ أُذُنِيهِ مُقَلَّمَهُمَا وَمُؤَخِّرَهُمَا يَعْمَى مِنْ وَضُولِهِ فِي يَعَلِيهِ مَرَّتُنِ بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيتِهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ أُذُنِيهِ مُقَلَّمَهُمَا وَمُؤَخِّرَهُمَا يَتَعَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَالَّهُ مَوْتَهُ وَلَا الْأَلِانِي: حسن (ابو داود: ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٠ ابن ماحة: ٣٩٠ و ٢٩٠ و ١٤٤). الترمذي: ٣٣). [انظر: ٢٧٥٥].

(۲۷۵۵۲) عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت رہجے ڈاٹھانے بتایا کہ نبی بلیٹا اکثر ہمارے یہاں آتے تھے، میں اس برتن میں نبی بلیٹا کے لئے پانی نکالتی تھی، نبی بلیٹا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہاتے تھے، پھر تمین مرتبہ چبرہ دھوتے تھے، تمین مرتبہ کلی کرتے تھے، تمین مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے تھے، تمین مرتبہ دائیں ہاتھ کو اور تمین مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھوتے تھے، سر کا آگے پیچھے ہے مسمح کرتے تھے، پھرتین مرتبہ یاؤں دھوتے تھے، اور کا نوں کا بھی آگے پیچھے ہے مسمح کرتے تھے۔

( ٢٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنُ خَالِدِ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخُدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ [صححه المحارى (٢٨٨٣)].

(۲۷۵۵۷) حضرت رہے گانا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ہمراہ جہاد میں شرکت کر کے لوگوں کو پانی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں ،اورزخیوں اورشہداءکو مدینۂ منورہ لے کرآتی تھیں۔

( ٢٧٥٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ وَأَدْخَلَ أُصُبُعَيْهِ فِي أُذْنَيْهِ [راحع: ٢٥٥٥].

# هي مُنلهَ امَّذِينَ بل يَكْ مِنْ النِسَاء ﴿ مُسَالِكُ النِسَاء ﴾ مُسَالَ النَسَاء ﴿ مُسَالِكُ النَسَاء ﴾

(۲۷۵۵۸) حضرت رہے گانٹیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا ہمارے یہاں تشریف لائے ، ہم نے نبی علیظا کے لئے وضو ک برتن رکھا، نبی علیظانے تین تین مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا اور سر کامسح دومر تبہ فر مایا اور اس کا آغاز سر کے بچھلے ھے سے کیا اور کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں داخل کیں۔

( ٢٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَالَّذَخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي حُجْرَى أُذُنِيهِ [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٣١، ابن ماجة: ٤٤١)].

(۲۷۵۹) حضرت رہے چھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے وضو کیا اور کا نوں کے سورا خوں میں انگلیاں داخل کیس۔

( ٢٧٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتُ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَنَا عِ فِيهِ رُطَبٌ وَآجُرُ زُغُبٍ فَوَضَعَ فِي يَدِى شَيْئًا فَقَالَ تَحَلَّىٰ بِهَذَا وَاكْتَسِى بِهَذَا [انظر: ٢٧٥٦]

یر کے ایک و کا میں ایک تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ہی علیث کی خدمت میں ایک تھا کی میں کچھ تر تھجوریں رکھ کر اور کہھ گلبریاں لئے کر حاضر ہوئی ، نبی علیث نے میرے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا اور فرمایا اس کا زیور بنالین ایا کیڑے بنالینا۔

(۲۷۵۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَمُهَنَّأُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبْلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَنِ الرُّبَيِّعِ وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَنِ الرُّبَيِّعِ وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّبِيعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُرْسِي فَقَعَدَ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَقَالَتَا فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ حَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّقِ وَتَنْدُبَانِ آبَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولَانُ وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي الْيُومِ وَفِي غَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولَاهُ إِصَحه النارى (١٠٠١) . وانظر: ٢٧٥٦٧]

(۲۷۵۲۱) حضرت رہیج ڈھٹا ہے مروی ہے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو نبی علیظا میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر اس جگہ بیٹھ گئے ، اس وقت میرے یہاں دو بچیاں آئی ہوئی تھیں جو دف بجار ہی تھیں اور غزوہ بدر کے موقع پر فوت ہو جانے والے میرے آباؤا جداد کا تذکرہ کررہی تھیں ، ان اشعار میں جو وہ پڑھرہی تھیں ، ایک شعریہ بھی تھا کہ ہم میں ایک ایسا نبی موجود ہے جو آج اور آئندہ کل ہوئے والے واقعات کو جانتا ہے ، نبی علیظائے فرمایا بیدوالا جو جملہ ہے ، بیرنہ کہو۔

( ٢٧٥٦٢) حَلَّنَا حَسَنٌ قَالَ حَلَّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ اللَّهِ بَنِ عُقِيلِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَقْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ مَسَحَ عَلَى وَأُنْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَبَاطِنَهُمَا وَاسناده ضعيف عَلَى رَأْسِهِ مَجَارِى الشَّعْرِ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَرَ وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَاسناده ضعيف قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود: ٢٩١، والترمذي: ٣٤)].

(۲۵ ۲۲) حضرت رہی بھا سے مروی ہے کہ ایک مرشبہ نبی ملیا نے ان کے یہاں وضوکیا، میں نے نبی ملیا کو اپنے سر کے

# هي مُنالِمَ المَيْرِينَ بل يُعِيدُ مَرْمِي النَّسَاءِ فَي ١٩٥٥ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاءِ فَي الْمُعَادِينَ بِلَا النَّسَاءِ فَي الْمُعَادِينَ بل يُعِيدُ مَرْمِي النَّسَاءِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

بالوں پرآ گے پیچیے ہے سے سے کرتے ہوئے دیکھا، نبی علیا نے اپنی کنیٹیوں اور کانوں کابھی اندر باہر سے سے کیا۔

رُ ٢٧٥٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ النُحُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ أَهُدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنَاعًا مِنْ زُطَبٍ وَأَجُرٍ زُغْبٍ قَالَتُ فَأَعُطَانِي ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ أَهُدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنَاعًا مِنْ زُطَبٍ وَأَجُرٍ زُغْبٍ قَالَتُ فَأَعُطَانِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنَاعًا مِنْ زُطَبٍ وَأَجُرٍ زُغْبٍ قَالَتُ فَأَعُطَانِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَاعًا مِنْ زُطَبٍ وَآجُو لِللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَاعًا مِنْ رُطَبٍ وَآجُو لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رُطُبٍ وَآجُو لِ رُغُبٍ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَاعًا مِنْ رُطَبٍ وَآجُو لِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا مَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنَاعًا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّذِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّذِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُ

(۲۷۵۶۳) حضرت رہنے ڈھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں ایک تھالی میں کچھ تر کھجوریں رکھ کراور پچھ گلہریاں لے کرحاضر ہوئی ، نبی علیہ نے میرے ہاتھ میں پچھ رکھ دیا اور فرمایا اس کا زیور بنالینایا کپڑے بنالینا۔

( ٢٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ آبِي طَالِبٍ عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَيُنتِعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَيُنتِعِ إِلسَّاده ضعيف قال الألباني حسن (الو فَوْقِ الشَّغُرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْنَتِهِ [اسناده ضعيف قال الألباني حسن (الود ١٢٨٠)] [انظر ٢٧٥٦٨]

(۲۷۵۱۳) حضرت رہیج فاہا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیا نے ان کے یہاں وضوکیا، میں نے نبی بلیا کو اپنے سرکے بالوں پرآگے پیچھے ہے سے کرتے ہوئے ویکھا، نبی بلیا نے اپنی کنپٹیوں اور کا نوں کا بھی اندر ہا ہر ہے کے کیا اور بالوں کو اپنی بلایا۔ بیئت ہے نہیں بلایا۔

( ٢٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ قَالَ حَدَّثَنِي رُبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيَصُمُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ [انظر معده].

(۲۷۵۲۵) حضرت رہیج ڈھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلانے دس محرم کے دن انصار کی بستیوں میں ایک قاصد کو بھیجا اور اعلان کروا دیا کہتم میں ہے جس شخص نے آج روزہ رکھا ہوا ہو، اسے جا ہے کہ اپناروزہ کمل کر لے اور جس نے پہلے سے پچھ کھا لی لیا ہو، وہ دن کا باقی حصہ پچھ کھائے ہے بغیر ہی گذار دے۔

(٢٧٥٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ آخُبَرَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ قَالَ سَٱلْتُ الرَّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَقَالَتُ عَلِيٌّ بُنُ عَاصُورَاءَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا قَالَ قَالُوا مِنَّا الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا قَالَ قَالُوا مِنَّا الشَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَأَتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَأَرْسِلُوا إِلَى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَلْيُتَمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ [صححه الصّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَأَتِمُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ وَأَرْسِلُوا إِلَى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَلْيُتَمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ [صححه الحارى (١٩٦٠)، وابن حبان (٣٦٢٠)]. [راجع قبله]،

(۲۷۵۲۷) حضرت رہیج بڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلانے دس محرم کے دن انصار کی بستیوں میں ایک قاصد کو بھیجا اور اعلان کروا دیا کہتم میں ہے جش مخص نے آج روزہ رکھا ہوا ہو، اسے جاہئے کہ اپناروزہ مکمل کر لے اور جس نے پہلے سے پچھ کھا

# هي مُنالِمَ اَخْرُن ضِل بِينَةِ مَتْحُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسنَكَ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ وَال

پی لیا ہو، وہ دن کا باقی حصہ پچھ کھائے پینے بغیر ہی گذار دے۔

( ٢٧٥٦٧) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُسَيْنِ قَالَ كَانَ يَوْمٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَلْعَبُونَ فَلَا تُخَلِّتُنَا أَبُو حُسَيْنِ قَالَ كَانَ يَوْمٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَلْعَبُونَ فَلَاتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى فَدَخَلُتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى فَدَخُلُتُ عَلَى الرَّبِيِّ عَلَى الرَّبِيِّ عِنْدِى جَارِيَتَانِ تَنْدُبُانِ آبَائِى الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمٌ بَدْرٍ تَضُوبَانِ بِالدُّفُوفِ وَقَالَ عَقَّانُ مَرَّةً مَوْضِعَ فِرَاشِى هَذَا وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تَنْدُبُانِ آبَائِى الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمٌ بَدْرٍ تَضُوبِانِ بِالدُّفُوفِ وَقَالَ عَقَّانُ مَرَّةً بِاللَّهِ فَا اللَّهُ مَا يَكُونُ فِى غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُانٍ وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِى غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُانُ وراحِع: ٢٧٥٦١].

(۲۷۵۱۷) حفرت رہے گان سے مروی ہے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو نبی بالیکا میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پراس جگہ بیٹھ گئے ،اس وقت میرے یہاں دو بچیاں آئی ہوئی تھیں جودف بجارہی تھیں اور غزوہ بدر کے موقع پرفوت ہوجانے والے میرے آباد اجداد کا تذکرہ کررہی تھیں ،ان اشعار میں جووہ پڑھرہی تھیں ،ایک شعر یہ بھی تھا کہ ہم میں ایک ایسانی موجود ہے جو آج اور آئندہ کل ہونے والے واقعات کو جانتا ہے ، نبی بالیکا نے فرمایا یہ والا جملہ ہے ، بین کھو۔

( ٢٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنَتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ الرَّأْسِ كُلِّهِ مِنْ وَرَاءِ الشَّغْرِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَشَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ الرَّأْسِ كُلِّهِ مِنْ وَرَاءِ الشَّغْرِ بَنْ مَنْ مَنْتِهِ [راحع: ٢٧٥٦٤]

(۲۷۵۱۸) حفرت رہے نافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ان کے یہاں وضو کیا، میں نے نبی علیا کو اپنے سرکے بالوں پرآگے بیچھے ہے سے کرتے ہوئے دیکھا، نبی علیا نے اپنی کنپٹیوں اور کا نوں کا بھی اندر باہر سے سے کیا اور بالوں کو اپنی بالوں کو اپنی سے میں ہلایا۔ بیئت سے نہیں ہلایا۔

# حَدِيْثُ سَلَامَةَ بُنَتِ مَعْقِلٍ اللهُ حضرت سلامه بنت معقل وللها كي حديث

( ٢٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُحَطَّابِ بُنِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بِنْتُ مَعْقِلٍ قَالَتْ كُنْتُ لِلْحُبَابِ بُنِ عَمْرٍ وَلِي مِنْهُ غُلامً فَقَالَتُ لِيَ امْرَأَتُهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كُرُّتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ وَسُلَّمَ فَلَ كُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بُنِ عَمْرٍ وَ فَقَالُوا الْحُوهُ أَبُو الْيُسُو كَعْبُ بُنُ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بُنِ عَمْرٍ وَ فَقَالُوا الْحُوهُ أَبُو الْيُسُو كَعْبُ بُنُ عَمْرٍ وَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ الْوَلِدِ مَمْلُوكَةٌ لَوْلًا ذَلِكَ لَمُ يُعَوِّضُهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ الْوَلَادِ مَمْلُوكَةٌ لَوْلًا ذَلِكَ لَمُ يُعَوِّضُهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِى حُرَّةٌ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِى حُرَةٌ قَلْ

### هي مُنالِهَ أَمْرُن لِيَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ صَبّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفِيّ كَانَ الاِخْتِلافُ [قال الخطابي: ليس اسناده بذاك. وذكر البيهقي ان احسن شيء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود ٣٩٥٣)].

(۲۷۵۲۹) حضرت سلامہ بنت معقل ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ میں حباب بن عمروکی غلامی میں تھی اوران سے میر بے یہاں ایک لاکا بھی پیدا ہوا تھا، ان کی وفات پران کی بیوی نے مجھے بتایا کہ اب شہیں حباب کے قرضوں کے بدلے میں بچ دیا جائے گا، میں نہی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیوا قعہ ذکر کیا، نبی علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ حباب بن عمرو کے ترکے کا ذمہ دارکون ہیں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیوا قعہ ذکر کیا، نبی علیہ نے انہیں بلایا اور فر مایا اسے مت بیچو، بلکہ اسے آزاد کر ہواور جب تم سنو کہ میرے پاس کوئی غلام آیا ہے تو تم میرے پاس آجانا، میں اس کے عوض میں تمہیں دوسر اغلام دے دول گا، چنا نبیہ ایسا ہی ہوا۔

نیکن نی طایعہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام مختلات کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوگیا، بعض لوگوں کی رائے بیتھی کہ ام ولد ومملوک ہوتی ہے، اگر وہ ملکیت میں نہ ہوتی تو نبی طایعہ اس کاعوش کیوں دیتے؟ اور بعض لوگوں کی رائے بیتھی کہ بیآ زاد ہے کیونکہ اسے نبی طایعہ نے آزاد کیا تھا، بیاختلاف رائے میرے والے سے ہی تھا۔

# حَدِيثٌ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْوِ فَيْهَا

### حفرت ضباعه بنت زبير ظافها كي مديثين

( ٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلَالٍ يَعْنِى ابْنَ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنُ أَحُجَ فَأَشْتَرِطُ قَالَ نَعْمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنُ أَحُجَ فَأَشْتَرِطُ قَالَ نَعْمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرِيدُ أَنُ أَحُجَ فَأَشْتَرِطُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرِيدُ أَنُ أَحُبُ سُنِي [قال الألباني: صحيح (ابو قائد: ١٤٧٥ ما لترمذى: ١٩٤١، النسائى: ١٦٧٥ )]. [راجع: ٣٠٠٣].

( ۲۷۵۷) حضرت ابن عباس فی است مردی ہے کہ نبی علیہ کے پاس ایک مرتبہ ضباعہ بنت زبیرین عبدالمطلب آئیں، وہ بہار تقیس، نبی علیہ نے ان سے بوچھا کیا تم اس مربی ملیہ ہمارے ساتھ نہیں چلوگی؟ نبی علیہ کا ارادہ ججۃ الوداع کا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھار ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میری بیاری آپ کوروک نددے، نبی علیہ نے فرمایاتم کی کا احرام با ندھ لواور بہ نبیت کرلوکہ اے اللہ! جہال تو مجھے دوک دے گا، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

ُ (٢٧٥٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ مُبَارَكٍ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَعَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ صُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهَا ذَبَحَتُ فِي بَيْتِهَا شَاةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ

هي مُنالاً احَدُرُيْ بِي مِنْ النَّسَاء ﴾ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ مُسَلَكَ النَّسَاء ﴾

شَاتِكُمْ فَقَالَتُ لِلرَّسُولِ وَاللَّهِ مَا بَقِىَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ وَإِنِّى أَسْتَحِى أَنْ أُرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَقُلُ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَقُلُ لَهَا أَرْسِلِى بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةٌ وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْحَيْرِ وَأَبْعَدُهَا مِنْ الْأَذَى [احرحه النسائى فى الكبرى (٢٦٥٨).

اسناده ضعیف

# حَديثُ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتُ مَلْحَانَ وَلَيْهَا حضرت ام حرام بنت ملحان ولِيْهَا كَي حديثيں

(۲۷۵۲) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَتَّانَ عَنْ أَمِّ حَرَامِ أَنَّهَا قَالَتُ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا فِي بَيْنِي إِذْ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ مَا يُضْحِكُكَ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرُكُونَ ظَهُرَ هَذَا الْبَحْدِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْها مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ أَيْضًا فَاسْتَيْقَظَ وَهُو كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي مَا يُضْحِكُكَ قَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى يَشْعَحُكُ فَقُلْتُ الْمُحْوِكُكَ قَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى يَشْعَلُكُ بَابِي وَأُمِّي مَا يُضْحِكُكَ قَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقُلْتُ اذُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَعَزَتْ مَعَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ زَوْجَهَا فَقُلْتُ اذُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَعَزَتْ مَعَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ زَوْجَهَا فَقُولَتُهُ اللَّهُ أَنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَعَزَتْ مَعَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ زَوْجَهَا فَوْقَصَتُهَا بَغُلُهُ لَهُا شَهُبَاءُ فَوَقَعَتُ فَمَاتَتُ [صححه البحارى (۲۷۹۹)، ومسلم (۲۹۹۲)، وابن حان فَوقَصَتُهَا بَغُلُهُ لَهَا شَهُمَا فُو فَقَعَتْ فَمَاتَتُ [صححه البحارى (۲۷۹۹)، ومسلم (۲۹۹۲)، وابن حان

(۲۷۵۷۲) حضرت ام حرام ہو گئی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیک مرتبہ نبی علیک میں قیلولہ فرمارہ ہے کہ اچا تک مسکراتے ہوئے بیدار ہوگئے ، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ کس بناء پر مسکرارہ ہے ہیں؟ نبی علیک نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے پچھلوگوں کو پیش کیا گیا جواس سطح سمندر پراس طرح سوار چلے جارہے ہیں جیسے با دشاہ تختوں پر میر اسامنے میری امت نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ جھے بھی ان میں شامل فرما دے ، نبی علیک نے فرماتیا اے اللہ! انہیں بھی ان میں شامل فرما دے ۔

# هي مُنالِهَ احْدُن بَل مِيَةِ مِنْ النَّسَاء ﴾ [19] هي مُسنك النَّسَاء ﴿ مُسنك النَّسَاء ﴾

تھوڑی ہی در میں نبی علیقا کی دوبارہ آنکھ لگ گئی اوراس مرتبہ بھی نبی علیقا مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ، میں نے وہی سوال دہرایا اور نبی علیقا نے اس مرتبہ بھی مزید کچھلوگوں کواس طرح پیش کیے جانے کا تذکرہ فرمایا ، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کرد تیجئے کہ وہ مجھے ان میں بھی شامل کردے ، نبی علیقا نے فرمایا تم پہلے گروہ میں شامل ہو، چنانچہ وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹنڈ کے ہمراہ سمندری جہاد میں شریک ہوئیں اور اپنے ایک سرخ وسفید نچر سے گرکران کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوگئیں۔

( ٢٧٥٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَمْ حَرَامٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (راجع: ٢٧٥٧٦) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (راجع: ٢٧٥٧٦) أَنْ شَيْحديث الله وسرى سند ع بمى مروى ہے۔

# حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فَاللَّهُ

#### حفرت جدامه بنت وبيب زانينا كي حديثين

( ٢٧٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى الْأَسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جُدَامَةَ بِنُتَ وَهُبٍ حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ [انظر: ٢٧٩٩]

(۲۷۵۷۳) حفرت جدامہ بنت وہب نظامت مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا میرا ارادہ بن رہاتھا کہ حالت رضاعت میں مردوں کواپی بیویوں کے قریب جانے سے منع کر دول کیکن چرمجھے بتایا گیا کہ فارس اور روم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں ، ککران کی اولا دکواس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لہذامیں نے بیارادہ ترک کردیا)۔

( ٢٧٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهُبِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرُتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ [انظر: ٣٩٩٣].

(٢٧٥٧٥) حضرت جدامہ بنت وہب فاق سے مروی ہے کہ نبی اللہ فامیر آارادہ بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں مردوں کوا پی بیویوں کے قریب جانے سے منع کردول کین پھر مجھے بتایا گیا کہ فارس اورروم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں ، مکران کی اولا دکواس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لہٰذا میں نے بیاراد و ترک کردیا)۔

( ٢٧٥٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسُحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنُ أَبِى الْأَسُودِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهُدٍ الْأَسَدِيَّةِ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ

# مَنْ مُنْ الْمُ الْمُرِينَ بْلِي الْمُسْتَامِ الْمُسْتَامِ الْمُسْتَاءِ الْمُسْتَاءِ الْمُسْتَاءِ الْمُسْتَاء

الْعَزْلِ فَقَالَ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ [انظر: ٢٧٩٩٣].

(۲۷۵۷) حضرت جدامہ فاق اے مروی ہے' جو کہ اولین بجرت کرنے والی خواتین میں شامل ہیں' کہ کسی مخص نے نبی ملیسا سے 'عزل' (آب حیات کو باہر خارج کرویئے ) کے متعلق سوال پوچھاتو نبی ملیسا کو میں نے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیتو پوشیدہ طور برزندہ در گورکر دینا ہے۔

( ۲۷۵۷۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ الْرَحَمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنُ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الْأَسُودِ فَذَكَرَهُ (۲۷۵۷۷) گذشته مديث اس دوسري سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ أُمِّ الدَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَا يَعْمِ

### حضرت ام در داء ذالفنا كي حديثين

( ٢٧٥٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهُلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ آحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِي هَاتِكُهُ كُلَّ سِتْرٍ فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ آحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِي هَاتِكُهُ كُلَّ سِتْرٍ بَيْتِ آحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِي هَاتِكُهُ كُلَّ سِتْرٍ بَيْتِ آحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِي هَاتِكُهُ كُلَّ سِتْرٍ بَيْتِ آحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِي هَاتِكُهُ كُلَّ سِتْرٍ بَيْتِ آحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِي هَاتِكُهُ كُلَّ سِتْرٍ بَيْتِ آخِدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِي هَاتِكُهُ كُلَّ سِتْرٍ بَيْتِ آخَةً مِنْ الْحَمْنِ [انظر بعده].

(۸۷۵۷) حضرت ام درداء بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حمام سے نکل رہی تھی کہ راستے میں نبی ملینا سے ملاقات ہو گئی، نبی ملینا نے پوچھاا ہے ام درداء! کہاں ہے آ رہی ہو؟ عرض کیا جمام ہے، نبی ملینا نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو عورت بھی اپنی مال کے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتارتی ہے، وہ اپنے اور رحمان کے درمیان حائل تمام پردے چاک کردیتی ہے۔

( ٢٧٥٧٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثَنِى زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راحع: ٢٧٥٧٨]. الدَّرُدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راحع: ٢٧٥٧٨].

(۲۷۵۷۹) گذشته حدیث این دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرُدَاءِ تَرُفَعُ الْحَدِيثَ قَالَتُ مَنْ رَابَطَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ أَجْزَآتُ عَنْهُ رِبَاطَ سَنَةٍ

(۱۷۵۸۰) حضرت ام درداء ظافیا ہے مروی ہے کہ جوشن تین دن تک مسلمانوں کی سرحدوں کی چوکیداری کرتا ہے، وہ ایک سال کی چوکیداری کے برابر شار ہوتا ہے۔

هي مُناهَ احَدُن شِل مِنْ مِنْ مُناهِ اللَّهِ مِنْ مُناهِ اللَّهُ مُناهِ الْمُنْ اللَّهُ مُناهِ اللَّهُ مُناهِ

( ٢٧٥٨١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَقَالَ حَيْوَةٌ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِ أَنَّ يُحَنَّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثُهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ حِثْتِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتُ مِنُ الْحَمَّامِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَتَكَتُ ٠

مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ مِنْ سِتُرٍ

(۲۷۵۸۱) حضرت ام درداء فالله السيم وي ب كداكي مرتبه مين جمام الكار اي تقى كدرات مين بي الياس ملاقات موكى، نی مالیانے بوچھااے ام درداء! کہاں ہے آری ہو؟ عرض کیا جام ہے، نی مالیا نے فرمایا کہاس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جوعورت بھی اپنی مال کے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنے کیڑے اتارتی ہے، وہ اپنے اور رحمان کے درمیان حائل تمام پردے جاک کردی ہے۔

# حَديثُ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ اللهُ

### حضرت ام مبشرز وجهر زيد بن حارثه وللها كي حديثين

( ٢٧٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقَالَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قَالَتُ حَفْصَةُ ٱلَّيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَهُ ثُمَّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقُوا [صححه مسلم]. [انظر: ٢٧٩٠٦].

(۲۷۵۸۲) حفرت ام مبشر رفایا ، مجھے امید ہے کہ نبی ملیا نے حضرت حفصہ فاللا کے گھر میں ارشاد فر مایا ، مجھے امید ہے کہ انشاء الله غزوة بدراور حديبيين شريك مونے والاكوئى آ دى جہنم ميں داخل نه موگا، حضرت حفصه ظاففانے عرض كيا كه كيا الله تعالى نہيں فرماتا کہ "تم میں سے ہر محض اس میں وار دہوگا" تو نبی علیا نے فرمایا" پھر ہم متنی لوگوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کواس میں گھٹنوں کے بل پڑار ہے کے لئے چھوڑ دیں گے۔''

( ٢٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمٌّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ غَرُسًا أَوْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ فَهُوَ لَهُ صَلَفًةٌ [صححه مسلم (١٥٥٢)].

(٢٧٥٨٣) حضرت اممبشر ظافيات مروى بكرني عليهافي ارشادفر مايا جوتفس كوئي بودالكات، ياكوئي فصل الكات اوراس سےانان، پرندے، درندے باچو پائے کھائیں تودہ اس کے لئے باعث صدقہ ہے۔

( ٢٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمٌّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ دَّخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ

# هي مُنالِهِ المَّيْنِ فِينَ مِنْ النِينَةِ مِنْ مِنْ النِينَاءِ فَي مُنالِهِ النِينَاءِ فَي مُنالِهِ النِينَاء

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِى النَّجَّارِ فِيهِ قُبُورٌ مِنْهُمْ قَدُ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَيْعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ قَالَ نَعَمْ عَذَابًا كَسْمَعُهُ الْبُهَائِمُ

(۲۷۵۸۳) حضرت ام بیشر بھا ہیں سے کہ ایک مرتبہ میں بنونجار کے کسی باغ میں تھی کہ نی علیہ میرے پاس تشریف لے آئے ،اس باغ میں زمانہ جا ہلیت میں مرجانے والے کچھ لوگوں کی قبریں بھی تھیں، نبی علیه کو انہیں عذاب دیئے جانے کی آواز سنائی دی، نبی علیہ یہ ہوئے اس بات سے باہر آگئے کہ عذاب قبر سے اللہ کی بناہ مانگومیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آئیس قبروں میں عذاب ہور ہا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! اور جانور بھی اس عذاب کو سنتے ہیں۔

( ٢٧٥٨٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِرِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ جَاءَ غُلامُ حَاطِبٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَذْخُلُ حَاطِبٌ الْحَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُتَ قَدْ شَهِدَ بَذُرًا وَالْحُدَيْبِيَةً

(۲۷۵۸۵) حفرت الم مبشر رفاقیات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاطب رفاقی کا غلام آیا اور کہنے لگا بخدا حاطب جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، نی مالیکیانے فرمایاتم غلط کہتے ہو، وہ غز وہ بدراور حدیبییں شریک ہو چکے ہیں۔

# حَدِيثٌ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لللَّهِ

### حفرت زينب زوجه عبراللدين مسعود فالفيكاكي حديثين

( ٢٧٥٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الْمُواَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا الْمُواَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [صححه مسلم (٤٤٣)، وابن حزيمة (١٦٨٠)]. [انظر بعده].

(۲۷۵۸۲) حضرت زینب ظاہاسے مروی ہے کہ نبی طابقائے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کوئی عورت نما زعشاء کے لئے آئے تو خوشبولگا کرندآئے۔

( ٢٧٥٨٧) حَكَّثَنَا يَعَقُوبُ وَسَعَدٌ قَالَا حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِو بُنِ هِشَامٍ عَنْ بُكُيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتُنِي زَيْنَبُ النَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذَا خَرَجَتُ إِخْدَاكُنَّ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [مكرر ما مله] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذَا خَرَجَتُ إِخْدَاكُنَّ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [مكرر ما مله] (٢٤٥٨٤) حفرت زينب في شاعروى م كه في عليه في الرشاد فرمايا جبتم من سيكوني عورت نما زعشاء كي لئ آيت و

خوشبولگا کرنیآ ئے۔

# هي مُنالِهَ أَمُرُانُ بِلِيَّةِ مِنْ أَنْ الْمُنْ ل

(۲۷۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقِ عَنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ آخِى زَيْنَبَ الْمُصَلَّفِ تَصَدَّفُنَ وَلَوُ الْمَرَاةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتُ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّفُنَ وَلَوُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَاتَكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهِنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلا خَفِيفَ ذَاتِ الْدِي فَقُلْتُ لَهُ سَلُ لِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجُزِىءُ عَنِّى مِنُ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِى وَأَيْتَامٍ فِى حِجْرِى قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُلْقِيتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ اذْهَبِى أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ قَالَتُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَالنَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُلْقِيتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ اذْهَبِى أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ قَالَتُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَاللَّهُ مَلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجُزِىءُ عَنَّا مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَلَيْنَا لَهُ سَلُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجُزِىءُ عَنَّا مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ عَلَى الْبَابِ رَيْنَبُ فَقَالَ أَيْ اللَّهُ عَلَى أَوْاجِهِمَا وَأَيْتَامِ فِى حُجُورِهِمَا أَنْ الْمُعْوَلِ وَلَيْقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَزْواجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِى حُجُورِهِمَا أَلُولُكُ عَنْهُ لَاللَّهُ وَلَيْكُ وَلَالِكُ اللَّهُ عَلَى أَنْ النَّافَةُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَهُمَا أَجُوانِ أَحْرَى الْسُلَولِي وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُلْلَى وَسَلَّمَ لَهُ الْقَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْولُ وَالْمُلْولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

الملا بور المبلو معرف المروى من كالك دن نبى اليناف بمين خطبه دية ہوئے فرمايا اے گروہ خواتين! ميں نے ديوں اہل جہنم ميں تمہاری اکثریت ہوگی، اس لئے حسب استطاعت اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لئے صدقہ خیرات کیا کرواگر چاہئے زیورہے ہی کرو۔

وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود ٹھ الی طور پر کمزور تھے، میں نے ان سے کہا کہ نبی فلیلا سے دریافت کیجئے کہا گر میں اپ شوہراوراپ زیر پرورش ٹیٹیموں پرخرج کروں تو بیسے ہوگا؟ چونکہ نبی فلیلا کی شخصت مرعوب کن تھی اس لئے وہ مجھ سے کہنے لگے کہتم خودہ ہی جا کران سے پوچیلو، میں چلی گئی وہاں زینب نام کی ایک اور انصاری عورت بھی موجودتھی اور اسے بھی وہی کام تھا جو مجھ تھے، حضرت بلال ڈٹاٹیڈ باہر آئے تو ہم نے ان سے بید مسئلہ نبی علیلا سے پوچھنے کے لئے کہا، وہ اندر چلے گئے اور کہنے کہ کہ درواز سے پرندنب ہے، نبی علیلا نے پوچھا کون سی زینب؟ (کیونکہ یہ کئی عورتوں کا نام تھا) حضرت بلال ڈٹاٹیڈ نے بوچھا کون سی زینب؟ (کیونکہ یہ کئی عورتوں کا نام تھا) حضرت بلال ڈٹاٹیڈ نے براور یہ مسئلہ پوچھر رہی ہیں، نبی علیلا ہمارے پاس تشریف لائے اور فرما یا آئیس وہرا اجر ملے گا ، ایک رشتہ داری کا خیال رکھنے پراورا کی صدفہ کرتے پر۔

( ٢٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّتَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ

(٢٧٥٨٩) حضرت نينب اللها عدم وى بركم بي اليها في عورتول كوورا ثت مين ان كا حصد الوايا ب- (٢٧٥٩) حَدَّثَنَا عَفْن حَدَّثَنَا عَنْ الْكُومِ قَالَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ

هي مُناهَا أَمَّانُ فَبِل يَنِيْدِ مَتْحَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنْ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاءِ ﴾ ﴿

زَيْنَبُ تَفُلِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَازِلَهُنَّ وَالنَّهُ تَنْدُرُجْنَ مِنْهُ وَيُطَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ فَتَكَلَّمَتُ زَيْنَبُ وَتَرَكَثُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ لَسْتِ تَكَلَّمِينَ بِعَيْنَيْكِ تَكَلَّمِي وَاعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ لَسْتِ تَكَلَّمِينَ بِعَيْنَيْكِ تَكَلَّمِي وَاعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِلْ أَنْ يُورَّتُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ عَمَلِكِ فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِلْ أَنْ يُورَّتُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَرْتُنَهُ أَمْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَلِينَةِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ٢٠٨٠). قال شعيب: اسناده حسن].

(۹۰۰ تا ۱۵۹۰) حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب نگانا نبی طائیا کے سرسے جوئیں نکال رہی تھیں ، اس وقت وہاں حضرت عثان بن مظعون نگانا کی اہلیہ بھی موجود تھیں اور دیگر مہا جرخوا تین بھی ، وہ اپنی گھریلومشکلات کا تذکرہ کررہی تھیں اور یہ کہ مکرمہ سے نکل کروہ نگل کا شکار ہوگئ جیں ، حضرت زینب نگانا بھی نبی طائلا کا سرچھوڑ کر اس گفتگو میں شریک ہو گئیں ، فور سے نبی طائلا نے ان سے فر مایا تم نے آئھوں سے بات نہیں کرنی ، با تیں بھی کرتی رہواور اپنا کام بھی کرتی رہو، اور اس موقع پر نبی طائلا نے سے تھم باری کردیا کہ مہاجرین کی عورتیں وراثت کی حقدار ہوں گی ، چنا نچے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھنا کی وفات پر ان کی بیوی مدینہ منورہ میں ایک گھر کی وارث قراریائی۔

# حَدِيثُ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ وَلَهُمُّ حضرت ام منذر بنت قيس انصار بير وَلَهُمَّا كي حديثيں

ر ۲۷۰۹۱) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِ قَالَ حَدَّنَنَا فَلَيْحٌ عَنْ أَيُّوبَ بَنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَمِّ الْمُنْدِرِ بِنُتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِیْ يَعْفُوبَ النَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِیْ يَاكُلُ مِنْهَا فَعِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِی مَهُ إِنَّكَ نَافِهُ حَتَّى كَفَ قَالَتُ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَجِنْتُ فَطَفَقَ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِی مِنْ هَذَا أَصِبُ فَهُو اَنْفَعُ لَكَ [اسناده ضعيف. قال الزمذی: حسن فَطَفِقَ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لِعَلِی مِنْ هَذَا أَصِبُ فَهُو اَنْفَعُ لَكَ [اسناده ضعيف. قال الزمذی: حسن فَطَفِقَ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِی مِنْ هَذَا أَصِبُ فَهُو اَنْفَعُ لَكَ [اسناده ضعيف. قال الزمذی: حسن (ابوداود: ۲۰۸۳، ابن ماحة: ۲۶۶۳، الترمذی: ۲۷۰۷] [انظر: ۲۰۹۱ ۲۷۰۹۳]. عرب قال الألبانی: حسن (ابوداود: ۲۰۸۳، ابن ماحة: ۲۶۶۳، الترمذی: ۲۷۰۷) [انظر: ۲۰۹۱ ۲۲۰۹۹] منذر تام عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَعْ وَلَى مُورِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَل

هي مُنالاً امَّة رَفَيْل يَنِيدُ مَرَى الْمُسْتَاعِ النَّسَاءِ اللَّهِ مُسْتَكَ النَّسَاءِ اللَّهِ المُسْتَاء

( ٢٧٥٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ أَبِى يَغْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ نَافِهٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ جَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا قَالَ أَبِي وَكَذَلِكَ قَالَ فَزَارَةُ بْنُ عَمْرِو سِلْقًا [راجع: ٢٧٥٩١].

(۲۷۵۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٩٣) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِ مِّ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ آبِى يَعْقُوبَ عَنْ أَمُّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ عَلِى بَنُ آبِى طَالِبٍ وَعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِى بَنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِى بَنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِى بَنُهَا طَالِبٍ وَعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِى بَنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِى بَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَهُلًا فَإِنّكَ نَاقِهُ حَتَى كَفَ عَلِى قَالَتُ وَقَدْ صَنَعْتُ شَعِيرًا وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلَى مِنْ هَذَا آصِبُ فَهُو آوْفَقُ لَكَ فَأَكَلا ذَلِكَ وَسِلْقًا فَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا آصِبُ فَهُو آوْفَقُ لَكَ فَأَكَلا ذَلِكَ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا آصِبُ فَهُو آوْفَقُ لَكَ فَأَكَلا ذَلِكَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا آصِبُ فَهُو آوْفَقُ لَكَ فَأَكَلا ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا آصِبُ فَهُو آوْفَقُ لَكَ فَأَكَلا ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا آصِبُ فَهُو آوْفَقُ لَكَ فَأَكَلا ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا آصِبُ فَهُو آوْفَقُ لَكَ فَأَكَلا ذَلِكَ

(٣٤٥٩٣) حضرت ام منذر و النهائ عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیک میرے یہاں تشریف لائے ،ان کے ہمراہ حضرت علی و النی مرتبہ نی علیک میرے یہاں تشریف لائے ،ان کے ہمراہ حضرت علی و النی سے بھی متھے جن پر بیاری کی وجہ سے نقابت کے آثار باتی ہے ، ہمارے یہاں مجود سے خوشے لئک رہے ہے ، نبی علیک ان میں سے مجود میں تناول فرمانے لگے ، حضرت علی و النی نے بھی مجود میں کھانا جا ہیں لیکن نبی علیک نے ان سے فرمایا علی ارک جاؤ ، تم پر نقابت کے آثار ابھی واضح ہیں ، حضرت علی و النی النی رک گئے ، پھر میں نے جوکی روئی اور چھندر کا سالن بنایا ،اور نبی علیک کی خدمت میں پیش کیا ، نبی علیک نے حضرت علی واضح میں و النیک کے ایک کے ایک کے دیتر اور نوبی علیک کے دونوں نے اسے تناول فرمایا۔

# حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رُلَّهُا حضرت خوله بنت قيس رُلِيْهَا کی صريثيں

( ٢٧٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ كَثِيرِ بُنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ آخُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ سَنُوطًا يُحَدِّثُ عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ قَيْسِ امْرَأَةِ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ أَخُدُهَا بِحَقِّهَا بَوْدِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى خَفِرَةً خُلُوةً مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا بُودِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى خَفِرَةً خُلُوةً مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا بُودِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى خَفِرَةً خُلُوةً مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى خَفِرَةً مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَا الدِيرِ الْمَالِي وَمَا لِللَّهُ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللَّهُ إِلَا الدِيرِهُ مِنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِللَّهُ وَمَالِ رَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرَبَ مَرْهُ وَلَا لِي كَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُ عَلَيْكُ وَلِهُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَقُى الْمَعْنَالِ عَلَيْكُ الْمَعْنِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُكُ اللَّهُ عَلَ

# هي مُنالًا اَمَةِ نَ بِل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴾ ٢٠١ ﴿ حَلَى النَّسَاء ﴾ مُسنك النَّسَاء ﴿ حَلَى النَّسَاء ﴾

حاصل کرے گااس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جائے گی ،اوراللہ اوراس کے رسول کے مال میں بہت سے گھنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملئے کے دن جنہم میں داخل کیا جائے گا۔

( ٢٧٥٩٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا عَنْ حَوْلَةَ أَنَّهَا سَمِعَتُ حَمْزَةَ يُذَاكِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذُنِيَا فَقَالَ إِنَّ اللَّذُنِيَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُ النَّارُ [راحع: ٤ ٢٧٥٩].

(۲۷۹۵) خطرت خولہ بنت قیس ٹھٹا''جوحطرت حمزہ ڈٹاٹیٹ کی اہلیہ تھیں' سے مردی ہے کہ ایک دن نبی ملیا حضرت حمزہ ڈٹاٹیٹ کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگا، نبی ملیان نے فرمایا دنیا سرسبز وشیریں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے گھنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کے دن جہنم میں واخل کیا جائے گا۔

# حَديثُ أُمِّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ اللهُ

### حفرت ام خالد بنت خالد بن سعيد ذالها كي حديثين

( ٢٧٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بُنُ طَارِقِ الزَّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُرُوَةَ عَنُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [صححه المحارى (١٣٧٦)، وابن حمان (١٠٠١)، والحاكم (٢٧٤)] [انظر: ٢٧٥٩٨]

(۲۷۵۹۲) حضرت ام خالد ظافات مروی ہے کہ انہوں نے نبی الیا کوعذاب قبرے بناہ ما تکتے ہوئے نا ہے۔

( ٢٧٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْنَضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بَنِ سَعِيدٍ بَنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِكِسُوةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوُنَ أَحَقَّ بِهِذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ النُّونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَتِى بِهَا فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهًا ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ آبْلِي وَآخُلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ الْقَوْمُ فَقَالَ النُّونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَتْنِي بِهَا فَٱلْبَسَهَا إِيَّاهًا ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ آبْلِي وَآخُلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ الْقَوْمُ فَقَالَ النُّونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهًا ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ آبْلِي وَآخُلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ آخُمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِي كَلَامِ الْحَبَشِ الْحَسَنُ [صححه البخاري (٣٨٧٤)، والحاكم (٣٣/٢)].

(۲۷۵۹۷) حفرت ام خالد بڑا ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کے پاس کہیں ہے کچھ کپڑے آئے جن میں ایک چھوٹا رئیٹی کپڑا بھی تھا، نبی ملیٹا نے صحابہ نڈائٹ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں اس کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی ملیٹا نے فرمایا ام خالد کومیرے پاس ہلا کر لاؤ، انہیں لایا گیا تو نبی ملیٹا نے وہ کپڑے انہیں پہنا دیے، اور دومر تبدان سے فرمایا پہننا اور پرانا کرنا نصیب ہو، پھر نبی ملیٹا اس کپڑے پر سرخ یا زرورنگ کے نشانات کو دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ایک ہاہے۔

# مُنالًا أَمَّهُ وَمَنْ لِيُسْدِمْ وَمُنْ لِيَسْدِمْ وَمُنْ لِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

( ٢٧٥٩٨) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمِعَ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسُمَعْ أَحَمَّا يَقُولُ وَرَوْنَا سُمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [راحع: ٢٧٥٩٦].

(۲۷۵۹۸) حضرت ام خالد نظائے سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیک کوعذابِ قبرسے بناہ ما تکتے ہوئے سنا ہے۔

### حَدِيثُ أُمِّ عُمَارَةَ رُبُّهُا

#### حضرت امعماره وللخفا كي حديثين

( ٢٧٥٩٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَبِيبِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ مَوْلَاتِهِمْ لَيْلَى عَنْ عَمَّتِهِ أُمَّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ وَثَابَ إِلِيْهَا رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهَا قَالَ فَقَدَّمَتُ إِلَيْهِمْ تَمُوا فَآكُلُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُهُ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُهُ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا [قال الترمذي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا [قال الترمذي عنه ١٧٥٠]. [انظر: ٢٧٦٠، ٢٧٦٠، ٢٧٦٠). [انظر: ٢٧٦٠، ٢٧٦٠)

(۲۷۵۹۹) حضرت ام عمارہ ڈھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقان کے بہاں تشریف لائے ،جس کی اطلاع ملنے پران کی قوم کے پچھ دوسر ہے لوگ ہوں کے بہاں تشریف لائے ،جس کی اطلاع ملنے پران کی قوم کے پچھ دوسر ہے لوگ ہوں ان کے بہاں آ گئے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوریں پیش کیس ،لوگ وہ کھانے لگے لیکن ان بیس ہے ایک آ دمی ایک کونے بیس بیٹھا ہوا تھا، نبی طلیقائے بچ چھا اسے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ بیس روزے ہوں ، نبی طلیقائے والی چیزیں کھائی جارہی ہوں تو ان لوگوں کے المحضے تک فرشتے اس روزے دارکے لئے دعا کیس کرتے رہتے ہیں۔

( ٣٧٦.) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى حَبِيبٌ الْأَنْصَارِيُّ عَنُ لَيْلَى عَنُ جَدَّتِهِ أُمَّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَائِمَةٌ قَالَ الصَّائِمُ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ طَعَامًا قَالَ ادْنِى فَكُلِى قَالَتُ إِنِّى صَائِمَةٌ قَالَ الصَّائِمُ إِذَا الصَّائِمُ إِذَا الصَّائِمُ إِذَا الصَّائِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِراحِع: ٩٩ ٢٧٥].

(۲۷۹۰) حضرت ام عمارہ فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری پیش کیس، نبی علینا نے ام عمارہ فی اسے فرمایا تم بھی قریب آ کر کھاؤ، انہوں نے بتایا کہ میں روز سے سے ہوں، نبی علینا نے فرمایا کہ جب کسی روزہ دار کے سامنے روزہ توڑنے والی چیزیں کھائی جارہی ہوں تو ان لوگوں کے اشخنے تک فرشتے اس روزے دار کے لئے دعا کیس کرتے رہتے ہیں۔

مُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ

( ٢٧٦٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ حَبِيبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ عُمَارَةَ بِنُتِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِى فَقَالَتُ إِنِّى صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَاكِنِكَةُ حَتَّى يَفُرَغُوا وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَقُضُوا أَكُلَهُمُ [راجع: ٩٩ ٢٧٥].

(۲۷۲۰) حفرت ام عمارہ وہ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینیاان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری پیش کیس، نی طینیانے ام عمارہ وہ اس فرایاتم بھی قریب آ کر کھاؤ، انہوں نے بتایا کہ میں روزے سے ہوں، نی طینیانے فرمایا کہ جب کسی روزہ دار کے سامنے روزہ توڑنے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے المضنے تک فرشتے اس روزے دار کے دعا کیس کرتے رہتے ہیں۔

# حَدِيثُ رَائِطَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ وَعَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ اللهَ عَلَيْهِ فَرَامَةً اللهِ مَظْعُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهُ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهُ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهُ مَعْمُونِ اللهُ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ مَعْمُونِ اللهُ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مِنْ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مُعْمُونِ اللهِ مُعْمُونِ اللهِ مُعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ مِعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ مِعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ مِعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ مِعْمُونِ اللهِ مَعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ مُعْمُونِ مِعْمُونِ مِعْمُونِ مُعْمُونِ مُعْمُونِ مِعْمُونِ مُعْمُونِ مِعْمُونِ مُعْمُونِ مِعْمُونِ مِ

( ٢٧٦٠٢) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ أَبِى الْعَبَّاسِ وَيُونُسُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَحَاطِبِ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتُ كُنْتُ آنَا مَعَ أُمِّى رَائِطَة بِنْتِ مُحْمَّدِ بْنِ الْحَاطِبِ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتُ كُنْتُ آنَا مَعَ أُمِّى رَائِطَة بِنْتِ سُفْيَانَ الْخُزَاعِيَّةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسُوةَ وَيَقُولُ أَبُايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشُوكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَشْرِينَ وَلَا تَقْتُولِنَ وَلَا تَقْتُولِينَ فِي وَلَا تَلْقَيْ يِنَهُ بَيْنَ آلِدِيكُنَّ وَآرُجُلِكُنَّ وَلَا تَغْصِينَ فِي وَلَا تَشْرِينَ وَلَا تَقْتُولِينَ فَكُنْ وَلَا تَلْقِينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمْ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ فَكُنَّ يَقُلُنَ وَآقُولُ مَعْمُونَ وَلَا تَقُولُ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمْ فِيمَا السَّطَعْتُنَ فَكُنَّ يَقُلُنَ وَآقُولُ مَعْهُنَّ وَأَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمْ فِيمَا السَّطَعْتُنَ فَكُنَ يَقُلُنَ وَآقُولُ مُعَلِينًا فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمْ فِيمَا السَّطَعْتُنَ فَكُنْ يَقُلُنَ وَآقُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمْ فِيمَا السَّطَعْتُ فَكُنَ يَقُلُنَ وَآقُولُ مُنْ وَأَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قُلُنَ لَعَمْ فِيمَا السَّطَعْتُ فَكُنْ يَقُلُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ كُمَا يَقُلُنَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتَى وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى وَالْمُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۲۷۲۰۲) حضرت عائشہ بنت قدامہ فاہناہ مروی ہے کہ میں اپنی والدہ را نظ کے ساتھ نبی طابق کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی، نبی علیہ نے فر مایا میں تم ہے ان شرا کط پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر کیے نہیں گھراؤگی، چوری نہیں کروگی، بدکاری نہیں کروگی، اپنی اولا دکوئل نہیں کروگی، کوئی بہتان اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان نہیں گھڑوگی، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کروگی) نبی علیہ نے ہمیں لقمہ دیا کہ 'حسب استطاعت اور بھتر طاقت ایسا ہی کریں گئی ساری عورتیں اس کا افر ارکر نے لگیں، میں بھی ان کے ساتھ میہ افر ارکر رہی تھی اور میری والدہ مجھے 'حسب استطاعت'' کی تلقین کر رہی تھیں ۔

( ٢٧٦.٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمَّهِ عَائِشَةَ بِنُتِ قُدَامَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِيزٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْخُذَ كَرِيمَتَى مُسْلِمٍ ثُمَّ يُدْحِلَهُ النَّارَ

# هي مُنالِهُ الْمَرُانِ لِيُوْمِرُمُ الْمُسْاءِ النَّسَاءِ اللَّهِ مُسْلَكُ النَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

قَالَ يُونُسُ يَعْنِي عَيْنَيْهِ

(۲۷ ۱۰۳) حضرت عائشہ بنت قدامہ رہ اسے مروی ہے کہ نبی طینانے ارشاد فرمایا اللہ تعالی پریہ بات بڑی شاق گذرتی ہے کہ کسی انسان کی آئیکھیں واپس لے لے اور پھراسے جہنم میں داخل کردے۔

# حَدِيثُ مَيْمُونَةً بِنْتِ كُرُدَمٍ اللهُ

### حضرت ميمونه بنت كردم وللها كي حديثين

وَبِيهُ وَسُلَمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِعَ اللّهِ مِنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَكُةً وَهُوَ عَلَى نَاقَيْهِ وَآنَا مَعَ أَبِي وَمُو عَلَى نَاقِيهِ وَآنَا مَعَ أَبِي وَبِيهُ وَسُلّمَ بِمَكَّةً وَهُو عَلَى نَاقِيهِ وَآنَا مَعَ أَبِي وَبِيهُ وَسُلّمَ بِمَكَّةً وَهُو عَلَى نَاقِيهِ وَآنَا مَعَ أَبِي وَبِيهُ وَسُلُم وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَتُ فَمَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ عُولُونَ الطَّبْطَبِيّةَ فَلَنَ مِنهُ أَبِى فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ فَأَقَلَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ فَمَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ عُولُونَ الطَّبْطَبِيّةَ أَصُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ الْمُعْمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَكُ الْمُعْمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِكَ الْمُعْمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا الْمُعْمِيعُ وَمُعْمَعُ وَمُعْمَى وَمُحَالِمُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ لَكُ وَاللّهِ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِعَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَولُ اللّهُ عَلَى وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْفُلَتَكُ مِنْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

(۲۷۲۰۳) حضرت میمونه بنت کردم الله اسے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کی زیارت مکہ کرمہ میں کی ہے، اس وقت نبی الیا اپنی اونٹنی پرسوار تھے، اور میں اپنے والدصاحب کے ساتھ تھی، نبی الیا کے ہاتھ میں اس طرح کا ایک درہ تھا جیسا معلمین کے پاس ہوتا ہے، میں نے دیہا تیوں اور عام لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طبطبید آئی ہے، میرے والدصاحب نبی الیا کے قریب ہوئے اور ان کے پاؤں کپڑ لئے، نبی الیا ہے انہیں اٹھا لیا، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت می باتیں بھول کئی لیکن بے نہیں بھول سکی کہ

# هي مُنالًا المَوْرُقُ بِلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

نبی ایشا کے یاؤں کے انگوشھے کے ساتھ والی انگلی دوسری انگلیوں سے لمبی تھی۔

میرے والد نے نبی علیہ کو بتایا کہ میں زمانہ جا ہلیت کے "جیش عشر ان" کیں شامل تھا، نبی علیہ کو اس الشکر کے متعلق معلوم تھا لہٰذا اسے پہچان گئے، میرے والد نے بتایا کہ اس جنگ میں طارق بن مرقع نے بیاطلان کیا تھا کہ کون ہے جو جھے "بدلے" کے عوض اپنا نیزہ دے گا؟ میں نے اس سے بوچھا کہ اس کا "بدلہ" کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے یہاں پیدا ہوئے والی سب سے پہلی بیٹی کا نکاح اس سے کردوں گا، اس پر میں نے اسے اپنا نیزہ دے دیا۔

اس کے بعد کچھ وصے تک میں نے اسے چھوڑے رکھا حتی کہ اس کے بیبال ایک بجی بیدا ہوگی اور وہ بالغ بھی ہوگئ،
میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری بیوی کی زخشتی کی تیاری کرو، تو وہ کہنے لگا کہ بخدا میں اس کی تیاری نہیں کروں گا
میں اس کے باس کے علاوہ کوئی نیا مہر مقرر کرو، اس پر میں نے بھی فتم کھالی کہ میں ایسانہیں کروں گا، نبی علیہ نے بوچھا کہ اب
اس کی گئی مرہ ہو؟ میں نے مرض کیا کہ اب تو وہ پڑھا یا و کچور ہی ہے، نبی علیہ کی طرف دیکھا، تو نبی علیہ سے فرمایا تم گنہگار ہو گا اور نہ تہارا دوسرا فریق گنہگار ہوگا اور میں نے نبی علیہ کی طرف دیکھا، تو نبی علیہ سے فرمایا تم گنہگار ہوگا اور شہرارا دوسرا فریق گنہگار ہوگا۔

حضرت ميمون فاقا كه بي بيل كه بير على والدن ال جكه پريه منت مان لى كه بين 'بوانه' كى چو ئى پر پچاس بكرياں ذرج كروں گا، نبى ماليہ ن پوچها كياو ہاں كوئى بت وغيرہ ہے؟ اللهول نے عرض كيانہيں، نبى ماليہ نے فرمايا تو پھرتم نے الله كے لئے جو منت مانى ہے اسے پورا كرو، چنا نچه مير ے والد نے ان بكر يوں كوجع كيا اور انہيں ذرج كرنا شروع كرديا، الى دوران ايك بكرى بحاك فى دوال كى حلال اور فرج كيا اور انہيں ذرج كرنا شروع كرديا، الى دوران ايك بكرى بحاك فى دوال كى حلال الله بن يَزيد بن ضبّة الطّائيفي قال حَدَّثَنَى عَمَّة لى يُقَالُ لَهَا سَارَةُ بِنْ يَزِيد بن ضبّة الطّائيفي قال حَدَّثَنِي عَمَّة لى يُقَالُ لَهَا سَارَةُ بِنْ يَزِيد بن ضبّة الطّائِفي قال حَدَّثَنِي عَمَّة لى يُقَالُ لَهَا سَارَةُ بِنْ يَزِيد بن ضبّة الطّائِفي قال حَدَّثَنَى عَمَّة لِي يُقَالُ لَهَا سَارَةُ بِنْ يَزِيد بن عَبَّة الطّائِفي قالَ حَدَّثَنَى عَمَّة لِي يَقَالُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَى اللّه عَلَى

(۲۷۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٢٧٦٠٦) حَدَّثَنَا آبُو آَخْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ مَوْلَاتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرُدَمٍ قَالَتُ كُنْتُ رِدُفَ آبِى فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَوْلَاتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرُدَمٍ قَالَتُ كُنْتُ رِدُفَ آبِى فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَشُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذُرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ فَقَالَ آبِهَا وَثَنَّ أَمْ طَاغِيَةٌ فَقَالَ لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذُرِكَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٣١). قال شعب: اسناده حسن].

(۲۷۱۰۲) حضرت میموند بنت کردم نظافیات مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کی زیارت مکه کرمدیس کی ہے،اس وقت نبی ملیا اپنی اونٹنی پرسوار منے،اور میں اپنے والدصاحب کے ساتھان کے پیچے سوارتھی،

هي مُنالِهَ الْمَدِينَ بْلِ يُولِدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حضرت میموند فی کہتی ہیں کہ میر بے والد نے نبی طالیا ہے پوچھا کہ میں نے بیمنت مانی تھی کہ میں ' بوانہ' کی چوٹی پر پچاس بکریاں ون کروں گا، نبی طالیا نے بوچھا کیا وہاں کوئی بت وغیرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی طالیا نے فر مایا تو پھرتم نے اللہ کے لئے جومنت مانی ہے اسے بورا کرو۔

### حَدِيثُ أُمِّ صُبِيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ اللَّهُ

### ر حضرت ام صبيه جهنيه ظافهًا كي حديثين

( ٢٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثِنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ سَرْجِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّة تَقُولُ اخْتَلَفَتْ يَدِى وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِزْ

إِنَّاءٍ وَاحِدٍ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود ٧٨٠ ابن ماحة: ٣٨٢). قال شعب صحيح [انظر بعده]

(١٠٤ ٢٢) حضرت ام صبير فالفياع مروى م كراك مرتبريس في اور في عليه في برتن سے بارى بارى وضوكيا۔

( ٢٧٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَبُو النَّعْمَانِ عَنُ أُمِّ صُبَيَّةَ قَالَتُ الْحَلَلَفَتُ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاعٍ وَاحِدٍ فِي الْوُضُوعِ [راجع: ٢٧٦٠].

(۲۷۱۸) حفرت ام صبید رفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اور نبی علیا نے ایک ہی برتن سے باری باری وضو کیا۔

### حَدِيثُ أُمِّ إِسْحَاقَ مَوْ لَاقٍ أُمَّ حَكِيمٍ اللَّهُ

### حفرت ام اسحاق رفي فيا

( ٢٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَّارُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ دِينَارٍ عَنْ مَوْلَاتِهَا أُمَّ إِسْحَاقَ آنَهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِى بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَآكَلَتُ مَعَهُ وَمَعَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِيبِي مِنْ هَذَا فَذَكُوثُ أَنِّى الْيَدَيْنِ فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِيبِي مِنْ هَذَا فَذَكُوثُ أَنِّى كُنْتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَرَدُدُتُ يَدِى لَا أُقَدِّمُهَا وَلَا أُوَخِّرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَنَانِهَ وَسَلَّمَ مَا لَكِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ فَقَالَ ذُو الْيَكِينِ الْآنَ بَعُدَمَا شَيِعْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِثِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ فَقَالَ ذُو الْيَكِينِ الْآنَ بَعُدَمَا شَيِعْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِهُمَى صَوْمَكِ فَإِنَّمَا هُو رَزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكِ [احرجه عبد بن حميد (١٥٥٠). اسناده ضعيف].

(۲۷۹۹) حضرت ام اسحاق و الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی طینا کی خدمت میں حاضر تھیں، کر ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نی طینا کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگئ، نی طینا کے ساتھ ذوالیدین بھی تھے، نی طینا نے جمعے بوٹی لگی ہوئی ایک ہڈی دی،اور فرمایا ام اسحاق! یہ کھاؤ، اچا تک مجھے یاد آیا کہ میں توروزے سے تھی، یہ خیال آتے ہی میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑگے اور هي مُنالًا احَدُن شِل مِينَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

میں انہیں آ گے کرسکی اور نہ چیچے، نبی علیا نے فر مایا تنہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو روزے سے تھی ، اور مجھے یا دبی نہیں رہا، فر والیدین کہنے لگے کہ جب خوب انچھی طرح پیٹ بھر گیا تو ابتہ ہیں یا دآ رہا ہے؟ نبی علیا نے فر مایاتم اپناروزہ کمل کرلو، یہ تو اللہ کی طرف سے رزق تھا جواس نے تہارے پاس بھیج دیا۔

# حَديثُ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ رُيُّهُا

### حضرت ام رومان ذالفهٔ کی حدیثیں

( ٢٧٦١ ) حَدَّثْنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ يَغْنِي الرَّازِيُّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسُرُوق عَنْ أُمِّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنتُ أَنَّا وَعَائِشَةُ قَاعِدَةٌ فَلَ خَلَتُ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُكِن وَفَعَلَ تَعْنِي انْنَهَا قَالَتُ فَقُلْتُ لَهَا وَمَا ذَلِكَ قَالَتُ ابْنِي كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتُ فَقُلْتُ لَهَا وَمَا الْحَدِيثُ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسَمِعَ بِذَلِكَ أَبُو بَكُو قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ أَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ فَوَقَعَتُ أَوْ سَقَطَتُ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَأَفَاقَتُ حُمَّى بِنَافِضِ فَٱلْقَيْتُ عَلَيْهَا النِّيَابَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِهَذِهِ قَالَتْ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتُهَا حُمَّى بِنَافِضِ قَالَ لَعَلَّهُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي تُحُدِّتَ بِهِ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَتْ عَائِشَةٌ رَأْسَهَا وَقَالَتُ إِنْ قُلْتُ لَمْ تَعْدِرُونِي وَإِنْ حَلَفُتُ لَمْ تُصَدِّقُونِي وَمَفَلِي وَمَفَلِي وَمَفَلِي كَمَفَلِ يَعْقُوبَ وَبَييهِ حِينَ قَالَ فَصَنْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَلَمَّا نَزَلَ عُذُرُهَا أَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتُ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ أَوْ قَالَتُ وَلَا بِحَمْدِ أَحَدٍ [صححه النخاري (٣٣٨٨) ] [انظر بعده]. (۱۲۷) حضرت ام رومان ڈاٹٹا'' جو کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹا کی والدہ تھیں'' کہتی ہیں کہ میں اور عائشہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایک انصاری عورت آ کر کہنے گئی اللہ فلاں کے ساتھ ''مراداس کا اپنا بیٹا تھا'' ایپا کرے، میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے گئی کہ میرابینا بھی چہ میکوئیاں کرنے والوں میں شامل ہے، میں نے بوچھاکیسی چہ میکوئیاں؟ اس نے ساری تفصیل بناوی تو عائشہ والله نے یوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر ٹاٹھ نے بھی یہ باتیں تن ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! انہوں نے پوچھا کہ ہی ملیا انہوں ہے اس نے کہا جی ہاں!'' مخش کھا کرگر پڑیں ،اورانہیں نہایت تیز بخار چڑھ کیا ، میں نے انہین جا دریں اوڑھا دیں ، نبی علیلا آئے تو یوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! انے نہایت تیز بخار چڑھ گیا ہے نبی ملینہ نے فرمایا شایدان با توں کی وجہ سے جو جاری ہیں ، میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! اسی دوران عائشہ ڈھٹٹا نے سراٹھایا اور کہا اگر میں آپ کے سامنے اینے آپ کوعیب سے پاک کہوں گی تو آپ کو یقین نہیں آسکتا اور اگر میں ناکردہ گناہ کا آپ کے سامنے اقرار کروں (اور خدا گواہ ہے کہ میں اس سے پاک موں ) تو آپ مجھ کوسیا جان لیں گے خدا کی شم مجھا پی اور آپ کی مثال سوائے حضرت یعقوب علیہ

# 

كوكى نبيس ملتى انهوں نے كہاتھا: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جَبِ ان كاعذرنازل مواتو نى اللَّاان كوكى نبيس اسى خبردى تووە كىنىڭس كەاس پراللەكاشكر ب، آپكانىس -

(٢٧٦١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمِّ رُومَانَ قَالَتُ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِابْنِهَا وَفَعَلَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتُ عَائِشَةُ وَأَيُّ حَدِيثٍ قَالَتُ كَذَا وَكَذَا قَالَتُ وَقَدْ بَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمْ وَبَلَغَ أَبَا بَكُرٍ قَالَتُ نَعَمْ قَالَتُ فَخَرَّتُ عَائِشَةُ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتُ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ قَالَتُ فَقُمْتُ فَكَثَّرُتُهَا قَالَتُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتُهَا حُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ لَعَلَّهُ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ قَالَتْ فَاسْتَوَتْ لَهُ عَائِشَةُ قَاعِدَةً فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفُتُ لَكُمْ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ اعْتَذَرْتُ إِلَيْكُمْ لَا تَعْذِرُونِي فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَل بَعْقُوبَ وَبَنِيهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَهَا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ أَبُو بَكُرٍ فَدَخَلَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ٱنْزَلَ عُذْرَكِ قَالَتُ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ قَالَتُ قَالَ لَهَا ٱبُو بَكُرٍ تَقُولِينَ هَذَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَكَانَ فِيمَنْ حَدَّتَ الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَانَ يَعُولُهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَصِلَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُوبَكُرٍ بَلَى فَوَصَلَهُ [راحع: ٢٧٦١] (٢٤ ١١١) حضرت ام رومان ظليًّا '' جو كه حضرت عا كشه ظليًّا كي والده تحسين' ' كهتَّي بين كه مين اور عا كشه بيني مح موئ تنظيم ، كها يك انصاری عورت آ کر کہنے لگی الله فلال کے ساتھ'' مراداس کا اپنا بیٹا تھا'' ایسا کرے، میں نے اس سے وجہ پوچھی اُتو وہ کہنے گئی کہ میرابیٹا بھی چیمیگوئیاں کرنے والوں میں شامل ہے، میں نے بوچھاکیسی چیمیگوئیاں؟ اس نے ساری تفصیل بتادی تو عائشہ ڈکھنا نے یو چھا کہ کیا حضرت ابو بکر والٹو نے بھی یہ باتیں سی بیں؟ اس نے کہا جی ہاں! انہوں نے یو چھا کہ نی مالیہ نے بھی سی بیں؟ اس نے کہا جی ہاں! ' 'غش کھا کر گریزیں ، اور انہیں نہایت تیز بخار چڑھ گیا ، میں نے انہیں چا دریں اوڑھا دیں ، نبی علیہ آئے تو يوچها كداسه كيا بوا؟ ميں نے عرض كيايارسول الله! اسے نہايت تيز بخار چراھ كيا ہے نبي عليه اف فرمايا شايدان باتوں كى وجه ہے جو جاری ہیں، میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! ای دوران عائشہ فاتھ نے سراٹھایا اور کہا اگر بیل آپ کے سامنے اپنے آپ کوعیب سے پاک کہوں گی تو آپ کو یقین نہیں آسکتا اور اگر میں ناکردہ گناہ کا آپ کے سامنے اقرار کروں (اور خدا گواہ ہے کہ میں اس سے پاک ہوں ) تو آپ مجھ کوسچا جان لیں کے خدا کی تئم مجھے اپنی اور آپ کی مثال سوائے حضرت لیتقوب علیا ك كُونَى نبيل ملتى انهول ن كهاتها: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جب ان كاعذرنا زل مواتوني عليهاان کے پاس آئے اور انہیں اس کی خبر دی تو وہ کہنے لگیس کہ اس پر اللہ کاشکر ہے، آپ کانہیں۔

مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنِلْ الْمُنِلْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ

یہ کن کر حضرت صدیق اکبر رہ النظائے ان سے فرمایا یہ بات تم نبی علیہ اسے کہدری ہو؟ انہوں نے کہا ہی ہاں! وہ کہتی ہیں کہان چہمیگوئیوں میں ایک وہ آ دمی بھی شامل تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر رہا تھا کرتے تھے، انہوں نے آئندہ اس کی مدونہ کرنے کو تم کھالی، تو الله تعالیٰ نے یہ آ بت نازل فرمادی و لا یا تول الفَصْلِ مِنْکُمْ تو حضرت ابو بکر رہا تھا کہنے گئے کرنے کو تم کی مدور نے گئے۔

کیوں نہیں ، اور وہ پھراس کی مدوکر نے گئے۔

# حَديثُ أُمِّ بِلَالٍ اللهُ

### حضرت ام بلال فالفا كي حديثين

( ٢٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى عَنْ أُمِّ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأَنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ

(۱۲۲ ۲۲) حضرت ام بلال ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی طائیں کے فرمایا بھیڑ کا بچہا کر چھاہ کا بھی ہوتو اس کی قربانی کرلیا کرو کہ یہ جا نز ہے۔

( ٢٧٦١٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا آبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسُلَمِيِّينَ عَنُ أُمَّهِ قَالَ أَجْبَرَتُنِى أُمُّ بِلَالٍ ابْنَهُ هِلَالٍ عَنُ آبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الصَّأْنِ أُضْحِيَّةً وَسَلَّمَ قَالَ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الصَّأْنِ أَضْحِيَّةً

(۲۲۱۳) حضرت ام بلال فاف ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا بھیر کا بچداگر چھ ماہ کا بھی ہوتو اس کی قربانی کرلیا کرو کہ بیہ چائز ہے۔

#### حَدِيثُ امْرَأَةٍ إِلَّهُمَّا

#### ایک خاتون صحابیه ڈاٹٹٹا کی روایت

( ٣٧٦٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ قَالَ آخْبَرَنِى عُيَّدُ بْنُ حُنَيْنِ مَوْلَى خَارِجَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبْتِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ

(۱۱۲ ۲۷) ایک خاتون صحابیہ ڈٹاٹانے نبی طایقا سے ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم پوچھا تو نبی طایقا نے فر مایا اس کا کوئی خاص ثواب ہےاور نہ ہی کوئی وہال۔



# حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسُوِ اللَّهُ

#### حفزت صماء بنت بسر وللثبئا كي حديثين

( ٢٧٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ إِلَّا عَوْدَ عِنَبِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا [صححه ابن حزيمة (٢١٦٣). وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: 1٢٤٢، ابن ماحة: ١٧٢٦، الترمذي: ٢٤٤١). قال شعيب: رجاله ثقات الا انه اعل بالا ضطراب والمعارضة].

(۲۷۱۵) حضرت صماء بنت بسر طُنْ الله على مروى ہے كہ بى عائِنه نے ارشاد فر ما یا ہفتہ كے دن فرض روز وں كے علاوہ كوئى روز ه نہ ركھا كرو، اور اگرتم ميں سے كى كوكھانے كے كھے بھى نہ سطے ہوائے اگور كى بہنى كے یا درخت كى چھال كوتواس بى كو چہالے ۔ ( ۲۷۲۱٦) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ آخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي بَدُّنَي بَنُ اِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ آخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي بَدُنَى النَّهَا دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَعَدَّى وَذَلِكَ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَالَ تَعَالَىٰ فَكُلِى فَقَالَتُ إِنِّى صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا صُمْتِ آمُسِ فَقَالَتُ لَا قَالَ فَكُلِى فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكُ فَكُلِى فَقَالَتُ إِنِّى صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا صُمْتِ آمُسِ فَقَالَتُ لَا قَالَ فَكُلِى فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكِ

(۲۷ ۲۱۲) آیک خاتون صحابیہ ڈاٹھٹانے نبی علیہ سے ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم پوچھا تو نبی علیہ نے فر مایا اس کا کوئی خاص ثواب ہےاور نہ ہی کوئی وہال۔

( ٢٧٦١٧) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصُومَنَ آحَدُكُمُ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيُغْطِرُ عَلَيْهَا [راحع: ٢٧٦١٥].

(۲۷۱۷) حضرت صماء بنت بسر رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا ہفتہ کے دن فرض روز وں کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھا کرو،اورا گرتم میں سے کسی کو کھانے کے لئے بچھ بھی نہ ملے سوائے انگور کی ٹبنی کے یا درخت کی چھال کے تو اس ہی کو چیا لے۔

### حَدِيثُ فَاطِمَةَ عَمَّةِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ اللَّهُ

حضرت فاطمهُ 'ابوعبيده و النَّمَةُ كى پيوپيمى' اور حضرت حدْ يفه و النَّمَةُ كى بمشيره كى حديث (٢٧٦١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ امْرَ آتِهِ عَنْ أُخْتٍ لِحُدَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا

### هي مُنالًا اَخْرُنُ بل اِنظِ مَرْمُ كُوْمِ اللَّهِ مُنالًا النَّسَاء في مُستَكَاللَّسَاء في مُستَكَاللَّسَاء في

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَحَلَّيْنَ الذَّهَبَ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ مَا مَنُكُنَّ امْرَأَةٌ تَخَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ [راحع: ٢٣٧٧٢].

(۲۷ ۱۱۸) حضرت حذیفہ ڈاٹنٹ کی بہن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا اے گروہ خواتین! کیا تمہارے لئے چاندی کے زیورات کافی نہیں ہو سکتے ؟ یا در کھو! تم میں سے جو تورت نمائش کے لئے سونا پہنے گی'اسے قیامت میں میں مبتلا کیا جائے گا۔

( ٢٧٦١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ أَنَّهَا قَالَتُ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودُهُ فِي نِسَاءٍ فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ نَحُوهُ يَقُطُرُ مَاؤُهُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةٍ مَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهِ لَلْ فَعَلَى وَسُولَ اللّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللّهَ فَلَا لَهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَدُهُ أَلَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ ثُمَّ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا

(۲۷ ۲۱۹) حضرت فاطمہ ڈھٹا سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ ہم کچھ خواتین ٹی طالیہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ ایک مشکیزہ نبی طالیہ کے قریب اٹکا ہوا ہے اور اس کا پانی نبی طالیہ پر ٹبک رہا ہے کیونکہ ٹبی طالیہ کو بخار کی حرارت شدت ہے محسوں ہو رہی تھی ،ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! اگر آپ اللہ سے دعاء کرتے تو وہ آپ کوشفاء دے دیتا؟ نبی طالیہ نے فر مایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء کرام میٹھ پر آتی رہی ہیں، پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی ہیں۔

# حَدِيثُ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ ظُلْهُا حضرت اساء بنت عميس ظُلْهُا كي حديثيں

( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرِ التَّيْمِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرِ التَّيْمِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَنْ مَوْلًى لِمَعْمَرِ التَّيْمِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلًى لِمَعْمَرِ التَّيْمِى عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ قَالَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَشْفِينَ قَالَتُ بِالشَّبُومِ قَالَ حَالَّ جَالَّ جُونَ الْمَوْتِ إِمَالَ الْإلااني: السَّنَا أَوْ السَّنَا شِفَاءٌ مِنْ الْمَوْتِ إِمَال الإلااني: الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمَوْتِ إِمَالَ الْمُوتِ إِمَالَ الْمُوتِ إِمَالَ اللهُ اللهُ

(۲۷۲۰) حضرت اساء بنت عمیس نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیابات مجھ سے پوچھا کہتم کون میں دوا بطور مسبل کے استعال کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شبرم کو (جو کہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے) نبی طیابات فرمایا کہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، پھر میں سنانا می بوٹی کوبطور مسبل کے استعال کرنے لگی، نبی علیابات فرمایا اگر کسی چیز میں موت کی شفاء ہوتی تو وہ سنا میں ہوتی۔

# مُناكِمُ المَّرِينَ بِلِيَسِيدِ مَرَّمُ كُوْلِ السِّيدِ مِرْمُ كُولِ السِّيدِ مِنْ السِّياءِ كَالْمُ

( ٢٧٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا رَفِيقِى أَبُو سَهُلٍ كُمْ لَكِ قَالَتُ سِتَةٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً قَالَ مَا سَمِعْتِ مِنْ أَبِيكِ شَيْئًا قَالَتُ حَدَّثَتْنِى أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولً لَكِ قَالَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيُّ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيًّ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيًّ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيًّ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِى أَنْتَ مِنِّى إِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيًّ إِلَا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيًّ إِلَا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيًّ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العَمِيْنَ اللَّهُ مَنْ مُوسَى إِلَّهُ أَنْهُ لَيْسَ بَعْدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَعِنِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ العَمِيْنِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَائِلُ الصَحَاية (٤٠٤). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٨٠١٤].

(۲۲ ۹۲۱) موی جہنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فاطمہ بنت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے رفیق ابوہل نے ان سے بوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا چھیاس سال، ابوہل نے بوچھا کہ آپ نے اپنے والدے کوئی حدیث سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت اساء بنت عمیس بھی نے بتایا ہے کہ نی غلیا نے حضرت علی بھی تھی ہے فرمایا تہہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیا کو موی علیا سے نسبت تھی، البتہ فرق سے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔

( ٢٧٦٢٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَلَّثَنَا هِلَالٌ مَوْلَانَا عَنِ أَبِي عُمَرَ بُنِ عَبُدِالْعَزِيزِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَوٍ عَنْ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهَا عِنْدَ الْكُرُبِ عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهَا عِنْدَ الْكُرُبِ عَنْ أُمَّةٍ أُسْرِكُ بِهِ شَيْئًا [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥ ٢ ٥ ١) ابن ماحة: ٢٨٨٢). قال شعب: حسن اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥ ٢ ٥ ١) ابن ماحة: ٢ ٨٨٨).

( ٢٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَا تَحِدِّى بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا [انظر: ٢٨٠١٥ ، ٢٨٠١]

( ٢٧٦٢٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسِ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي بَكُرٍ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكُرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٢٧). قال شعيب: صحيح لفي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٢٧). قال شعيب: صحيح لفي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٢٧).

( ۲۲۲۲۳) حضرت اساء و الله علی مروی ہے کہ ان کے یہاں محمد بن ابی بکر کی پیدائش مقام بیداء میں ہوئی، حضرت صدیق اکبر والفظ نے نبی ملیکا سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی ملیکا نے فرمایا انہیں کہو کہ مسل کرلیں اور تلبید پڑھ کیں۔

﴿ ٢٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ الطَّوِيلُ صَاحِبُ

هي مُنالاً امَّهُ وَمَنْ لِ مُعَالِدُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الْمَصَاحِفِ أَنَّ كِلَابَ بُنَ تَلِيدٍ أَخَا بَنِي سَعْدِ بُنِ لَيْثٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَبِّ جَانَهُ رَسُولُ الْفَعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم بُنِ عَدِيٍّ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ خَالَتِكَ يَقُرا أَعَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَخْبِرُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبِرُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبِرُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبِرُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ أَلَّذِى كُنْتَ خَدَّتُنِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبِرُهُ أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ عُمَيْسِ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِيدَتِهِ أَنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِيدَةً إِلَّا أَخَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه النسائى في الكبرى (٢٨٢٤). قال شعب، صحبح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۲۷ ۲۲۵) کلاب بن تلید ''جن کاتعلق بنوسعد بن لیف سے تھا'' ایک مرتبہ حضرت سعید بن میتب بُولائیٹ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس بافع بن جبیر بُولائیٹ کا قاصد آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بھانجا آپ کوسلام کہتا ہے اور پو چھتا ہے کہ وہ حدیث کمیسے تھی جو آپ نے بھی جو تھا ہے حضرت اساء بنت عمیس فٹاٹنا کے حوالے سے ذکر کی تھی ؟ سعید بن مسیتب بُولائیٹ نے فر مایا کہ حضرت اساء بنت عمیس فٹاٹنا نے بھے بتایا ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی مدینہ منورہ کی تکلیفوں اور شدت برصر کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور گوائی دول گا۔

( ٢٧٦٢٦) حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّنِنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي بَكُوعَنُ أُمَّ عِيسَى الْحَزَّارِ عَنْ أُمَّ جَعْفَرِ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْيُسٍ قَالَتُ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ ذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَبَغْتُ أَرْبَعِينَ مَبِينَةً وَعَجَنْتُ عَجِينِي جَعْفَرٍ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ قَالَتُ فَاتَيْتُهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ وَعَسَلْتُ بَنِي وَدَهُنَّهُمْ وَنَظَّفُتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا يَبْكِيكَ البَعْكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ بَهِمْ فَشَمَّهُمْ وَذَوْفَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا يَبْكِيكَ البَعْكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ مِنْ قَلْ نَعْمُ أُوسِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النِّسَاءُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آهُلِهِ فَقَالَ لَا تُعْفُولُوا آلَ جَعُفْرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِآمُرِ صَاحِبِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آهُلِهِ فَقَالَ لَا تُغْفِلُوا آلَ جَعُفْرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِآمُرِ صَاحِبِهِمْ وَسَلَّمَ إِلَى آهُلِهِ فَقَالَ لَا تَعْفُوا آلَ جَعُفْرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِآمُرِ صَاحِبِهِمْ وَاللَّهُ وَسَلَمَ إِلَى آهُ لِللَهُ فَقَالَ لَا السَاد ضعيف. قال الإلباني: حسن (ابن ماحة: ١٦١١)]

(۲۷۲۲) حضرت اساء فاہ میں ہے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر ڈاٹٹو اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو نبی علیا میرے یہاں تشریف لائے ،اس وقت میں نے چالیس کھالوں کو دیا غت کے لئے ڈالا ہوا تھا ، آٹا گوندھ چکی تھی اور انہیں تیل لگا چکی تھی ، نبی علیا نے آکر فر مایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ ، میں انہیں لے کر آئی ، صاف ستحرا کر چکی تھی اور انہیں تیل لگا چکی تھی ، نبی علیا نے آکر فر مایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ ، میں انہیں لے کر آئی ، نبی علیا انہیں سو تھے نبی سے خص کیا یارسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ، آپ کیوں رور ہے ہیں ؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! آج دہ شہید ہوگئے ہیں ، بیرن کر میں کھڑی ہوکر چیخے گی ، اور دوسری عورتیں بھی میرے پاس جمع ہونے لگیں ، نبی علیا تکل کر آئی دہ شہید ہوگئے ہیں ، بیرن کر میں کھڑی ہوکر چیخے گی ، اور دوسری عورتیں بھی میرے پاس جمع ہونے لگیں ، نبی علیا تکل کر

هي مُنالِهَ آخَرُن بُن يُنْ مِنْ مُن النَّسَاءِ ﴿ ٢١٩ ﴾ ٢١٩ أَنْ مُسنَدَا النَّسَاءِ ﴾

ا پنے اہل خانہ کے پاس چلے گئے اور فر مایا آل جعفر رہے عافل نہ رہنا، ان کے لئے کھانا تیار کرو، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے معاطم میں۔ معاطم میں مشغول ہیں۔

### حَدِيثُ فُرِيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ اللهُ حضرت فريعه بنت ما لك الله الله على حديثيں

(۲۷۲۷) حفرت فرایعہ نگافتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے شوہرا پنے چند مجمی غلاموں کی تلاش میں روانہ ہوئے ، وہ انہیں ان میں سے نے مل کر انہیں قل کر دیا ، جھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر جب پنجی تو میں اپنے اہل خانہ سے دور کے گھر میں تنی والیک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ جھے اپنے فاوند کے مرنے کی خبر ملی ہے اور میں اپنے اہل خانہ سے دور کے گھر میں رہتی ہوں ، میر ے خاوند نے کوئی نفقہ چھوڑ ا ہے اور نہ ہی ورث کے لئے کوئی مال ودولت ، نیز اس کا کوئی مکان بھی نہ تھا ، اگر میں اپنے اہل خانہ اور بھائیوں کے پاس جلی جا وک تو بعض معاملات میں جھے ہولت ہو جائے گی ، نبی علیک نے فرمایا چلی جا و ، لیکن جب میں مجد یا حجر سے سے نکلنے گی تو نبی علیک نے فرمایا چلی جا و ، لیکن جب میں مجد یا حجر سے سے نکلنے گی تو نبی علیک نے فرمایا چلی جا و ، لیکن جب میں مجد یا حجر سے سے نکلنے گی تو نبی علیک نے فرمایا چلی جا و ، لیکن جب میں مجد یا حجر سے سے نکلنے گی تو نبی علیک نے فرمایا چلی جا و ، لیکن جب میں مجد یا حجر سے سے نکلنے گی تو نبی علیک کے معدت پوری ہو جائے ، چنا نبی جس مدت گذار و جہاں تبہار سے اس ترتبہ حضر سے میں تو ہرکی موت کی خبر آئی تھی یہاں تک کہ معدت پوری ہو جائے ، چنا نبی جس نے خوار مہینے دی ون و میں گذار ہے ، آئی مرتبہ حضر سے متان میں تادی تھی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔

( ٢٧٦٢٨) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَثِنِي زَيْنَبُ بِنَتُ كَعْبٍ غَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [راجع: ٢٧٦٢٧].

(۲۷ ۱۲۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

النساء المناه المؤان بل المستكالنساء الله المناه المناه المناء الله المناه المناه النساء الله المناه النساء الله المناه المناء الله المناه الم

#### حَديثُ يُسَيْرُةُ اللهُ

#### حضرت يسيره رايش كي حديث

( ٢٧٦٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا هَانِءُ بُنُ عُثْمَانَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أُمَّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِو عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ يُسَيْرَةً وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤُمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِسُنَو كَاتَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِالنَّنَامِلِ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِالنَّنَامِلِ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِالنَّالَامِلِ وَالتَّهُ لِي وَالتَّهُ لِيلِ وَالتَّهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى وَالتَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

(۲۲ ۲۲۹) حضرت کیسرہ ڈھٹھا'' جومہا جرصحابیات میں سے ہیں'' سے مروی ہے کہ نبی طابقہ نے ہم سے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں کی عورتوا اپنے او پرتنبیج وہلیل اور نقتر لیس کولا زم کرلو، غافل شدر ہا کرو کہ رحمت الہی کوفراموش کر دو، اوران تسبیجا ہے کواڈنگیوں ہے۔ شارکیا کرو کیونکہ قیامت کے دن ان سے پنوچھ کے ہوگی اورانہیں قوت گویائی عطاء کی جائے گی۔

## حَدِيثُ أُمْ حُمَيْدٍ إِنْ اللهُ

#### حضرت ام حميد بنافها كي مديث

( ٢٧٦٣) حَدَّنَا هَارُونُ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُويْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّيْهِ أَمِّ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ آنَهَا جَاءَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ عَنْ عَمَّيْهِ أَمِّ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ آنَهَا جَاءَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَلْ عَلِمْتُ آنَكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَدْوِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَالِكِ فِي مَلْعِدِي قَالَ فَأَمَرَتُ صَلَاتِكِ فِي مَالِي عَنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَلْ فَأَمْرَتُ مَالِكِ فِي مَسْجِدِي قَلْ فَأَمْرَتُ مَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَلْ فَأَمْرَتُ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِي قَلْ فَعْمَ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِي قَلْ فَأَمْرَتُ مَالِي فَيْ مَسْجِدِي قَلْ فَالْمَالِكِ فِي مَسْجِدِي قَلْ فَالْمَةُ وَعَلْ إِلَيْ مَالِي فَاللَّهُ عَنَّ وَعَلَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه ابن فَيْنِي لَهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه ابن خريمة (١٦٨٩). قَال شعيب: حسن].

(۱۳۰۰) حضرت ام حمید نظفاز وجه ابوجمید ساعدی نظفظ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ وہ نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیایا رسول اللہ! میں آ پ کی معیت میں نماز پڑھنا محبوب رکھتی ہوں، نبی علیقائے فرمایا جھے معلوم ہے کہتم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پیند کرتی ہوئی نئہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مجد میں نماز پڑھنا میری مجد میں نماز پڑھنا میری مجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، چنانچیان کے تھم پران کے گھرے سب سے آخری کونے میں ''جہاں سب سے زیادہ اندھیر ابوتا تھا'' نماز پڑھنے کے لئے جگہ بنادی گئی اور وہ آخری دم تک و یہیں نماز پڑھتی رہیں۔

وَ مُنالِهَا مَرْبِينِ مِنْ إِنْ مِنْ النِّسَاء اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## حَدِيثُ أُمّ حَكِيمٍ اللهَ

## حضرت المحكيم فالفها كاحديث

(٢٧٦٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّ صَالِحًا أَبَا الْحَلِيلِ حَدَّثَهُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوُ فَلِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوُ فَلِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى صُبَاعَةً بِنُتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِنِي عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّا مِنْ ذَلِكَ [انظر: ٢٧٨٩٩، ٢٧٨٩٩].

(۲۷ ۱۳۱) حضرت ام حکیم ڈھھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیاب حضرت ضباعہ بنت زبیر ٹھاٹھ کے یہاں تشریف لائے اوران کے یہاں شانے کا گوشت مڈی سے نوچ کرتناول فر مایا، پھرنمازاوا فر مائی اورتاز ہوضونییں کیا۔

## حَديثُ جَدَّةِ ابْنِ زِيَادٍ أُمَّ أَبِيهِ

#### ابن زیاد کی دادی صاحبه کی روایت

( ٢٧٦٢٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى حَشْرَجُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّنِهِ أُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ خَيْبَرَ وَأَنَا سَادِسَةُ سِتِّ نِسُوةٍ قَالَتُ فَبَلَغَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً قَالَتُ فَآرُسَلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتُ فَرَآيُنَا فِي وَجُهِهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً قَالَتُ فَآرُسَلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتُ فَرَآيُنَا فِي وَجُهِهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً قَالَتُ فَآرُسَلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتُ فَرَآيُنَا فِي وَجُهِهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَكُ نُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسُقِى السَّوِيقَ وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجُرْحِ وَنَغُولُ الشَّهُمَ وَنَسُقِى السَّوِيقَ وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجُرْحِ وَنَغُولُ الشَّهُمَ وَنَسُقِى السَّوِيقَ وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجُرْحِ وَنَغُولُ الشَّهُمَ فَيْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَخُرَجَ لَنَا مِنْهَا سِهَامًا الشَّعُرَ فَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قُمُنَ فَانْصَرِفُنَ قَالَتُ فَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ خَيْبَرَ أَخُرَجَ لَنَا مِنْهَا سِهَامًا كَسِهَام الرِّجَالِ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَدَّتِي وَمَا الَّذِى آخُرَجَ لَكُنَّ قَالَتُ تَمْرٌ [راحع: ٢٢٦٨٨].

ال کا دور س کی اور ایس کی ایس اس وقت جین کہ میں غزوہ نیبر کے موقع پر نبی ایس کے ہمراہ نکلی، میں اس وقت چو میں سے چھٹی عورت تھی، نبی عائیہ کو معلوم ہوا کہ ان کے ہمراہ خوا تین بھی ہیں تو نبی عائیہ نے ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ تم کیوں نکلی ہواور کس کی اجازت سے نکلی ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس لئے نکلے ہیں تا کہ ہمیں بھی حصہ ملے، ہم لوگوں کو ستو گھول کر پالیس ہی، ہمارے پاس میضوں کے علاج کا سامان بھی ہے، ہم پالوں کو کات لیس کی اور راہ خدا میں اس کے ذریعے ان کی مدد کریں گی، نبی عائیہ نے فر بایا ہم لوگ واپس چلی جاؤ، جب اللہ نے خیبر کو فتح کر دیا تو نبی عائیہ نے ہمیں بھی مردول کی طرح حصہ مرحمت فر مایا، میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ دادی جان! نبی عائیہ نے آپ کو کیا حصد دیا؟ انہوں نے جواب دیا تھجوریں۔

# هي مُنالِمَ الْمَدُن بَلِ يَئِيدُ مِنْ أَن الْمُعَامِينَ النِّسَاءِ فَي ١٢٢ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاءِ ﴾

## حَدِيثُ قُتيْلَةً بِنْتِ صَيْفِي اللهُ

#### حفرت قتيله بنت صفى والفهاكي حديث

(۲۷۹۲۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى مَعْبَدُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ قَيْلُةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ الْجُهَيْنِيَّةِ قَالَتُ آتَى حَبْرٌ مِنُ الْأَحْبَارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقُومُ ٱنْتُمْ لَوْلَا آنْكُمْ تُشُرِكُونَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَالْكُعْبَةِ قَالَتُ فَآمُهَلَ الْقُومُ ٱنْتُمْ لَوْلَا آنْكُمْ تُشُرِكُونَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَالْكُعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفُ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَف فَلْ يَعُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ قَالَ نَعُمَ الْقَوْمُ ٱلْنَتُم لَوْلَا آلَكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًّا قَالَ اللَّهُ وَمَا ذَاكَ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَفُصِلُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ فَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ فَالَ اللَّهُ فَلْيَفُصِلُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَصِحَه الحاكِم (۲۹۷/٤) قال الألباني: (النسائي: ١٥/٢)].

(۲۷ ۲۳۳) حضرت قتیلہ فاہناہے مروی ہے کہ اہل کتاب کا ایک بڑا عالم بارگا و نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ججر اِمَا لَیْدَا بِمُ اللّٰهِ اِنْ فَر ما یا سِجان الله! وہ کیے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ قتم کھاتے ہوئے ''کو بہترین قوم ہوتے اگرتم شرک نہ کرتے ، نبی علینا نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرما یا بیضج کہدر ہا ہے ، اس لئے آ کندہ جو محض قتم کھائے وہ ہوئے ، ہوئے ''کعبہ کا قتم ہمترین قوم ہوتے ، رب کعبہ کا قتم کھائے ، پھراس نے کہا کہ اے جمر اُسالٹی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ظہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے ، نبی علینا نے کھو اُس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ''جواللہ نے چا ہا اور آپ نے چا ہا' نبی علینا نے کھو دیر سکوت کے بعد فرما یا ہے جھو کہ درمیان فصل پیدا کیا کرے ۔ سکوت کے بعد فرما یا ہے جھو کہ درمیان فصل پیدا کیا کرے ۔ سکوت کے بعد فرما یا ہے جھو کہ درمیان فصل پیدا کیا کرے ۔

## حَديثُ الشِّفَاءِ بِنُتِ عَبْدِ اللَّه فَيْهُا

#### حضرت شفاء بنت عبدالله والله الكوالي

( ٢٧٦٣٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَهْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ امْرَأَهُ مِنُ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَجُّ مَبْرُورٌ [احرحه عبد بن حميد عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَجُّ مَبْرُورٌ [احرحه عبد بن حميد (١٥٩١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٦٣٦].

(۲۷ ۱۳۳) حفرت شفاء ظافیا''جومها جرخوا تین میں سے تھیں'' سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیا سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی علیا اللہ پرایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور۔

#### هي مُنالِهَ امَيْنِ فَيْ لِيَنِيدِ مَرَّمَ الْمُعَالِمُ فَيْنِ مِنْ فَيْلِيدِ مِنْ فَيْلِيدِ مِنْ فَيْلِيدِ مِن هي مُنالِهِ امَيْنِ فَيْلِ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فَيْلِيدِ مِنْ أَنْ الْمُعَالِمِينِيدِ مِنْ فَيْلِيدِ مِنْ فَيْ

( ٢٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِوٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى حَثْمَةَ عَنِ الشِّفَاءِ بِنُتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِى أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمُلَةِ كَمَا عَلَمْتِيهَا

الْكِتَابَةَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٨٧). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۲۷۲۳۵) حضرت شفاء بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان کے پاس تشریف لائے تو میں حضرت حفصہ بھا کے یہاں تھی، نبی علیا نے مجھ سے فرمایا کہ بیطریقہ حفصہ کو بھی سکھا دوجیسے تم نے انہیں کتابت سکھائی۔

( ٢٧٦٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَآبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْمُقْرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْمُقْرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّهِ مَنُ وَرُّ قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ أَوْ سُئِلَ آتُ اللَّهُ وَحَتَّ مَنُووٌ وَقَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَوْ سُئِلَ آتُ اللَّهِ وَحَتَّ مَنُووٌ وَ قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَوْ سُئِلَ آتُ اللَّهِ وَحَتَّ مَنُووٌ وَ قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَوْ حَتَّ مَنُووٌ وَ قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَوْ حَتَّ مَنُووْ وَ قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَوْ حَتَّ مَنُووْ وَ قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَوْ حَتَّ مَنُووْ وَ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ وَالْمِهَا وَ الْمِنْ فَي اللَّهِ وَحَتَّ مَنُووْ وَ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ مَا وَالْمَعْمَالِ آلُونُ مَلُولًا قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنَالُ آلُولُولَ اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَانُ إِللَّهُ مَنْ وَقَالَ آبُولُولَا قَالَ آبُولُ عَبُدِ اللَّهُ مَا وَالْمَالُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَانُ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ مَا الْمُلْولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعْمَالُ اللَّهُ مَا مُعْلِى اللَّهُ مَا مُعَلِيلُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْمَالُ اللَّهُ مَا مُعَالِلَا اللَّهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ مَا الْمُعْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَالُولُولُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَالُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُسْعِلُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بی برور اور است میں ایک اور اور است میں سے تھیں ' سے مردی ہے کہ سی مخص نے نبی علیا سے بوجھا کرسب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی علیا نے فرمایا اللہ پرایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور۔

## حَدِيثُ ابْنَةٍ لِخَبَّابٍ اللهُ

#### حضرت خباب والنفؤ كي صاحبزادي كي حديثين

(۲۷۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْفَائِشِيِّ عَنِ ابْنَةٍ لِحَبَّابٍ قَالَتُ فَكَانَ خَرَجَ حَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحْلُبُ عَنْزًا لَنَا قَالَتُ فَكَانَ يَحْلُبُهَا حَتَّى يَطْفَحَ أَوْ يَفِيضَ فَلَمَّا رَجَعَ حَبَّبٌ حَلَبَهَا فَرَجَعَ حِلابُهُا إِلَى مَا كَانَ فَقُلْنَا لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلُبُهَا حَتَّى يَطْفِحَ أَوْ يَفِيضَ فَلَمَّا رَجَعَ حَبَّبٌ حَلَبُهَا فَرَجَعَ حِلابُهُا إِلَى مَا كَانَ فَقُلْنَا لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلُبُهَا حَتَّى يَفْيضَ وَقَالَ مَرَّةً حَتَى تَمْعَلِىءَ فَلَمَّا حَلَيْهَا إِلَى مَا كَانَ فَقُلْنَا لَهُ كَانَ رَعُعَ حِلابُهُا إِلَى مَا كَانَ فَقُلْنَا لَهُ كَانَ رَعْتَ عَلَى يَعْمِلُ وَوَقَ وَتَى تَعْمَى وَقَالَ مَرَّةً حَتَى تَمْعَلِىءَ فَلَمَّا حَلَيْتُهَا إِلَى مَا عَرَوا فَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلُبُهُا حَتَى يَفْعِضَ وَقَالَ مَرَّةً حَتَى تَمْ يَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَى مَا عَلَى مَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمَ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ حَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْأَحْمَى اللَّهُ الْعَلَا لِهُ الْمُحَمِّلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلُ الْأَحْمَى اللَّهُ الْمُولِلِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمَالِيلُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ الْمُلِكِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ



# هي مُنلِهُ المَّهُ فَيْنِ لِيَنِي مِنْ النِّسَاءِ فَيْ فَيْنِ لِيَنِي مِنْ النِّسَاءِ فَيْ فَيْنِ لِلنِّسَاءِ ف

ابْنَةٍ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتَ قَالَتُ خَرَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا شَاةً فَذَكَرَ نَحُوهُ [راجع: ٢٧٦٣٧]. (٢٤٦٣٨) گذشته حديث ال دوسري سند سے بھي مروى ہے۔

## حَديثُ أُمِّ عَامِرٍ إِلَيْهًا حضرت ام عامر إليَّهُا كي حديث

( ٢٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى حَبِيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهُ الْآمُعَلِي بُنُ عَبُدِ اللَّهُ الْآمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرُقٍ فِى الْأَشْهَلِيُّ عَنُ أُمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرُقٍ فِى مَسْجِدِ بَنِى فُلَانِ فَتَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ

(۲۷۲۳۹) حضرت ام عامر فافقان وجونی طیله کی بیعت کرنے والی خواتین میں شامل ہیں ' سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بنو فلال کی متجد میں نبی طیله کی خدمت میں بڈی والا گوشت لے کر آئیں، نبی طیله نے اسے تناول فرمایا اور تازہ وضو کیے بغیر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے۔

# حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اللهُ الل

قَيْسٍ فَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدِمُتُ الْمَدِينَةَ فَآتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّتُنِى أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكُنَى حَتَّى يَحِلَّ اللَّجَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكُنَى حَتَّى يَحِلَّ اللَّجَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ لُكُونًا طَلَّقَيْى وَإِنَّ أَخَاهُ أَخُوجَنِى وَمَنعَنِى قَالَ لَا قَالَتُ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِى يَا ابْنَةً آلِ قَيْسٍ إِنَّمَ النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْأَةِ عَلَى السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْلُةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِى يَا ابْنَةً آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْأَةِ عَلَى السَّكُنَى وَالنَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى لِلْمَوْلُةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُعةً فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَقَةَ وَلَا سُكُنَى اخُرُجِى فَانُولِى عَلَى فُكُونَةً وَلَا سُكُنَى اخْرُجِى فَانُولِى عَلَى فُكُونَ أَنْكَحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ

وَيُ مُنْلِهُ الْمُرْبِينِ بِلِيُدِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللّ

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَعِ وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيُّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُولَةَ مِنْ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَهُطًّا مِنْ بَنِي عَمَّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتُهُمْ رِيعٌ عَاصِفٌ فَٱلْجَأْتُهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِى قُوَيْرِبٍ بِالسَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْلَبَ كَثِيرِ الشُّعْرِ لَا يَدُرُونَ أَرَجُلٌ هُوَ أَوْ امْرَأَةٌ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدٌّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ قَالُوا أَلَا تُخْبِرُنَا قَالَ مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمُ وَلَا بِمُسْتَخْبِرِكُمُ وَلَكِنْ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهِقْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ قَالَ قُلْنَا فَمَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الْجَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا الدَّيْرَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرِ الْحُزْنَ كَثِيرِ التَّشَكَّى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَّدٌّ عَلَيْهِمْ فَتَمَالَ مِمَّنُ أَنْتُمْ قَالُوا مِنْ الْعَرَبِ قَالَ مَا فَعَلَتُ الْعَرَبُ أَخَرَجَ نَبِيُّهُمْ مَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلُوا قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَدُرٌّ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَالْعَرَبُ الْيَوْمَ إِلَّهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا صَالِحَةٌ يَشُرَبُ مِنْهَا أَهْلُهَا لِشَفَتِهِمُ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخُلٌ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا صَالِحٌ يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوا مَلْآَى قَالَ فَرَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكُتُ ٱرْضًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِئْتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلُطَانٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ثَلَاتَ مِرَارٍ إِنَّ طَيْبَةَ الْمَدِينَةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَمِي عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ يَدْحُلَهَا ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهُلٍ وَلَا فِي جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَسْتَطِيعً الدَّجَّالُ أَنْ يَدُخُلُهَا عَلَى أَهْلِهَا [صححه مسلم (٢٩٤٢)، وابن حبان (٦٧٨٧)]. [انظر: ٢٧٦٤٣، ٢٧٨٦٦،

ACAYY, PCAYY, \$VAYY, (AAYY, 0AAYY, CAAYY, VAAYY, PAAYY, PAYY)

(۲۷۲۸) امام عامر ضعی میسید سروایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوااور حضرت فاطمہ بنت قیس فاہوں کے بہال
گیا تو انہوں نے مجھے رہے دین سائل کہ نبی بلیس کے دور میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی، ای دوران نبی بلیس نے
اسے ایک دستہ کے ساتھ روانہ فرمادیا، تو مجھے سے اس کے بھائی نے کہا کہم اس گھر سے نکل جاؤہ میں نے اس سے بوچھا کہ کیا
عدت ختم ہونے تک مجھے نفقہ اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہانہیں، میں نبی بلیس کی خدمت میں حاضر ہوگئی اور عرض کیا کہ فلال
شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس کا بھائی مجھے گھر سے نکال رہا ہے اور نفقہ اور سکنی بھی نہیں دے رہا؟ نبی بلیس نے پیام
بھی کراسے بلایا اور فرما یا بنت آل قیس کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑ اہے؟ اس نے کہا کہ یارسول اللہ! میرے بھائی نے اسے اکھی
تین طلاقیں دے دی ہیں ، اس پر نبی ملیس نے فرما یا اے بنت آل قیس! دیکھو، شوہر کے ذمے اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا

## هُيْ مُنالِمُ الْمَدُينَ بْلِ يُسِيِّدُ مَرْمُ كُلِّي مُنالِم الْمَدُينَ بْلِ يَسِيِّدُ مَرْمُ كُلِّي مُنالِم النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ النَّسَاء عَلَيْهِ مُنالِم النَّهُ النَّهَاء عَلَيْهِ مُنالِم النَّهَاء عَلَيْهِ مُنالِم النَّهَاء عَلَيْهِ مُنالِم النَّهَاء عَلَيْهِ مِنْ النَّاء النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهَاء عَلَيْهِ مِنْ النَّهَاء عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ النَّهَاء عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ الْمُعَامِ عَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمُعَامِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عَلَيْهِ مِنْ أَمِنْ الْمُعَلِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلَّ عِلَيْهِ مِنْ الْمُعَامِ عِلْمُعِلَّ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّ عَلَيْمِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلَّ عِلْمُ عِلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلَّ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ ع

مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَّالُ أَمَا إِنِّى سَأَطاُ الْأَرْضَ كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ قَالَ إِنَّا الدَّجَّالُ وَالِحِدِ: ٢٧٦٤.

(۲۷۲۳) حضرت فاطمہ بنت قیس ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلا باہر نکلے اور ظہر کی نماز پڑھائی، جب رسول اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَازِيوري كرلي توبيتے رہو، منبر پرتشریف فرما ہوئے لوگ جیران ہوئے تو فرمایا لوگو! اپنی نماز کی جگہ پر ہی میں نے مہیں کی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے مہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی کہ وہ اپنے چھازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحرى كشتى بين سوار ہوئے ،ا جا مك سمندر ميں طوفان آگيا ، وه سمندر ميں ايك نامعلوم جزير ه كى طرف پنچے يہاں تك كهسورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جوموٹے اور گھنے بالوں والاتھا، انہیں مجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یاعورت انہوں نے اسے سلام کیا،اس نے جواب دیا،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ ال نے کہا: اے قوم! اس آ دی کی طرف گرج میں چلو کیونکہ وہ تہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے یو چھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، چنانجے وہ چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے، وہاں ایک انسان تھا جے انتہا کی تخی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس نے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، اس نے پوچھا کہ اہل عرب كاكيابنا؟ كياان كے نبي كاظهور موكيا؟ انہوں نے كہامال! اس نے يو جھا پھرابل عرب نے كيا كيا؟ انہوں نے بتايا كه احيما کیا،ان پرایمان لے آئے اوران کی تقیدیق کی،اس نے کہا کہانہوں نے اچھا کیا پھراس نے بوچھا کہاہل فارس کا کیا بنا،کیا وہ ان پر غالب آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک تو اہل فارس پر غالب نہیں آئے ،اس نے کہایا در کھواعنقریب وہ ان پر غالب آجائيل ك، اس نے كہا: مجھے زغر كے چشمه كے بارے يس بتاؤ، ہم نے كہا يہ كثيرياني والا ہے اور وہاں كے لوگ اس کے یانی سے بھتی باڑی کرتے ہیں، پھراس نے کہانٹل بیسان کا کیا بنا؟ کیااس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہاس کا ابتدائی حصہ پھل دینے لگاہے،اس پروہ اتنا چھلا کہ ہم سمجھے یہ ہم پرحملہ کردے گا،ہم نے اس سے یو چھا کہ تو کون ہے؟اس نے کہا کہ میں مسے ( دجال ) ہوں ،عنقریب مجھے نگلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پس میں نکلوں گا تو زمین میں چکر لگاؤں گااور چالیس راتوں میں ہر ہربستی پراتروں گا مکہ اور طبیبہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے، نى عَلِيَّا فِر مايام ملمانوا خوش بوجاؤ كه طيبه يهي مدينة بماس مين وجال داخل نه بوسكي كار

## حَدِيثُ أُمُّ فَرُو َ قَالَٰ اللَّهُ

## حضرت ام فروه وللهنا كاحديثين

( ٢٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّاتِهِ عَنْ أُمِّ فَرُوَةَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّى الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا

## هي مُنالاً احَدُّى شِلْ بِينِي مَرْمُ كُلُّ النَّسَاء ﴿ ٢٠٩ ﴿ مُسْنَكَ النَّسَاء ﴾ ﴿ ٢٠٩ ﴿ مُسْنَكَ النَّسَاء

ر ۲۷ ۱۲۳) حضرت ام فروہ فی سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیا سے سب سے افضل عمل کے متعلق پوچھا تو نبی ملیا نے فرمایا اول وقت پرنماز پڑھنا۔

( ٢٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ الدُّنْيَا عَنْ أُمِّ فَرُوةَ وَكَانَتُ قَدْ بَايَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفُضُلِ الْعَمَلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقُتِهَا أَفْضَلِ الْعَمَلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقُتِهَا

(۲۷ ۱۳۵) جھزت ام فروہ وہ جنہیں نبی علیہ ہے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے سے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیہ سے سے افضل عمل کے متعلق بوچھا تو نبی علیہ نے فرمایا اول وقت پرنماز پڑھنا۔

## حَدِيثُ أُمِّ مَغْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ ثُنَّهُ

## حضرت ام معقل اسديه ظافها كي حديثين

(٢٧٦٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ أُمِّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَ أَرَادَتُ أُمِّى الْحَجَّ وَكَانَ جَمَلُهَا أَعْجَفَ فَلَاكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَمِرِى فِى رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمُرَةً فِى رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ [راحع: ١٧٩٩٣].

(۲۷۱۲۸) حضرت معقل رئائیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جج کا ارادہ کیا لیکن ان کا اونٹ بہت کمزورتھا، بی علیہ سے جب یہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جج کا ارادہ کیا لیکن ان کا اونٹ بہت کمزورتھا، بی علیہ سے جب یہ بات ذکر کی گائو آپ کی گائی آپ کی مضان میں مرہ کرائی کی طرح ہے۔ (۲۷۶۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً قَالَ حَدَّثَنَا إِبُراَهِيُم بُنُ مُهَاجِو عَنُ أَبِی بَکُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرُوانَ الَّذِی أُرْسِلَ به إِلَی أُمِّ مَعْقِلِ قَالَ قَالَتُ أُمَّ مَعْقِلِ إِنَّكَ قَدُ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرُوانَ الَّذِی أُرْسِلَ به إِلَی أُمِّ مَعْقِلِ قَالَ قَالَتُ أُمَّ مَعْقِلِ إِنَّكَ قَدُ جَعَلْتُهُ عَلَى عَلَيْهِ قَالَ لَهَا إِنَّكِ قَدُ عَلِمْتِ أَنِّی قَدُ جَعَلْتُهُ عَلَی صَرَامَ نَحْلِكَ قَالِ قَلْ مَلْ مُؤْلِدًا أَنَّهُ قُوتُ أَهْلِی قَالَتُ فَإِنِی مُکَلِّمَةُ النَّبِی صَرَامَ نَحْلِكَ قَالِ قَلْ مَلْ اللّه قَالَتُ فَإِنِی مُکَلِّمَةُ النَّبِی صَرَامَ نَحْلِكَ قَالِ قَلْ مَلْ اللّه قَالَتُ فَإِنِی هُمُ سَبِیلِ اللّه قَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ مَا مُعْلِى عِرَامَ نَحْلِكَ قَالَ قَلْ عَلْمَ اللّهِ قَالَتُ فَإِلَى مَکُلُمَةُ النَّبِی صَرَامَ نَحْلِكَ قَالَ قَلْ اللّه قَالَتُ فَالَتُ فَالَ مُعْلِقِلًا اللّه فَالَتُ فَالِكُ فَالَمُ مَعْقِلِ قَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالِكُ اللّهُ مَالَتُ فَالِ اللّه مِنْ اللّه قَالَتُ فَالِنَا لَلَهُ مَالَتُ اللّهُ مَالِكُ فَالِلْ اللّه فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالِلْ اللّه فَالَتُ فَالَتُ فَالِكُ اللّهُ مَالَتُ فَالَتُ فَالِكُ فَالْ اللّهُ اللّهُ مَالِكُ فَاللّهُ مِلْ اللّهُ الْحَلَاقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا



هي مُنلاً) اَحَدُن بَل مِينَةِ مَرْمَ کِنْ النّسَاء کِنْ مُسلَكَ النّسَاء کُنْ مُسلَكُ اللّسَاء کُنْ مُسلَكُ اللّ

( ٢٧٦٥٣م ) قَالَ أَبِي وَقُوِىءَ عَلَيْهِ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوَصِ عَنْ أُمَّهِ يَعْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٦١٨٥].

(۲۵۲۵۳م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَيْهَا

## حضرت المسليم وللفيا كي حديثين

( ٢٧٦٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَغْنِى ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو الْأَنْصَارِيْ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِى أُمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ مِلْحَانَ وَهِى أُمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَ الْعَرْدِهِ الْمَارِي يَمُوتُ لَهُمَ الْحِرْدِهِ الْمَالِي اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الحرحه المحارى في الأدب المفرد (٩٤٩). قال شعيب صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ٢٧٩٧٥].

(۲۵۲۷) حفرت ام سلیم نظافیا سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا وہ مسلمان آ دمی جس کے تین نابالغ بیچے فوت ہو گئے ہوں، اللّٰدان بچوں کے ماں باپ کواپنے فضل وکرم سے جنت میں دا خلہ عطاء فر مائے گا۔

( ٢٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَكَ الْمَوْأَةَ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً فَضَحْتِ النِّسَاءَ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَخْمِي مِنْ الْحَقِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَغْتَسِلُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَغْتَسِلُ

(۲۷۱۵۵) حفرت ام سلیم نظافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیسا سے پوچھا کہ اگر عورت بھی این طرح''خواب دیکھے''جے مردد کھے''اوراسے انزال ہوجائے تواسے خسل کرنا چاہئے ''اوراسے انزال ہوجائے تواسے خسل کرنا چاہئے 'ام الہومنین حضرت ام سلمہ نظاف ہنے لکیں توام سلیم نظاف نے کہا کہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرما تا، نبی علیلانے فرمایا تم میں سے جوعورت ایسا خواب دیکھے ،اسے خسل کرنا جاہئے۔

( ٢٧٦٥٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبُدِ الْكريمِ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسِ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ قَالَتُ فَعَمَدُتُ إِلَى فَمِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعْتُهَا [احرحه الطيالسي (١٦٥٠) والدارمي قَالَتُ فَعَمَدُتُ إِلَى فَمِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعْتُهَا [احرحه الطيالسي (١٦٥٠) والدارمي (٢١٣٠). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٩٧٦، ٢٧٩٧٤].

## هي مُنالًا آخَرُنَ بل مِنْ مِنْ النِّسَاء ﴿ ٢٣٣ ﴿ ٢٣٣ ﴿ مُسْنَكَ النِّسَاء ﴿ مُسْنَكَ النِّسَاء ﴿

(۲۷۲۵۲) حضرت ام لیم ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے گھر میں ایک مشکیزہ ولاکا ہوا تھا، نبی علیشانے کھڑے کھڑے اس مشکیزے سے مندلگا کرپانی پیا، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا مند (جس سے نبی علیشا نے مندلگا کرپانی پیاتھا) کاٹ کراینے پاس رکھ لیا۔

(٢٧٦٥٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ يَغْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ سُلَيْمً وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُلَّمَ أَنْ وَاللَّهُ وَسُلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِ فَعَلَهُ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهُ فَعَالَ اللهِ مِنْ اللّهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُنَّ يَسُوقُ فَي عَمْلُ اليوم واللّهِ (٣٠٥٠). ذكر الهيثمى ان زحاله

رجال الصحيح قال شعيب: اسناده صحيح]

(٢٢٦٥) حضرت ام سليم النظامات مروى به كدا يك مرتب في النظام بر تضاور حدى خوان امهات المومنين كي سواريول كو با كدر با تفاء اللي خانورول كوتيزى به با كنا شروع كردياء اللي بي النظام في ما يا البحث الن آبينول كو آبت لي كولو (٢٧٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ عَنْ النّبِي صَدِّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نِطَعًا فَيقِيلُ عِنْدَهَا وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ فَتَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطّيبِ وَالْقُوارِيرِ [صححه مسلم (٢٣٣٢)]

(۲۷۱۵۸) حضرت ام سلیم طافع سے مروی ہے کہ نبی علیا ان کے گھرتشریف لاکران کے بستر پرسوجاتے تھے، وہ وہ ہال نہیں ہوتی تھیں، ایک ون نبی علیا سیسے معمول آئے اور ان کے بستر پرسو گئے، وہ گھر آئیں تو دیکھا کہ نبی علیا لیسے بیس بھیگے ہوئے ہیں وہ روئی سے اس پینے کواس میں جذب کر کے ایک شیشی میں نبیوڑ نے لگیں، اور اپنی خوشبو میں شامل کرلیا۔

( ٢٧٦٥٨م ) قَالَتُ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ [انظر: ٢٧٦٦].

(۲۷۱۵۸) و کہتی ہیں کہ نبی الیا چٹائی پرنماز پڑھالیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سَلَمْةً وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ مُجَاوِرَةً أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمْةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتُ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا فَلَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً تَوِبَتُ يَدَاكِ يَا أُمَّ سَلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً تَوِبَتُ يَدَاكِ يَا أُمَّ سَلَمْ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً تَوِبَتُ يَدَاكِ يَا أُمَّ سَلَمَةً وَسَلَّمَ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً يَوْ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى الْمَوْاةِ مَاءٌ فَقَالَ النَّبُي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَى يُشْبِعُهَا وَلَدُهَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَى يُشْبِعُهَا وَلَدُهَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

هي مُناهَ امَرُونَ بل يَسِيْدُ مَرْمُ كُلُّ المَدِينَ بل يَسِيْدُ مَرْمُ كُلُّ المَدِينَ بل يَسِيْدُ مَرْمُ كُل

(۲۷۲۵۹) حضرت ام سلیم نظاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی بالیا ہے پوچھا کہ اگر عورت بھی اسی طرح ''خواب دیکھے'' وراسے انزال ہوجائے تواسے خسل کرنا ویکھے'' جے مردد یکھتا ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی بلیا نے فر مایا ام سلیم! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں ، تم نے تو نبی بلیا کے سامنے ساری عورتوں کو رسوا کر دیا ، ام سلیم نظام سے نگیں اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرما تا ، خیری کوئی بات نبی بلیا ہے سام نہا ہے اور ہوں ، معلق ناواقف رہنے ہے بہتر ہے ، نبی بلیلیا نے حضرت ام سلمہ نظام نے فر مایا بلکہ تہمارے ہاتھ خاک آلود ہوں ، بال ام سلیم! اگر عورت ایسا خواب دیکھے تو اس پر عشل واجب ہوتا ہے ، حضرت ام سلمہ نظام نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا عورت کا ہوتا ہے ، حضرت ام سلمہ نظام نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا عورت کا بھی'' پانی'' ہوتا ہے؟ نبی بلیا نے فر مایا پھر بچے تو رت کے مشا بہہ کیوں ہوتا ہے؟ عورتیں مردوں کا جوڑا ہیں ۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ [راحع: ٢٧٦٥٨]

(۲۷۲۰) حضرت املیم فالٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا چٹائی پرنمازیر ھالیا کرتے تھے۔

## حَدِيثُ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ اللهُا حضرت خوله بنت حكيم اللها كي حديثيں

(٢٧٦١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشْحِ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ الْأَشْحِ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزُلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَظُعَنَ مِنْهُ [صححه مسلم مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَظُعَنَ مِنْهُ [صححه مسلم (۲۷۰۸) و ۲۰ ۲۷). [انظر: ۲۷۸۵۳، ۲۷۹۳۳، ۲۷۸۵۳].

(۲۷ ۱۷۱) حضرت خولہ ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص کی مقام پر پڑاؤ کرے اور پیکمات کہدلے آعُو دُ بِگلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ تواہے کوئی چیز نقصان نہ پنچا سکے گی، یہاں تک کہ وواس جگہ ہے کوج کر صابے۔

( ٢٧٦١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ الْأَضَعِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٦٦١].

(۲۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ يَغْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بُسُرَ بُنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حَوْلَةً بِنْتَ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعْتُ خَوْلَةً بِنْتَ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّة

## مُنزارًا أَخْرِينَ بِل يُسِيدُ مِنْ إِلَيْنَاءُ وَمِنْ لِيَسِيدُ مِنْ إِلَيْنَاءُ وَمِنْ النَّسَاءُ وَمِنْ النَّسَاءُ وَمُسْلِكُ النّسَاءُ وَمُسْلِكُ النَّسَاءُ وَمُوسِلُكُ النَّسَاءُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ النَّسَاءُ وَمُوسِلُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ النَّسَاءُ وَمُعْلِمُ النَّسَاءُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ النَّبُولُ وَمُعْلِمُ والْمُعِلَّ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِّمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِّمُ وَمُعِلِّهُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَالِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُوالِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ مِنْ

تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلُّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرُتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٦٦].

( ٢٧٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي مَنْ زِلِهِ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يَظْعَنَ عَنْهُ [انظر: ٢٧٨٥٤].

(۲۷۳ کم) حضرت خولہ نظامت مروی ہے کہ بین نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کسی مقام پر بڑاؤ کرے اور پر کلمات کہدلے آعُو ذُبِ بِکلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ کُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تُواہے کُونَی چیز نقصان نہ پہنچا سے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگدہے کون کرجائے۔

# حَديثُ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسِ امْرَأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللهُ الْمُطَّلِبِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ٢٧٦٦٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَدِ سَنُوطَا أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ وَكَانَتُ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ نَفُسُهُ مِنْ مَال اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ [راحع: ٢٧٥٩٤].

(۲۲ ۲۲۵) حضرت خولہ بنت قیس ڈٹاٹھنا'' جو حضرت ممزہ ڈٹاٹھنا کی اہلیہ تھیں'' سے مردی ہے کہ ایک دن نبی علیفا حضرت مزہ ڈٹاٹھنا کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگا، نبی علیفانے فرمایا دنیا سرسبز وشیریں ہے، جو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے اس میں بہت سے گھنے والے حاصل کرے گا اس کے اس میں بہت سے گھنے والے ایسے بیں جنہیں اللہ سے ملنے کے دن جبنم میں واخل کیا جائے گا۔

( ۲۲۲۷-۷۲۲۷ ) حَلَّثُنَا

(٢٢ ٢٧١ - ٢٢ ٢٧) بمار ي نسخ مين يهان صرف لفظ" مدننا" كها بواب

المَّنَا النَّسَاءِ مُنْ النِّسَاءِ اللَّهِ مُنْ النِّسَاءِ اللَّهِ مُنْ النِّسَاءِ اللَّهِ النِّسَاءِ اللَّهِ النَّسَاءِ اللَّهِ النَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## حَدِيثُ أُمِّ طَارِقٍ فَيْ اللَّهُ

#### حضرت ام طارق والنجنا كي حديث

( ٢٧٦٦٨) حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَمْ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ قَالَتُ جَاءَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَی سَعْدٍ فَاسْتَأْذَنَ فَسَکَتَ سَعْدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَکَتَ سَعْدٌ ثُمَّ عَادَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَارُصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْتِ يَلِكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْتِ قَالَتُ أَمُّ مِلْدُمْ قَالَ لَا مَرْحَبًا بِكِ وَلَا أَهُلًا أَتُهُدِينَ إِلَى أَهُلِ قُبَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَاذُهُمِي إِلَيْهِمُ مَنْ أَنْتِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ لَا مَرْحَبًا بِكِ وَلَا أَهُلًا أَتُهُدِينَ إِلَى أَهُلِ قُبَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَاذُهُمِي إِلَيْهِمُ مَنْ أَنْتَ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ لَا مُرْحَبًا بِكِ وَلَا أَهُلًا أَتُهُدِينَ إِلَى أَهُلِ قُبَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَاذُهُمِي إِلَيْهِمُ مَتِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ

حضرت سعد بڑا ٹیٹ کے یہاں تشریف لائے اوران سے اندرآنے کی اجازت چاہی، حضرت سعد بڑا ٹیٹ خاموش رہے، نبی علیقہ نے تین مرتبہ اجازت طلب کی اوروہ بنیوں مرتبہ خاموش رہے تو نبی علیقہ اور کہا تین مرتبہ اجازت طلب کی اوروہ بنیوں مرتبہ خاموش رہے تو نبی علیقہ اور کہا کہ ہمیں آپ کو اجازت وینے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، البتہ ہم بیچ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں سلامتی کی دعاء دیں، ام طارق مزید کہتی ہیں کہ پھر میں نے وروازے پر کسی کی آوازش کہ وہ اجازت طلب کررہا ہے، کیکن کچھ نظر نہیں آرہا تھا، نبی علیقہ نے اس سے بوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ بیں ام ملدم (بخار) ہوں، نبی علیقہ نے فرمایا تو پھروہاں جلی جاؤ۔

کیاتم اہل قباء کاراستہ جانتی ہو؟ اس نے کہا تی علیقہ نے فرمایا تو پھروہاں جلی جاؤ۔

## حَدِيْثُ امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اللَّهُا حضرت رافع بن خد " رَلِيْنَيْ كَي المِيهِ كَي حديث

( ٢٧٦٦٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مَوْزُوقٍ قَالَ آخُبَرَنِي يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بَنِ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ آبِيهِ امْرَأَةَ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ آبِيهِ امْرَأَةِ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ آبِيهِ امْرَأَةِ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ آبِيهِ امْرَأَةِ رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ أَحْدٍ وَيَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ أَنَّا أَشُكُ بِسَهُم فَى خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعً إِنْ أَشُكُ بِسَهُم فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْزِعُ السَّهُمَ قَالَ يَا رَافِعُ إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَتَرَكْ الْقُطْبَةَ وَشَهِدَتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّى شَهِيدٌ قَالَ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَتَرَكُ الْقُطْبَةَ وَاشْهَدُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّى شَهِيدٌ قَالَ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَتَرَكُ الْقُطْبَةَ وَاشْهَدُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّى شَهِيدٌ قَالَ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَاشْهَدُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّى شَهِيدٌ قَالَ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَاشْهَدُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّى شَهِيدٌ قَالَ فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى

هي مُنالًا اَحْدُرُنَ بِل يَنْ مِرْمَ كُونِ مِنْ النَّسَاء ﴿ اللَّهُ مُسَلِّكَ النَّسَاء ﴿ اللَّهُ النَّسَاء ﴿

(۲۷ ۲۲۹) حضرت رافع رفی المیہ سے مروی ہے کہ غزوہ اُحد یا خیبر کے موقع پر رافع رفی کی چھائی میں کہیں ہے ایک تیرآ کرلگا، وہ نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تیر کھینی کر نکال دیجئے، نبی ملیک نے فرمایا رافع! اگرتم چا ہوتو میں تیراور اس کی کیلی دونوں چیزیں نکال دیتا ہوں، اور اگر چا ہوتو تیر نکال دیتا ہوں اور کیل رہنے دیتا ہوں، اور قیامت کے دن تمہار ہے شہید ہونے کی گواہی دینے کا وعدہ کر لیتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ صرف تیر نکال دیں اور کیل رہنے دیں اور قیامت کے دن میرے شہید ہونے کی گواہی دے دیں، چنانچہ نبی ملیک نے تیز نکال لیا اور کیل رہنے دی۔

#### حَدِيثُ بَقَيْرُةَ فِي اللَّهُ

#### حضرت بقيره والنفااكي مديثين

( ٢٧٦٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ نَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ نُقَيْرَةَ امْرَأَةَ الْمَرَأَةَ الْمَوَلَةُ الْمَافَةُ الْمَاعَةُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ بِجَيْشِ قَدُ خُسِفَ بِهِ قَرِيبًا فَقَدُ أَظَلَّتُ السَّاعَةُ [احرجه الحميدي (٢٥١). اسناده ضعيف]

(۲۷۹۷) حضرت بقیر و فران وجه تعقاع بن افی حدردے مروی ہے کہ میں نے نبی اللہ کو برسر منبریہ فرماتے ہوئے سنا ہے جبتم یہ من لوکدا یک اللہ کا کا میں دھنسا دیا گیا ہے توسمجھ لوکہ قیامت قریب آگئی ہے۔

( ٢٧٦٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنُ بُقَيْرَةَ امْرَأَةِ الْقَعْقَاعِ قَالَتُ إِنِّى لَجَالِسَةٌ فِى صُفَّةِ النِّسَاءِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِحَسُفٍ هَاهُنَا قَرْبِياً فَقَدُ أَظَلَتُ السَّاعَةُ

(١٧ عرت) حضرت بقيره و النظارة وجدُ تعقاع بن اني حدرد سے مروی ہے كہ ميں نے نبی علينا كو برسر منبر بيفر ماتے ہوئے سنا ہے جبتم يدن لوكدا يك الشكر تمهار بے قريب ہى ميں دھنساديا گيا ہے توسمجھلو كہ قيامت قريب آگئ ہے۔

## حَدِيْثُ أُمِّ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْآحُوصِ فَالْمَا

## حضرت ام سليمان بن عمر وبن احوص فاللها كي حديثين

( ٢٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوَصِ الْأَزُدِى قَالَ حَدَّثَتْنِى أُمِّى أَنَّهَا رَأَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنُ بَطْنِ الْوَادِى وَخَلْفَهُ إِنْسَانٌ يَسْتُرُهُ مِنُ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ

هي مُنالًا احَيْنَ شِلْ بِينِي مِنْ النَّسَاء ﴿ ٢٣٨ ﴿ ١٣٨ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴾

بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذُفِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَأَتَنَهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا ذَاهِبُ الْعَقْلِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ لَهَا انْتِينِي بِمَاءٍ فَأَتَنهُ بِمَاءٍ فِي تَوُرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَتَفَلَ فِيهِ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ هَذَا ذَاهِبُ الْعَقْلِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ لَهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ لَهَا هَبِي لِي مِنْهُ قَلِيلًا لِابْنِي هَذَا فَأَخَذْتُ دَعًا فِيهِ ثُمَّ قَالَ ادْهَبِي فَاغُسِلِيهِ بِهِ وَاسْتَشُفِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ لَهَا هَبِي لِي مِنْهُ قَلِيلًا لِابْنِي هَذَا فَأَخَذْتُ مِنْ أَبَرٌ النَّاسِ فَسَأَلُتُ الْمَوْأَةَ بَعْدُ مَا فَعَلَ ابْنَهَا قَالَتُ مِنْ أَبَرٌ النَّاسِ فَسَأَلُتُ الْمَوْأَةَ بَعْدُ مَا فَعَلَ ابْنَهَا قَالَتُ بَرِيءَ أَحْسَنَ بُرْءٍ

(۲۷۲۷۲) حضرت ام سلیمان فانفاسے مروی ہے کہ انہوں نے بنی علیہ کوطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا،
نی علیہ کے پیچھا کی آ دمی تھا جو انہیں لوگوں کے پھر لگنے سے بچار ہاتھا، اور نبی علیہ قرمار ہے تھے لوگو اتم میں سے کوئی کسی کوئی نہی علیہ آ گے کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک عورت نہ کرے اور جب تم رمی کر وہ تھری کی کنگر یوں جب می کنگر یوں سے رمی کرو، پھر نبی علیہ آ گے کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک عورت ابنا ایک بیٹا لے کر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! میرے اس بیٹے کی عقل زائل ہوگئی ہے، آ پ اللہ سے ابنا کے بیٹے دعاء فرما دیجئے، نبی علیہ نے اس سے فرما یا میرے پاس پانی لاؤ، جنا نچوہ وہ پھر کے ایک برتن میں پانی لے کر آئی، نبی علیہ نبی ابنا لعاب دئین ڈالا ، اور اس میں ابنا چہرہ دھود یا اور دعاء کے بعد فرما یا کہ جاؤ اور اسے اس پانی سے عسل دو، اور اللہ سے شفاء کی امید ودعاء کی اسلیلہ جاری رکھو۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیمان ڈاٹٹا سے عرض کیا کہ اس کا تھوڑا ساپانی جھے بھی اپنے اس جیٹے کے لئے دے دیجئے ، چنانچہ میں نے اپنی انگلیاں ڈال کرتھوڑ اساپانی لیااور اس سے اپنے جیٹے کے جسم کوتر بتر کر دیا، تو وہ بالکل صحیح ہو گیا، ام سلیمان ڈاٹٹا کہتی ہیں کہ بعد میں میں نے اس عورت کے متعلق بوچھا تو بتایا گیا کہ اس کا بچہ بالکل تندرست ہوگیا۔

( ٢٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ عَمْرُو بُنِ الْأَحُوصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْوِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ رَأَيْهُ النَّاسُ لَا يَقْتُلُنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُم الْجِمَارَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ قَالَتْ فَرَمَى يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُم الْجِمَارَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ قَالَتْ فَرَمَى يَقُولُ يُن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُم الْجِمَارَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ قَالَتْ فَرَمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعُلْ لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۲۷ ۱۷۳) حضرت ام سلیمان فی است مروی ہے کہ میں نے دی ڈی المجہ کے دن نی میلیا کوطن وادی ہے جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارتے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ مگا فیڈ افر مار ہے تھے کہ اے لوگو! ایک دوسرے کو آل نہ کرنا، ایک دوسرے کو آلیف نہ پہنچانا، اور وہاں اور وہاں ماریں اور وہاں اور وہاں ماریں اور وہاں ماریں اور وہاں میں نے ایسات کنگریاں ماریں اور وہاں میں نے ایسات کنگریاں ماریں اور وہاں میں نے ایسات کی ری کرون ہے؟ تو لوگوں نے؟ تو لوگوں نے بیچے ایک آدی تھا جو آپ کے لئے آڑکا کام کر رہا تھا، میں نے لوگوں سے بی چھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فضل بن عباس ہیں۔

## المُناهُ المَدِّن فِيل المِنْ المُنْ المُنْ

## حَدِيثُ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ اللَّهُا حضرت سلمى بنت قيس اللَّهُا كي حديث

( ٢٧٦٧٤) حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيطٌ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ الْمَدِ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَتُ إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّتُ مَعَهُ الْقِبْلَتَيْنِ وَكَانَتُ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَدِى بْنِ النَّجَارِ قَالَتُ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُتُهُ فِي نِسُوةٍ مِنْ النَّاتُ إِنْ لَا نُشُولَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسُوقَ وَلَا نَوْنِي وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانِ مَنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا شَوْطَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُشُولَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسُوقَ وَلَا نَوْنِي وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَا وَلَا نَلْتِي بِبُهُتَانِ وَلَا نَعْصِيهُ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ وَلَا تَغْشُشُنَ أَزُواجَكُنَّ قَالَتُ فَبَايَعُنَاهُ ثُمَّ انْهُ لَيْعُولِهُ فَي مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ وَلَا تَغْشُشُنَ أَزُواجَكُنَّ قَالَتُ فَهَايَعُنَاهُ ثُمَّ انْوَاجِكُنَ قَالَتُ فَهَايَعُنَاهُ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقُلْتُ لِامُولَ أَوْ مِنْهُنَّ ارْجِعِي فَاسُألِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أَزُواجِئَا قَالَتُ فَالِكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أَزُواجِئَا قَالَتُ فَاللَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أَوْوَاجِنَا قَالَتُ فَاللَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ أَوْلَا عَلْمَ وَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ أَوْلَا مَا لُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ أَنْ وَالْمَالِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ أَوْلَا مَا لُكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُ أَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ مَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَهُ الْمَالِقُولُ مَالَالُهُ وَلَا اللَّهُ مَالَالُولُ مَا لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۲۷۲۷) حفرت سلمی بنت قیس فی و در نی علیه کی ایک خالداور قبلتین کی طرف نماز پڑھنے والوں میں سے تھیں اسے میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی اور نبی علیه ان میں میں میں اللہ کے ساتھ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی اور نبی علیه ان میں میں اسے اللہ کے ساتھ کی کوئی بہتان اپ اللہ کے ساتھ کی کوئی بہتان اپ بہتان اللہ کے در میان نہیں گھڑ وگی ، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کروگی اور اپ بہتان کوئی کہ جا کر نبی علیه کی میں اپ بہتان اللہ کا مال نے کر غیر پر انصاف سے ہٹ کرخرج کرنا۔

## حَديثُ إِحْدَى نِسُورةِ رَسُولِ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مِي عَلَيْكِ كِي المِكِ زوجهُ مطهره وَاللَّهُ الى روايت

( ٢٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابُّ فَقَالَ أَخْبَرَتُنِى إِخْدَى نِسُوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتُلِ الْفَأْرَةِ وَالْعُقُرِبِ وَالْحُدَيَّا وَالْعُرَابِ [راجع: ٢٦٩٧١].

(٢٤٧٥٥) حفرت ابن عمر را الله المرائية من من الله مرتبه نبي اليله سي في سوال يو چهايار سول الله الرام باند صف ك بعد جم كون سے جانور قل كر سكتے ہيں؟ نبي اليله نے فرمايا پانچ فتم كے جانوروں كو قل كرنے ميں كوئى حرج نبيس ہے، مجھو، چوہ، چيل، كوے اور باؤلے كتے۔

## الله المناه المن

### حَدِيثُ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ بَلَّهُا حضرت ليلي بنت قانف ثقفيه فِلَّهُا كي حديث

( ٢٧٦٧٦) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى نُوحُ بُنُ حَكِيمِ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِى عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدُ وَلَّدَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ آبِى سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَيْلَى ابْنَةِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتُ كُنْتُ فِيمَنُ غَسَّلَ أُمَّ كُلُثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَى ابْنَةِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتُ كُنْتُ فِيمَنُ غَسَّلَ أُمَّ كُلُثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الْمُعْمَارَ ثُمَّ الْمُعْمَارَ ثُمَّ الْمُعْمَارَ ثُمَّ الْمُعْمَارَ فَي الثَّوْبِ الْآنِي وَلَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنْهَا الْمُلْحَفَةَ ثُمَّ أُذُورِ حَتُ بَعُدُ فِى الثَّوْبِ الْآنِ فِي وَالْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنْهَا وَلَاتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنْهَا وَلَالًا الْمُلْعَالَ الْوَلِي الْمُلْعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَالَةً وَلَالَتُ وَلَوْدَ ١٤٠٤ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُهُ وَلَوْدَ ١٤٤ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَعِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْدُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْولِولُولُهُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلْولُولُ اللَّهُ اللَه

(۲۷۲۷) حضرت کیلی بنت قانف بھی سے مروی ہے کہ بی ملیلہ کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم بھی کی وفات کے وقت انہیں عنسل دینے والوں میں میں بھی شامل تھی ، نبی ملیلہ نے سب سے پہلے ہمیں ازار دیا ، پھر قبیص ، پھر دو پٹر ، پھر لفافہ دیا ،اس کے بعد انہیں ایک اور کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ، نبی ملیلہ اور کفن ان ہی کے پاس تھا ، جنے ایک ایک کر کے نبی ملیلہ ہمیں کپڑار ہے تھے۔

## حَدِيثُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَادٍ اللَّهُا بنوغفار کی ایک خانون صحابیه اللَّهُا کی روایت

( ٢٧٦٧٧ ) حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ حَدَّقَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّقَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ سُحَيْمٍ عَنْ أُمَيَّةً بِنْتِ أَبِي الصَّلُتِ عَنِ امْوَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَقَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ مِنْ السَّعُونَ فَيْ اللَّهِ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ قَالَتُ فَخَرَجْنَا مَعَهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةً الْجَرْحَى وَنُعِينَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَعْنَا فَقَالَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ قَالَتُ فَخَرَجْنَا مَعَهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةً فَارُدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةٍ رَحْلِهِ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَنَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةٍ رَحْلِهِ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَنَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّافَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَسُلَةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَ لَكُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَلَا لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَ

هي مُنالِهَ اَمْرُن شِل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ النَّاء

ید ملی کر میں سٹ کراؤٹمنی کے قریب ہوگئی اور جھے شرم آنے گئی ، نبی علینہ نے میری کیفیت اورخون و کی کرفر مایا کیا ہوا؟ شاید تہمیں 'ایام' 'شروع ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں انبی علینہ نے فر مایا اپنے آپ کوشیح کرو،اور پانی کا ایک برتن لے کراس میں نمک ڈالو،اور کجاوے پر جوخون لگ گیا ہے اسے دھودو، پھر دوبار واپنی سوار کی پرسوار ہو جاؤ۔

پھر جب نبی مالیا کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگیا تو نبی مالیا نے ہمیں بھی مال غنیمت میں سے پچھ عطاء فرمایا ، اور سے ہار جوتم میں سے پچھ عطاء فرمایا ، اور سے ہار جوتم میں سے پچھ عطاء فرمایا تھا اور اپنے دست مبارک سے میرے گلے میں ڈالا تھا ، بخدا سے ہار بچھ سے بھی جدا نہ ہوگا ، چنا نبچہ مرتے دم تک وہ ہاران کے گلے میں رہا اور وہ وصیت کر گئی تھیں کہ اس ہارکوان کے ساتھ ، ہی دفن کر دیا جائے اور وہ جب بھی پاکیزگی کا عسل کرتی تھیں اس میں نمک ضرور ڈالتی تھیں ، اور سے وصیت کر گئی تھیں کہ ان کے شل کے پانی میں ''جب وہ فوت ہوجا کیں'' نمک ضرور ڈالا جائے۔

#### حَدِيثُ سَلَامَةَ ابْنَةِ الْحُرِّ اللهُ

#### حفرت سلامه بنت حر ظافها كي حديث

( ٢٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَتِنِي أُمُّ غُرَابٍ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةٌ عَنْ سَلَامَةَ ابْنَةِ الْحُرِّ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ

[قال الألياني: ضعيف (ابو داود: ٥٨١) ابن ماحة: ٩٨٢)]. [انظر بعده].

(٢٧٦٧٨) حفرت سلامہ بنت حر الله الله على الله على الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله على

## هي مُنابًا احَدِينَ بل يَهِيَّةُ مَتِّى النَّسَاءِ اللَّهِ مُنابًا النَّسَاءِ اللَّهِ النَّسَاءِ اللَّهِ النَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللّل

مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَوْ فِي شِوَارِ الْحَلْقِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ [راحع:٢٧٦٧٨] مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَوْ فِي شِوَارِ الْحَلْقِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ [راحع:٢٧٦٧٨] ومرت سلامه بنت حر اللَّيْنَ عمروى ہے كہ مِن فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

## حَدِيثُ أُمُّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ اللَّهُ

#### حضرت ام كرز كعبيه ظافنا كي حديث

( ٢٧٦٨ ) حَكَّثَنَا سُفُيَانُ حَكَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعٍ بُنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ مِنْ أُمَّ كُرُزِ الْكُعْبِيَةِ وَذَهَبُتُ النِّي تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ

(۱۸۰ ۲۷) حضرت ام کرز ڈاٹھا سے مروی ہے کہ میں نے حدیبیہ میں ' جبکہ میں گوشت کی تلاش میں گئی ہوئی تھی'' نی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جانور مذکر ہویا مؤنث۔

( ٢٧٦٨٠م ) قَالَتُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا [قال ابو داود: وحديث سفيان وهم قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٥). قال شعب: هذا اسناد فهه وهم]

(۱۸۰ ۲۷ م) حضرت ام کرز ڈاٹھا کہتی ہیں کہ میں نے ٹبی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ پرندوں کوان کے گھوشلوں میں رہنے دیا کرو۔

( ٢٧٦٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَطُوفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ الْيَوْمُ قَرْنَا عَيْنَا نَقْرَعُ الْمَرُوتَيْنَا

(۲۷ ۱۸۱) سباع بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کوطواف کے دوران بیشعر پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ آئے ہم آئی آگھوں کو شند اکر رہے ہیں، کہ مروہ پر دستک دے رہے ہیں۔

( ٢٧٦٨٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ قَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوَّةُ وَبَقِيَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوَّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهِبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهِبَتُ النَّبُولَةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُولَةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُولَةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهِبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمَ إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهُمَ إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمَ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّ

هي مُنالِهِ احْدِينَ بل يَوْمِ مَنْ النَّسَاءِ ﴿ مُسَالَ النَّسَاءِ ﴾ مُسَالَ النَّسَاءِ ﴿ مُسَالًا النَّسَاءِ

(۲۷۱۸۲) حضرت ام کرز اللظائے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبوت ختم ہوگئ ہے اور خوشخبری دینے والی چیزیں روگئی ہیں۔

( ٢٧٦٨٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمُرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكُعْبِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت آبِي يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت آبِي يَقُولُ سُعْفَيانُ يَهِمُ فِي هَذِهِ الْآحَادِيثِ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَهَا مِنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٤، ٢٨٣٤). النسائي: ٧/٥٦٥). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٧٩١٥، ٢٧٩١].

(۲۷ ۹۸۳) حضرت ام کرز بی این اور از گان این این این این این این اور از کی کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جائیں اور از کی کی طرف سے ایک بکری۔

( ٢٧٦٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَاعُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ الْفُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْحَارِيَةِ شَاهُ عَنْ أُمُّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ الْفُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْحَارِيَةِ شَاهُ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ الْفُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْحَارِيَةِ شَاهُ

(۳۷۹۸۳) حضرت ام کرز بھٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایالڑ کے کی طرف سے عقیقہ بیں دوبکریاں کی جائیں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری۔

## حَدِيثُ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشٍ فَاللَّهُا حَفرت حمنه بنت جَشُ فَاللَّهُا كَ حديث

( ٢٧٦٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بَنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدُ اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرةً شَدِيدَةً فَقَالَ اخْتَشِى كُرْسُفًا قُلْتُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدُ اسْتَحَضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرةً شَدِيدَةً فَقَالَ اخْتَشِى كُرْسُفًا قُلْتُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ اللَّهُ عِنْهِ اللَّهِ سِتَّةَ آيَامٍ أَوْ سَبْعَةَ آيَامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِى ذَاكَ إِنِّى آثُخُهُ ثُمَّا قَالَ تَلَجَّمِى وَتَحَيَّضِى فِى كُلِّ شَهْرٍ فِى عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ آيَامٍ أَوْ سَبْعَةَ آيَامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِى غُلُلَ وَصُومِى وَصَلِّى ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبُعًا وَعِشْرِينَ وَاغْتَسِلِى لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَآخَرِى الْمُغُرِبَ وَعَجْلِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِى غُسُلًا وَهَذَا أَحَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَى وَلَمُ اللَّهِ مِنْ وَصُلِى لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَالْحَرِى الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِى غُسُلًا وَهَذَا أَحَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَى وَلَمُ اللَّهُ مِرَةً وَاغْتَسِلِى لِلْفَجُو خُسُلًا [انظر: ٢٨٠١٢]

(۲۷ ۱۸۵) حضرت جمنہ بنت بحش بھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعض کیا کہ مجھے بہت زیادہ شدھ کے ساتھ ماہواری کا خون جاری ہوتا ہے، نبی علیہ نے فرمایا کپڑ ااستعال کرو، میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے

## مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

زیادہ شدید ہے (کیڑے سے نہیں رکتا) اور میں ہو پرنالے کی طرح بہدرہی ہوں، نبی طیسے نے رہایا اس صورت میں تم ہر مہینے کے چھ یا سات دنوں کو علم البی کے مطابق ایام حیض شار کرلیا کرو، پھر خسل کر کے ۲۳ یا ۲۳ دنوں تک نماز روزہ کرتی رہو، اوراس کی ترتیب میدر کھو کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لئے عسل کرلیا کرو، پھر ظہر کومؤ خراور عصر کومقدم کر کے ایک ہی مرتبہ خسل کر کے میہ دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، مجھے دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، مجھے میطریقہ دوسرے طریقے سے زیادہ پہند ہے۔

## حَديثُ جَدَّةِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَالَهُمْ جده رباح بن عبد الرحمٰن كي روايتيں

( ٢٧٦٨٦) حَدَّثَنَا هَيْنُمُ يَعْنِى ابْنَ خَارِحَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةً عَنْ آبِي ثِفَالِ الْمُرِّى آلَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُويْطِبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى جَدَّتِنَى آتَهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا وَضُوءً لِمَنْ لَمْ يَذُكُرُ السَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا وَضُوءً لِمَنْ لَمْ يَذُكُرُ السَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ [راجع: ٣٧٦٨]

(۲۷ ۱۸۲) رباح بن عبدالرمن اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو اس میں اللہ کا نام نہ لے، اور وہ شخص اللہ پرایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو مجھ پرایمان نہ لائے اور وہ شخص مجھ پرایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو انصار سے محت نہ کرے۔

( ٢٧٦٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِي ثِفَالِ الْمُرِّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِي ثِفَالِ الْمُرِّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُونَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يَذْكُرُ السَمَ اللَّهِ يَوْمِنُ بِي وَلَمْ يُؤُمِنُ بِي وَلَمْ يُؤُمِنُ بِي وَلَمْ يُؤُمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ وَلَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرُ السَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [راحع: ٢٧٦٨].

(۲۷۹۸۷) رباح بن عبدالرحل اپنی دادی کے حوالے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے ستا کہ میں نے نبی طالبہ کو سے فرماتے ہوئے دالد سے ستا کہ میں نے نبی طالبہ کو سے فرماتے ہوئے سنا ہے اس مخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہ ہو، اور اس مخص کا وضو نہیں ہوتا جواس میں اللہ کا نام نہ لے، اور وہ مخص مجھ پرائیان رکھنے والانہیں ہوسکتا جوانصار سے محبت نہ کرے۔

( ٢٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا فِفَالٍ يُحَدِّثُ يَقُولُ

هي مُنالًا اَعْرَاقِ بَلِ يَكِ مَرَّا النِّسَاءِ فَي rra المُنافِي مُسْنَدَ النِّسَاءِ فَي rra

سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكُمْ يَقُلْ عَفَّانُ مَرَّةً ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ حُلَّنَتْنِي جَلَّتِي أَنَّهَا سَمِعْتُ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهَا يَقُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ [راحع: ١٦٧٦٨] لِمَنْ لَمْ يَذُكُو السَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ [راحع: ١٦٧٨٨] لِمَنْ لَمْ يَذُكُو السَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ [راحع: ١٦٧٨٨] (باح بن عبدالرحل إلى وادي كوالے سے فقل كرتے بيل كه انہوں نے الله والد سے سنا كه ميں الله كانام نہ لے كوي فرماتے ہوئے سنا جاس شخص كى نمازنہيں ہوسكا بوجى پرايمان نه لائے اوروہ شخص كا وضونييں ہوتا جوال ميں الله كانام نہ لے اوروہ شخص محمد پرايمان ركھنے والانہيں ہوسكا جوانصار سے محبت نه كرے۔

## حَدِيثُ أُمَّ بُجَيْدٍ اللَّهُا حضرت ام بخيد اللَّهُا كي حديثين

( ٢٧٦٨٩) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ الْمَقَبُّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَلَّتِهِ أُمَّ بُجَيْدٍ قَالَتُ قُلْتُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ الْمَقَبُّرِيِّ عَنْ عَلْي بَابِي حَتَّى أَسْتَحْيِي فَلَا أَجِدُ فِي بَيْتِي مَا بُجَيْدٍ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا [صححه ابن خريمة أَرْفَعُ فِي يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا [صححه ابن خريمة (ابو داود: ٢١٦٧)، الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٦٧)، الترمذي: ٦٦٥، النسائي: ٨٦/٥). قال شعيب، اسناده حسن]. [انظر: ٢٧٦٩١، ٢٧٦٩١، ٢٧٦٩١].

(۲۷ ۱۸۹) حضرت ام بحید ڈھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹس نے بار گاہِ نبوت ٹس عرض کیا یا رسول اللہ! (مَنَّالَّیْظِ) بعض اوقات کوئی مکین میرے گھر کے دروازے پرآ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں پچھ بھی نہیں ہے جواسے دے سکوں، نبی طایئی نے فر مایا اس کے ہاتھ پر پچھ نہ پچھ رکھ دیا کرواگر چہوہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢٧٦٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ يَعْنِى الْمَقْبُرِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ أَخِى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَتُهُ جَدَّتُهُ وَهِى امْرَأَةُ بُجَيْدٍ وَكَانَتُ تُزْعَمُ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٩ ٦٧٦٨]- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٩ ٦٧٦٨]-

(۲۷۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٦٩١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ يَغْنِى الْمَقْبُرِىَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ بُجَيْدٍ آخِى بَنِى حَارِثَةَ آنَّهُ حَدَّثَتُهُ جَدَّتُهُ وَهِى أُمَّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُغْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا

## مُنْ الْمَاعَةُ بَنْ بِلِي مِنْ النَّسَاء ﴾ ٢٣٦ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴾ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ [راجع: ٢٧٦٨٩].

(۲۷ ۲۹) حضرت ام بجید ظافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! (مَنَّلَیْلِیْمُ) بعض اوقات کوئی مسکین میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں پھی تہیں ہے جواسے دے سکوں، نبی مَلِیُّا نے فرمایا اس کے ہاتھ پر پچھ نہ پچھ رکھ دیا گرواگر چہوہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢٧٦٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِي بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِي بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ بَخِيْدٍ عَنْ جَدِّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فِي بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَٱتَّخِذُ لَهُ سَوِيقَةً فِي قَعْبَةٍ لِي فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَأْتِينِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَٱتَخِدُ لَهُ سَوِيقَةً فِي قَعْبَةٍ لِي فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ قَالَتُ قُلْتُ مَا وَلُو اللَّهِ إِنَّهُ يَأْتِينَا وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إِراحِمَ ١٩٧٦٨ عَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهِ الْمُسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إِراحِمَ ١٩٧٤ عَنْ فَالَ صَعِي فِي يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إِراحِمَ عَا عِنْدِي فَقَالَ صَعِي فِي يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إِراحِمَ عَا عَنْهِ الْمُعْمَى مَا عِنْدِي فَقَالَ صَعِي فِي يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إِراحِمَ اللَّهِ الْمُعْمَلُ مَا عَالَتُ فَلَتُ عَالَى اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ مَا عَنْهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا عَنْهِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَلُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَقُ الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَقُلُ الْمُعْلِي الْمُعْلَقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

(۲۷ ۲۹۲) حضرت ام بجید فالفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! (مَثَالَیْاَوُمُ) بعض اوقات کوئی مسکین میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں بچھ بھی نہیں ہے جواسے دے سکول، نبی علیا اس کے ہاتھ پر بچھ نہ بچھ رکھ دیا کرواگر چہوہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔

( ۲۷۹۹۳ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ الْأَسَدِیِّ عَنِ ابْنِ بِجَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْرَقٍ أَوْ مُحْتَرِقٍ [راحع ٢٥٦٥] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْرَقٍ أَوْ مُحْتَرِقٍ [راحع ٢٥٦٥] (٢٤٩٩٣) حضرت ام بحيد رُاهُ است مردى ہے كہ ايك مرتب ني النِّل نے فر ايا مائل كے ہاتھ ير چھونہ پھوركود يا كرواگر چوہ وہ طلا ہوا كھر ہى كيوں نہ ہو۔

4dMb4 4dMb4

•

هي مُنلاً اَحَدُونَ بَل بَيْنَةِ مَرْمَ كَ مَنلاً النَّسَاءِ مَن اللَّهِ الدِّينَ فِي اللَّهِ الدِّينَ فِي اللَّهِ الدِّينَ فِي اللَّهِ الدِّينَ فِي اللَّهِ الدَّالِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### مسند القبائل

مختلف قبائل کے صحابہ رخانین کی مرویات

## حَديثُ ابْنِ الْمُنْتَفِقِ الْأَلْمُنْ حضرت ابن منتفق الله كل عديثين

( ٢٧٦٩٤) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّثُنَا هَمَّامٌ قَالَ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُحادَةً قَالَ حَلَّيْنِي الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُوِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى الْكُوفَةِ لِأَجْلِبَ بِفَالًا قَالَ فَأَتَيْتُ السُّوقَ وَلَمْ تُقَمْ قَالَ قُلُتُ لِصَاحِبٍ لِى لَوْ وَخَلُنا الْمُسْجِدَ وَمَوْضِعُهُ يَوْمَيْدٍ فِى آصُحَابِ التَّمْرِ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِقِ وَهُو يَقُولُ وَصِفَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُلِّى فَطَلَبْتُهُ بِمِنَى فَقِيلَ لِى هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْكَ عَنْ طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُلِّى فَطَلَبْتُهُ بِمِنَى فَقِيلَ لِى إلْلِكَ عَنْ طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَرَاحَمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَوَا حَمْتُ عَلَيْهِ حَتَّى خَلَصْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ رَاحِلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَوَا حَمْتُ عَلَيْهِ حَتَّى خَلَصْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَآخَذْتُ بِخِطَامِ رَاحِلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَمَا يَزَعُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ مَا غَيْرَ عَلَى مَحَمَّدٌ حَتَى اخْتَلَقُ أَعْمَلُمْ وَاللَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْكُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا يُنَجِّنِي وَلَى السَّمَاءِ ثُمَ الْكَولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا عَلَى اللَّهُ لَا تُسُولُ اللَّه لَا تُسُولُ اللَّه وَلَا عَلَى السَّمَاءِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى النَّاسُ فَافْعَلُم بِكُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسُ فَافُعَلُمُ عِلَى السَّالُكَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّه الْعَلَمُ اللَه الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَلُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ فَافُعَلُم اللَّاسُ فَافُعَلُم اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّه الْمُعْلَمُ اللَّه الْمُعْلَمُ اللَّه الْمُعْلَمُ اللَّه عَلَمُ اللَّه

(۱۹۳ کا) عبداللہ یشکری مُوَلَّمَة کہتے ہیں کہ جب کوفہ کی جامع متجد یکہای مرتبہ تغییر ہوئی تو میں وہاں گیا ہائی وقت وہاں تحجوروں کے درخت بھی سے اوراس کی دیواریں ریت جیسی مٹی کی تھیں ، وہاں ایک صاحب ' جن کا تام ابن منتفق تھا'' بیصدیث بیان کر رہے تھے کہ جھے نبی علیہ کے جہۃ الوداع کی خبر طی تو میں نے اپنے اونٹوں میں سے ایک قابل سواری اونٹ چھانٹ کر نکالا ، اور روانہ ہوگیا ، یہاں تک کہ عرفہ کے راستے میں ایک جگہ پہنچ کر بیٹھ گیا ، جب نبی علیہ سوار ہوئے تو میں نے آپ تا اللہ ایک کے داستے میں ایک جگہ بہتی کر بیٹھ گیا ، جب نبی علیہ سوار ہوئے تو میں نے آپ تا اللہ ایک کے داستے میں ایک جگہ بہتی کر بیٹھ گیا ، جب نبی علیہ سوار ہوئے تو میں نے آپ تا اللہ اور

هي مُنالِهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ الل

پررشک کروگے، اگر قریش کے سرکشی میں بتلا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں بتاتا کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ومرتبہ ہے۔ ( ۲۷۷۰۰ ) قَالَ يَزِيدُ سَمِعَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَسْلَمَ وَأَنَا أُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمْرَ بُنِ قَتَادَةً عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

(۲۷۷۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ الْكَعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ سَلَّالَيْنَ مَلَا لَيْنِيَ مَلَا لَيْنَ مَلَا لَيْنَ مَلَالَيْنَ مَلَا لَيْنَ مَلَا لَيْنَ مَلَا لَيْنَ مَلَا لَيْنَ مَلَالِيْنَ فَي حديثين

(٢٧٧٠١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُهَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ [راحع: ١٦٤٨٤] فَلْيُخْسِنُ إِلَى جَارِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ [راحع: ١٦٤٨٤]

(۱۰ ۲۷۷) حضرت ابوشر کے خزاعی ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقہ کو پیٹر ماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اچھی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہنا جاہئے۔

(۲۷۷.۲) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى الْمَقْبُرِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحِ الْكَعْبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ شُرَيْحِ الْكَعْبِي قَالَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكُنَّ فِيهَا دَمَّا وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا فَإِنْ يَحْرِمُهَا النَّاسُ فَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكُنَّ فِيهَا دَمَّا وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا فَإِنْ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَهِي تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصَ فَقَالَ أُحِلَّتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَهِي تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصَ فَقَالَ أُحِلَّهُ لِلنَّاسِ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَهِي سَاعَتِى هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِنَّكُمُ مَعْشَرَ خُزَاعَة قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ وَإِنِّى عَاقِلُهُ فَمَنْ قُبِلَ لَهُ قَيلًا لَلْهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷ م ۲۷۷) حضرت البوشری طافظ سے مروی ہے کہ فتے مگہ کے دن نبی طینے نے فر مایا اللہ نے جس دن رُمین وآسان کو پیدا فر مایا گھا ، اللہ اور قرار دے دیا تھا ، لوگوں نے اسے حرم قرار نبیب دیا ، للبذاوہ قیامت تک حرم ہی رہے گا ، اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھنے والے کسی آ دمی کے لئے اس میں خون ریزی کرنا ، اور درخت کا ثنا جا ترنبیں ہے ، اور جوشخص تم سے کہے کہ نبی مائیے نبیب کو کہ دینا کہ اللہ نے نبی علیہ کے لئے اسے حلال کیا تھا ، تمہارے لیے نبیب کیا ، اے کہ وہ خزاعہ! اس سے پہلے تو تم نے جس شخص کوئل کر دیا ہے ، میں اس کی دیت دے دوں گا، لیکن اس جگہ پر میرے کھڑے گروہ خزاعہ! اس سے پہلے تو تم نے جس شخص کوئل کر دیا ہے ، میں اس کی دیت دے دوں گا، لیکن اس جگہ پر میرے کھڑے

## مُنالُمُ المَّرُونُ فِينِ مِنْ المُنْ النِّسَاء اللَّهِ المَّالِينِ مِنْ المُنْ النِّسَاء اللَّهِ المَّالِينِ النِّسَاء اللَّهِ المَّالِينِ النِّسَاء اللَّهِ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّالِي اللللْمُعِلَّ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللِّلْمُ اللِي الللْمُلْمُ الللِّلِي اللْ

ہونے بے بعد جوشن کسی کوتل کرے گا تو مقتول کے ورثاء کو دومیں سے کسی ایک بات کا اختیار ہو گایا تو قاتل سے تصاص لے لیں ایھر دین لیلیں۔

( ٢٧٧.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى شُريْحٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلَّفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلُهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلْفَةُ بَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلْفَةً لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ [راحع: ١٦٤٨٨]. الضّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَنَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوْ صَدَقَةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ [راحع: ١٦٤٨٨].

(سود ۲۷۷) حضرت ابوشری خزاعی مخالفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جو حَضَ اللہ پراور یوم آخر ت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے پڑوی کے ساتھ حن سلوک کرنا چاہئے ، جو حض اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام جائزہ سے کرنا چاہئے ، صحابہ خوالفی نے پوچھا یارسول اللہ ا جائزہ سے کیا مراد ہے؟ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا ضیافت تین دن تک ہوتی ہے اور جائزہ (پر تکلف دعوت) صرف ایک دن رات تک ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہوگا وہ اس پرصد قد ہوگا ، اور جو تحض اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اچھی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہنا چاہئے اور کسی آدی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی خص کے بیہاں اتناع صد تھم رے کہ اسے گنا ہمگار کردے۔

(٢٧٧.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُ اللَّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ شَرَّهُ [راحع: ١٦٤٨]

(۲۷۷۰۳) حفرت ابوش کا فائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے تین مرتبہ مھاکریہ جملہ دہرایا کہ وہ محض مؤمن نہیں ہوسکتا، صحابہ مخافظ نہ ہوں، صحابہ مخافظ نہ ہوں مخافظ نہ ہوں، صحابہ مخافظ نہ ہوں کہ ہ

( ٢٧٧٠٥) حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ بَنِ عَمْرٍ و الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعُدَاتِ فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْيُعْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَمَا حَقَّهُ قَالَ غُضُوضُ الْبَصَرِ وَرَدُّ التَّحِيَّةِ وَأَمَرُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهُى عَنْ مُنْكَرٍ عَمَّوَ فَاللَّهُ عَنْ مُنْكَرٍ مَعَدُوفٍ وَنَهُى عَنْ مُنْكَرٍ

(۵۰ مرور) حصرت ابوشرت و المنظر مروى ہے كہ نى عليہ نے فرطاياراستوں ميں بيٹے سے اجتناب كيا كرو، جو محص وہاں بيٹے مى جائے تواس كاحق بھى اداكر ہے، ہم نے عرض كيايا رسول الله! اس كاحق كيا ہے؟ نى عليہ نے فرطايا نگا ہيں جھكا كرركھنا ،سلام كا جواب دينا ،امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كرنا۔

( ٢٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ

## هي مُناهَا مَوْرَيْ بَلِيَدِ مِنْ النَّسَاءِ ﴿ مُسَنَكَ النَّسَاءِ ﴾ مسنك النَّسَاء

(۲۷۷۰۹) حضرت کعب بن ما لک رٹائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظا تین انگلیوں سے کھانا تناول فر ماتے اور بعد میں اپنی انگلیاں جائے۔ لیتے تھے۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتُ شَاةً بِمَرُوةٍ فَذَكَرَ كَعْبٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا [راحع: ١٥٨٦٠].

(۲۷۷۱) حضرت کعب رٹائٹٹا سے مروی ہے کہ ان کی ایک سیاہ فام باندی تھی جس نے ایک بکری کوایک دھاری دار پھر سے ذخ کرلیا، حضرت کعب رٹائٹٹا نے نبی ملیکا سے اس بکری کا تھم پوچھا تو نبی ملیکا نے انہیں اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔

(٢٧٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بُنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بُنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِيفَكُونِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَعَ لَعِقَهَا [صححه مسلم (٢٠٣٢)].

(۱۱۷۲) حضرت کعب بن ما لک بالغیز سے مروی ہے کہ نبی ملیک تین انگلیوں سے کھاٹا تناول فرماتے اور بعد میں اپنی انگلیاں جان لیتے تھے۔

( ٢٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا فِى الظَّحَى فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتُيْنِ وَيَقَعُدُ فِيهِ [راحع: ١٥٨٦٥].

(۲۷۷۱۲) حفرت کعب رفان سے مروی ہے کہ نبی علیا جب بھی چاشت کے وقت سفر سے واپس آتے توسب سے پہلے مجد میں جاکر دورکعتیں پڑھتے تھے۔

( ٢٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ تُفَيِّنُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ عَنْ الزَّرْعِ تُفَيِّنُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْكَافِوِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُقِلُّهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجَعَافُهَا مَرَّةً [صححه مسلم (٢٨١٠)].

(۳۷۷۱۳) حضرت کعب ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نی مالیکائے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال بھتی کے ان دانوں کی ہے جنہیں ہوا اڑاتی رہتی ہے، بھی برابر کرتی ہے اور بھی دوسری جگہ لے جا کر پٹنے دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا وقعی مقررہ آجائے اور کا فرک مثال ان چاولوں کی ہے جوابی جڑ پر کھڑے رہتے ہیں، انہیں کوئی چیز نہیں ہلاسکتی، یہاں تک کہ ایک ہی مرتبہ انہیں اتارلیا جاتا ہے۔

( ٢٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ

هي مُنالِمَ اَمَرُبِينَ بِنِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُدَمُ مِنْ سَفَوٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحَى وَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ إِراجِع: ١٩٨٦٧.

(۲۷۷۱۳) حضرت کعب ڈاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ بی علیا جب کسی سفرسے چاشت کے وقت واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے ، وہاں دور کعتیں پڑھتے ، اور سلام پھیر کراپنی جائے نماز پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔

( ٢٧٧١٥) حَدَّثَنَا سُرَيُحٌ وَأَبُو جَعْفَو الْمَدَائِنِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ اللَّهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعْمُ قَالَ فَآخَذَ الشَّطْرَ وَتَرَكَ الشَّطْرَ اللَّهِ نَعْمُ قَالَ فَآخَذَ الشَّطْرَ وَتَرَكَ الشَّطْرَ

(۲۷۱۵) حضرت کعب الله ایک مردی ہے کہ حضرت عبداللہ بن الی حدرد والله پران کا بچھ قرض تھا، ایک مرتبہ رائے میں ملاقات ہوگئی، حضرت کعب والله ناء میں پولیا، با ہمی تکرار میں آوازیں بلند ہوگئیں، اسی اثناء میں نبی طافیا، وہاں سے گذرے، نبی طافیا نے اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ اس کا نصف قرض معاف کردو، چنانچہ انہوں نے نصف جھوڑ کرنصف مال لے لیا۔

( ٢٧٧٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ لِلسَّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ لِلنَّيْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ ٱنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِلسَّيْهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَانَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَفْسَحُ النَّبِلِ [راحع: ١٥٨٥٩]

(۲۷۷۱) حضرت کعب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا اشعار سے مشرکین کی ندمت بیان کیا کرو،مسلمان اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے۔

اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں جم منافیظ کی جان ہے، تم جو اُشعار شرکین کے متعلق کہتے ہو، ایبا لگتا ہے کہ تم ان پر تیروں کی بوچھاڑ پرسار ہے ہو۔

( ٢٧٧١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمُ النَّبِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتُ غَزُوةٌ تَبُوكَ إِلَّا يَهُوا وَلَمْ يُعَالِبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدُرٍ إِنَّمَا حَرَجَ يُرِيدُ الْعِيرَ فَخَرَجَتُ قُريْشٌ مُغَوِّتِينَ لِعِيرِهِمْ فَالْتَقُوا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَعَمْرِى إِنَّ أَشُرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَعَمْرِى إِنَّ أَشُرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ عَنْ وَقِ غَزَاهَا مَكَانَ بَيْعَتِى لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوافَقُنَا عَلَى الْإِسُلَامِ وَلَمْ أَتَحَلَّفُ النَّاسِ لَبَدُرٌ وَمَا أُحِبُ أَنِّى كُنْتُ شَهِدُتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِى لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوافَقُنَا عَلَى الْإِسُلَامِ وَلَمْ أَتَحَلَّفُ النَّاسِ لَبَدُرٌ وَمَا أُحِبُ أَنِّى كُنْتُ شَهِدُتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِى لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوافَقُنَا عَلَى الْإِسُلَامِ وَلَمْ أَتَحَلَّفُ بَعُولُ وَهِ غَزَاهَا فَأَذِنَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا خَتَى كَانَتُ غَزُوةٌ تَبُوكَ وَهِى آخِرُ غَزُوةٍ غَزَاهَا فَأَذِنَ

هي مُناهُ امَّن بن المِيَّةُ مِنْ المُسَاءِ المُعَالِمُ المُسْتِكُ النِّسَاءِ فَي المُعَالِمُ المُسْتَكِ النِّسَاءِ فَي المُعَالِمُ المُسْتَكِ النِّسَاءِ فَي المُعَالِمُ المُسْتَكِ النِّسَاءِ فَي المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعِمِي المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ ال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ بِالرَّحِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِمْ وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظَّلَالُ وَطَابَتُ الشَّمَارُ فَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزُوةً إِلَّا وَرَّى غَيْرَهَا وَقَالَ يَغْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابِ إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ وَرَّى غَيْرَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبُدِ الرَّزَّاقِ وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَةً وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتَيْنِ وَأَنَا أَقْدَرُ شَيْءٍ فِي نَفْسِي عَلَى الْجِهَادِ وَخِفَّةِ الْحَاذِ وَأَنَا فِي ذَلِكَ أَصْغُو إِلَى الظَّلَالِ وَطِيبِ النَّمَارِ فَلَمْ أَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًّا بِالْغَدَاةِ وَذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَانَ يُوجُبُّ أَنُ يَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَأَصْبَحَ غَادِيًّا فَقُلْتُ ٱنْطَلِقُ غَدًا إِلَى السُّوقِ فَأَشْتَرِى جَهَازِى ثُمَّ ٱلْحَقُ بِهِمْ فَانْطَكَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنْ الْغَدِ فَعَسُرَ عَلَىَّ بَفْضُ شَأْنِي فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ أَرْجِعٌ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَٱلْحَقُّ بِهِمْ فَعَسُرَ عَلَيَّ بَغْضُ شَأْنِي فَلَمْ أَزَلُ كَلَلِكَ حَتَّى الْتَبَسَ بِي اللَّمُنُبُ وَتَحَلَّفُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَجَعَلْتُ آمُشِي فِي الْأَسُوَاقِ وَأَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ فَيُحْزِنُنِي أَنِّي لَا أَرَى أَحَدًا تَخَلَّفَ إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاقِ وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلُّفَ إِلَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ سَيُخُفَى لَهُ وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلُّفَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعَةً وَتَمَانِينَ رَجُلًا وَلَمْ يَذُكُرُنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا قَالَ مَا فَعَلَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَيْهِ وَالنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَهَلِ بِنْسَمَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا نَبِى اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا فَبَيْنَا هُمْ كَلَلِكَ إِذَا هُمْ بِرَجُلٍ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَّةَ تَبُوكَ وَقَفَلَ وَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ أَتَذَكَّرُ بِمَاذَا أَخُرُجُ مِنْ سَخُطَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِى رَأْيٍ مِنْ آهُلِي حَتَّى إِذَا قِيلَ النَّبِيُّ هُوَ مُصْبِحُكُمْ بِالْغَدَاةِ زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَا أَنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى فَصَلَّى فِي اِلْمَسْجِدِ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحُلِفُونَ لَهُ وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَلَمْ تَكُنُ ابْتَعْتَ ظَهُرَكَ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَمَا حَلَّفَكَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ غَيْرَكَ جَلَسْتُ لَخَرَجْتُ مِنْ سَخُطِيِّهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ لَرَأَيْتُ أَنْ أَخُرُجَ مِنْ سَخُطَتِهِ بِعُذْرٍ وَفِي



النساء النساء المسترالنساء المسترالنساء المسترالنساء

حَدِيثِ عُقَيْلٍ أَخُرُجُ مِنْ سَخُطِيهِ بِعُذُرٍ وَفِيهِ لَيُوشِكُنَّ أَنَّ اللَّهَ يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَيْن حَدَّثْتُكَ حَدِيث صِدُق تَجدُ عَلَى فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفُو اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنِّي إِنْ أَخْبَرْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ تَجِدُ عَلَى فِيهِ وَهُوَ حَقٌ فَإِنِّي أَرْجُو فِيهِ عَفُوَ اللَّهِ وَإِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثًا تَرْضَى عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أُوشِكُ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَىَّ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَظُّ أَيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا مِنِّى حِينَ تَخَلَّفُتُ عَنْكَ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ قُمْ حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَثَارَ عَلَى أَثَرِى نَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونِنِي فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبَتَ ذَنْبًا قَطُّ قَبْلَ هَذَا فَهَلَّا اعْتَذَرْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنْدٍ يَرْضَى عَنْكَ فِيهِ فَكَانَ اسْتِغُفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَنْبكَ وَلَمْ تُقِفُ نَفْسَكَ مَوْقِفًا لَا تَدُرِى مَاذَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذَّبَ نَفْسِي فَقُلْتُ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُّ غَيْرِى قَالُوا نَعَمْ هِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ وَمَرَارَةُ يَغْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ فَذَكَرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدُ شَهِدًا بَدُرًا لِي فِيهِمَا يَعْنِي أُسُوَّةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا أَبَدًا وَلَا أَكَذَّتُ نَفْسِي وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ قَالَ فَجَعَلْتُ ٱخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَا يُكُلِّمُنِي أَحَدٌ وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّىٰ مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَعْرِفُ وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الْحِيطَانُ الَّتِي نَعُرِفُ حَتَّى مَا هِيَ الْحِيطَانُ الَّتِي نَعْرِفُ وَتَنكَّرَتُ لَنَا الْأَرْضُ حَتَّى مَا هِيَ الْأَرْضُ الَّتِي نَعْرِفُ وَكُنْتُ أَقْوَى أَصْحَابِي فَكُنْتُ آخُرُجُ فَأَطُوفُ بِالْٱسُوَاقِ وَآتِي الْمَسْجِدَ فَأَذْخُلُ وَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّى إِلَى سَارِيَةٍ فَٱقْبَلْتُ قِبَلَ صَلَاتِي نَظَرَ إِلَى بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَغْرَضَ عَنِّي وَاسْتَكَانَ صَاحِبَايَ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُطْلِعَانِ رُنُوسَهُمَا فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ السُّوقَ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ جَاءَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ فَأَتَانِي وَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارٍ مَضْيَعَةٍ وَلَا هَوَانِ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِيكَ فَقُلْتُ هَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ وَالشَّرِّ فَسَجَرُتُ لَهَا التَّنُّورَ وَأَخْرَقْتُهَا فِيهِ فَلَمَّا مَضَتْ أَزْبَغُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَتَانِي فَقَالَ اعْتَزِلُ الْمُرَالَّتُكَ فَقُلْتُ أَطَلِّقُهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا تَقْرَبَنَهَا فَجَائَتُ الْمَرَأَةُ هِلَالِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بَنَ أُمَيَّةً شَيْخٌ صَعِيفٌ فَهَلْ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَخُدُمَهُ قَالَ نَعَمُ وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُكِبًّا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُنْذُ كَانَ مِنْ آمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ كَفُبٌ فَلَمَّا طَالَ عَلَى الْبَلاءُ اقْتَحَمْتُ عَلَى آبِي قَتَادَةَ خَائِطَهُ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَقُلْتُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَّتَ ثُمَّ قُلْتُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا آبَا قَتَادَةَ أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

مُنالًا احَدُن شِل مِنْ مِنْ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴾ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء

فَلَمُ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنُ بَكَيْتُ ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا حَتَّى إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ جَلَسْتُ وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ضَاقَتُ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْنَا ٱنْفُسُنَا إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذُرْوَةِ سَلْع أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعُبُ بْنَ مَالِكٍ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَائَنَا بِالْفَرَج ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَوْكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُبَشِّرُنِي فَكَانَ الصَّوْتُ ٱسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ فَٱعْطَيْتُهُ ثَوْبَىَّ بِشَارَةً وَلَبِسْتُ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ وَكَانَتُ تَوْبَتُنَا نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُكَ اللَّيْلِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ عَشِيَّتِيذٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا نُبَشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِذًا يَحْطِمَنَّكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمْ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً مُحْتَسِبَةً فِي شَأْنِي تَحْزَنُ بِأَمْرِي فَانْطَلَقُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَقَالَ ٱبْشِرْ يَا كَعُبُ بْنَ مَالِكٍ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ يَوْمٍ وَلَدَتُكَ أُمُّكَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قَالَ وَفِينَا نَزَلَتُ أَيْضًا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فَقُلْتُ يَا نَبيَّ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنُ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدُقًا وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ ٱمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ فَمَا ٱنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَّ نِعْمَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَاىَ أَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا فَهَلَكُنَا كَمَا هَلَكُوا إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبْلَى أَحَدًا فِي الصِّدُقِ مِثْلَ الَّذِي أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدُتُ لِكُذِّبَةٍ بَعُدُ وَإِنِّي لَآرُجُو أَنْ يَحْفَظِنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِي [راحع: ٥٨٦٥]. (۲۷۷۱) حضرت کعب بن ما لک والفظ کہتے ہیں کہ میں سوائے غز وہ تبوک کے اور کسی جہاد میں رسول الله مَثَالِثَا عَلَم سے پیچھے نہیں رہا، ہاں غزوہ بدر سے رہ گیا تھا اور بدر میں شریک نہ ہونے والوں برکوئی عمّاب بھی نہیں کیا گیا تھا کیونکہ رسول الله مُثَاثِيَّةُ مُصرف قریش کے قافلہ کورو کنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے (لڑائی کا ارادہ نہ تھا) بغیرلزائی کے ارادہ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دشنوں سے مذبھیٹر کرا دی تھی میں بیعت عقبہ کی رات کو بھی حضور منافیق کے ساتھ موجود تھا جہاں ہم سب نے ل کر اسلام کے عہد کومضبوط کیا تھا اور میں یہ جا ہتا بھی نہیں ہول کہ اس بیعت کے عوض میں جنگ بدر میں حاضر ہوتا ، اگر چہ بدر کی جنگ لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے۔

## هُي مُنالِمًا مَرْبِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اگر کسی جنگ کاارادہ کرتے تھے تو دوسری لڑائی کا (احتمالی اور ذومعنی لفظ) کہہ کراصل لڑائی کو چھیاتے تھے کیکن جب جنگ تبوک كاز ماند آیا تو چونكه بخت گرمی كاز ماند تها اليك لمباب آب و گياه بيابان طے كرنا تها اور كثير دشنوں كامقابله تها اس لئے آپ تُلْقَيْنُا نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا تا کہ جنگ کے لیے تیاری کرلیں اور حضور مُثَالِیْکِمُ کا جوارا دہ تھاوہ لوگوں سے کہد دیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کوئی رجٹر ایباتھانہیں جس میں سب کے ناموں کا اندراج ہوسکتا، جو شخص جنگ

میں شریک نہ ہونا جا ہتا وہ مجھ لیتا تھا کہ جب تک میرے متعلق وحی نازل نہ ہوگی میری حالت چھپی رہے گا۔

رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلَا الرَّاهِ اللَّهُ مِنْ مَانِهُ مِينَ كِياتُهَا جب ميوه جات پخته ہوگئے تتے اور درختوں كے سائے كافي ہو چکے تھے۔ چنانچے رسول الله مَلَا لَيْنَا لِيَالِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّمِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ کی تیاری کرنے کے ارادہ سے جاتا تھالیکن شام کو بغیر کچھ کام سرانجام دیئے واپس آجاتا تھا، میں اپنے ول میں خیال کرتا تھا کہ (وقت کافی ہے) میں پیکام پھر کرسکتا ہوں،ای لیت افعل میں مدت گز رگئی اورمسلمانوں نے سخت کوشش کر کے سامان درست كرليا اورايك روزميح كورسول الله مَنَا لِلنَيْمَ مسلما نو ل كوهمراه لے كرچل ديئے اور ميں اس وقت تك يجھ بھی تياری نه كرسكانيكن ول میں خیال کرلیا کہ ایک دوروز میں سامان درست کر کے مسلمانوں سے جاملوں گا۔

جب دوسرے روزمسلمان (مدینہ ہے) دورنگل گئے تو سامان درست کرنے کے ارادہ سے چلائیکن بغیر کچھ کام کیے واپس آ گیا،میری برابریمی ستی رہی اورمسلمان جلدی جلدی بہت آ گے بڑھ گئے، میں نے جا پہنچنے کاارادہ کیالیکن خدا کاعکم نہ تھا کاش میں مسلمانوں سے جا کرمل گیا ہوتا، رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّ ہے ملیا تھا اور ادھر ادھر گھومتا تھا تو بید کیچ کر جھے تم ہوتا تھا کہ سوائے منافقوں کے اور ان کمز ورلوگوں کے جن کورسول اللّٰه مَلَّا تَقِيْمُ نے معذور سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اور کوئی نظر ندآتا تھا۔

راستہ میں رسول الله مُنافِیّا کو کہیں میری یا دنہ آئی، جب تبوک میں حضور مُنافِیّا کی پنچ گئے تو لوگوں کے سامنے بیشر کر فر مایا یہ كعب نے كيا حركت كى؟ ايك مخص نے جواب ديا يارسول الله مَنْ الله عَنْ أَوه اپنى دونوں جا دروں كود يكتار مااوراس وجه سے نه آيا، معاذ بن جبل والتي يولي خداك شم توني برى بات كهي يارسول الله ما الله ما واس يرنيكي كاحمال ب ،حضور من الله عاموش موسك -

کعب بن ما لک ڈاٹھ کتے ہیں جب مجھے اطلاع ملی کہ حضور مُلاٹھ اللہ اس آ رہے ہیں تو مجھے فکر پیدا ہوئی اور جموٹ بولنے كااراده كيااوردل بين سوچا كه كس تركيب سے حضور مالينياكى ناراضى سے محفوظ روسكتا ہوں، گھر ميں تمام اہل الرائے سے مشورہ مجمى كيا، اتن مي معلوم بواكرسول الله مَا الله مَ دیے اور میں سمجھ گیا کہ جھوٹ کی آمیزش کر کے حضور مُلافیظ کی ناراضگی سے نہیں چے سکتا لہذا تیج بولنے کا پختدارادہ کرلیا۔ شبح کو حضور مَنْ اللَّيْنَا مِهِي تشريف لائے اور آپ مَنْ اللَّهُ مَا وستورتها كه جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو شروع میں مسجد میں جا كر دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھرويمبيں لوگوں سے گفتگو کرنے بيٹھ جاتے تھے۔ چنانچ حضور مَّلَ اَلْيُؤْمِنے ايبابي کيا اور جنگ سے رہ

## هُ مُنْ لِلْهِ الْمُرْانُ بِلِ يُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِل

جانے والے لوگ آ کرفتمیں کھا کھا کرعذر بیان کرنے "لگے۔ان سب کی تعداد پچھاوپرائ تھی۔رسول اللہ مَثَا اللہ عَلَی ا ظاہر عذر کو تبول کرلیا اور بیعت کرلی،ان کے لئے دعائے مغفرت کی اوران کی اندرونی حالت کوخدا کے سپر دکر دیا۔

سب کے بعد میں نے حاضر ہوکر سلام کیا، حضور مُلَا لِیُوْلِمَ نے عصی حالت والآہم فر مایا اور ارشاد فر مایا قریب آجاؤ، میں قریب ہوگیا، یہاں تک کہ حضور مُلَا لِیُوْلِمَ کے سامنے جاکر بیٹے گیا، پھر فر مایا تم کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تم نے سواری نہیں فریدی تھی؟
میں نے عرض کیا خریدی تو ضرور تھی، خدا کی قتم میں اگر آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹیا ہوتا تو اس کے غضب سے عذر پیش کر کے چھوٹ جاتا کیونکہ مجھ کو اللہ تعالی نے خوش بیانی عطاء فر مائی ہے، لیکن بخدا میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹی با تیں بنادیں اور آپ مجھ سے راضی بھی ہو گئے تو عقریب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پرغضب ناک کرد ہے گا اور اگر آپ سے تی بات بیان کردوں گا اور آپ بھے سے ناراض ہو جائیں گئو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ (آئندہ) مجھے معاف فر مادے گا۔

خدا کی شم مجھے کوئی عذر نہ تھا اور جس وقت میں حضور مُنافیئے سے جھے رہا تھا اس وقت سے زائد بھی نہ میں مال دار تھا نہ فراخ دست ،حضور مُنافیئے نے فر مایا اس شخص نے سے کہا اب تو اٹھ جا یہاں تک کہ خدا تعالی تیرے متعلق کوئی فیصلہ کرے، میں فور أ اٹھ گیا اور میرے چھھے چھھے تیمچھے تبیلہ بن سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے گے خدا کی قتم ہم جانتے ہیں کہ تو نے اس سے قبل کوئی فصور نہیں کیا ہے (یہ تیرا پہلا قصور ہے) اور جس طرح اور جنگ سے رہ جانے والوں نے معذرت پیش کی تو کوئی عذر پیش نہ کر سکا۔ تیرے قصور کی معافی کے لئے تو رسول اللہ مُنافینے کما و عامغفرت کرنا ہی کافی تھا۔

حضرت کعب را اللہ تا ہیں خدا کی قتم وہ جھے برابراتی تنبیبہ کررہے تھے کہ میں نے دوبارہ حضور مَلِ اللّهِ کَا ادادہ کرلیا لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اس جرم میں میری طرح کوئی اور بھی ہے؟

انہوں نے جواب ویا ہاں تیری طرح دوآ دمی اور بھی ہیں اور جوتو نے کہا ہے وہی انہوں نے کہا ہے اور ان کو وہی جواب ملا جو
تھے ملاہے، میں نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن رہے عامری اور ہلال بن امیدواقلی یہ دونوں شخص جنگ بدر
میں شریک ہو چکے تھے اور ان کی سیرت بہت بہتر بین تھی، جب انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا تذکرہ کیا تو میں اپنے قول پر
قائم رہا، رسول اللہ من اللہ تھی نے صرف ہم تینوں سے کلام کرنے سے منع فرمادیا تھا اور دیگر جنگ سے غیر حاضر لوگوں سے بات چیت
کرنے کی ممانعت نہ تھی۔

حسب الحکم لوگ ہم سے بیخ گے اور بالکل بدل گئے، یہاں تک کہ تمام زمین مجھ کو اجنبی معلوم ہونے لگی اور ہجھ میں نہ
آتا تا تا کہ میں کیا کروں؟ میرے دونوں ساتھی تو کمزور تنے گھر ٹیں بیٹھ کرروتے رہے اور ٹیں جوان اور طاقتور تھا بازاروں ٹیں
گھومتا تھا باہر نکاتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا لیکن کوئی جھ سے کلام نہ کرتا تھا، میں رسول الله مکا لیڈیکا لیکن گھر کے مل میں کہتا تھا ویکھوں حضور مکا لیڈیکا لیڈیکا کے مسلم کے جواب کے لئے
میں بھی نماز کے بعد حاضر ہوتا تھا اور حضور مکا لیکٹی کا میں کہتا تھا ویکھوں سے دیکھتا تھا کہ حضور مکا لیکٹیکا میری

## 

طرف متوجه ہیں یانہیں، چنانچہ جب میں متوجہ ہوتا تھا تو حضور طَالتُینَا میری طرف سے مند پھیر لیتے تھے اور جب میں مند پھیر لیتا تھا تو آی مَنَالْتُینَا میری طرف و کیھتے۔

جب لوگوں کی بےرخی بہت زیادہ ہوگئ تو ایک روز میں ابوقادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا کیونکہ ابوقادہ میرا پچازاد
بھائی تھااور مجھے پیاراتھا، میں نے اس کوسلام کیالیکن خدا کی قتم اس نے سلام کا جواب نہ دیا، میں نے کہا ابوقادہ میں تم کوخدا ک
مقتم دے کر پوچھتا ہوں کہتم کو معلوم ہے کہ مجھے خداور سول سے مجت ہے یا تہیں ابوقادہ خاموش رہا، میں نے دوبارہ تم دی لیکن
وہ و یہ بی خاموش رہا، تیسری بارتتم دینے پراس نے کہا کہ خداور سول ہی خوب واقف ہیں، میری آئھوں سے آنسونکل آئے
اور پشت موڑ کر دیوارسے یار ہو کر چلا آیا۔

مرینہ کے بازار میں ایک دن میں جارہا تھا کہ ایک شامی کا شتکاران لوگوں میں سے تھا جو مدینہ میں غلہ لا کر فروخت کرتے تھے اور بازار میں یہ کہتا جارہا تھا کہ کعب بن مالک کا کوئی پنہ بتا دے ،لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا ،اس نے آ کرشاہ عندان کا ایک خط مجھے دیا جس میں یہ ضمون تحریر تھا'' بجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی (رسول اللّه تَا اَقْتُرُمُ ) نے تم پر ظلم کیا ہے اور خدا تعالی نے تم کو ذات کی جگہ اور حق تلفی کے مقام میں رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے تم ہمارے پاس چلے آ و ہم تمہاری دلجوئی کریں گے''خط پڑھ کرمیں نے کہاریجی میراایک امتحان ہے ، میں نے خط لے کرچو لیے میں جلادیا۔

اسی طرح جب جالیس روزگر رگئے تو ایک روز رسول الله منافیقی کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگارسول الله منافیقی تم کو سے جیس کہ اپنی ہیوی سے علیحدہ رہواس معلم دیتے ہیں کہ اپنی ہیوی سے علیحدہ رہواس کے پاس نہ جاؤ، اسی طرح رسول الله منافیقی شرے دونوں ساتھیوں کو بھی کہلا بھیجا تھا، میں نے حسب الحکم اپنی ہیوی سے کہا اسینے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اس معاملہ کے متعلق کوئی فیصلہ فرمائے۔

حضرت کعب رہ اللہ میں کہ بلال بن امیہ کی بیوی نے رسول اللہ می اللہ علی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ می اللہ میں اللہ میں اس کا کام اللہ میں اس کا کام اللہ میں اس کا کام کردیا کروں؟ فرمایا مناسب ہے لیکن وہ تیرے قریب نہ جائے ،عورت نے عرض کیا خدا کی قتم اس کوتو کسی چیز کی حس ہی نہیں ہے ، جب سے بیواقعہ ہوا ہے آج کی برابرروتار ہتا ہے۔

حضرت کعب رٹاٹیڈ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے بھی جھے کہا اگرتم بھی اپنی بیوی کے لیے اجازت لے لوجس طرح بلال کی بیوی نے لے ای تو تمہاری بیوی تمہاری خدمت کر دیا کرے گی ، میں نے جواب دیا کہ میں صفور مٹاٹیڈ آپ اس کی اجازت نہیں ماگوں گا ،معلوم نہیں آپ کیا فرمائیس کیونکہ میں جوان آ دمی ہوں ،اسی طرح دس روز اور گزر گئے اور پورے بچاس دن ہو گئے ، بچاس دن کے بعد فجر کی نماز اپنی حصت پر پڑھ کرمیں بیٹا تھا اور بیحالت تھی کہ تمام زمین مجھ پرتنگ ہور ہی تھی اور میری جان مجھ پرتنگ ہور ہی تھی اور میری جان مجھ پر وبال تھی استے میں ایک چینے والے نے نہایت بلند آ واز سے کوہ سلع پر چڑھ کرکہا اے کعب بن مالک مجھے

## هي مُنالِي احْدِينَ بل يَعَدِينَ النَّسَاء اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

خوشخری ہو، میں یہ من کرفوراً سجدہ میں گر پڑا اور بجھ گیا کہ کشائش کا وقت آگیا ، رسول اللہ طالی نیا تھے بخری نماز پڑھ کر ہماری تو بہ قبول ہونے کا اعلان کیا تھا، لوگ مجھے خوشخری دینے آئے اور میرے دونوں ساتھوں کے پاس بھی بچھ خوشخری دینے والے گئے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر میرے پاس آیا اور بی اسلم کے ایک آدی نے سلع پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی اس کی آواز کھوڑے کے پہنچنے سے قبل مجھے بہنچ گئی۔ جس شخص کی آواز میں نے سن تھی جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتارکراس کو دے ویے ، حالا تکہ خدا کی تشم ! اس روز میرے پاس ان دونوں کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑانہ تھا، اور ما تک کر میں نے دو کپڑے بہن لیے اور حضور کا گئی گئی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چل دیا، راستہ میں تو بہ قبول ہونے کی مبارک با دوینے کے لیے بہن لیے اور حوق لوگ مجھے مطب تھے اور کہتے تھے کوب! کچھے مبارک ہو تیری تو بہ اللہ نے قبول کر لی۔

حضرت کعب ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ میں مجد میں پہنچا تو رسول اللّم کا اللّائی ہیتے ہوئے تھے اور صحابہ آس پاس موجود تھ، حضرت طلحہ ڈاٹٹؤ کہتے د کی کرفوراً اٹھ کر دوڑتے ہوئے آئے ، مصافحہ کیا اور مبار کباد دی اور خدا کی قتم طلحہ ڈاٹٹؤ کے علاوہ مہاجرین میں سے اور کوئی نہیں اٹھا، طلحہ ڈاٹٹؤ کی میہ بات میں نہیں بھولوں گا، میں نے پہنچ کررسول اللّہ مکا ٹیٹٹؤ کوسلام کیا اس وقت چرہ مبارک خوش سے چمک رہا تھا کیونکہ خوش کے وقت رسول اللّہ مکا ٹیٹٹؤ کا چرہ ایسا جیکنے لگتا تھا جیسے جاند کا کھڑا اور یہی د کھے کر ہم حضور مُکاٹٹیڈؤ کی خوش کے دقت رسول اللّہ مکاٹٹیڈؤ کی جرہ ایسا جیکنے لگتا تھا جیسے جاند کا کھڑا اور یہی د کھے کر ہم حضور مُکاٹٹیڈؤ کی کا ندازہ کرلیا کرتے تھے۔

فر مایا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے سب وٹوں سے آئ کا دن تیرے لیے بہتر ہے تھے اس کی خوشخری ہو، میں عرض کیا یارسول الله مَالَّةُ الله مَالله مَالل

حضرت کعب و النظر کہتے ہیں خدا کی قتم ہدایت اسلام کے بعد اللہ تعالی نے اس سے کہنے سے بوی کوئی فعت جھے عطاء مہیں فرمائی کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے میں بھی ہلاک ہوجاتا، ان جھوٹ بولنے والوں کے حق میں اللہ تعالی نے آیت ذیل نازل فرمائی۔سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الی قولہ فان اللہ لا یوضی

هي مُناهَ اخْرِينَ بل يَنْهِ مَرْمَ كُورِ اللّهِ مِنْ النَّسَاء كُورِ اللّهُ مُناهِ النَّسَاء كُورِ اللّهُ النَّسَاء كُورِ النَّسَاء اللّهُ النَّسَاء اللّهُ النَّسَاء اللّهُ النَّسَاء اللّهُ اللّهُ النَّسَاء اللّهُ اللّ

عن القوم الفاسقين\_

حضرت کعب ڈالٹن کہتے ہیں جن لوگوں نے قسمیں کھا کراپئی معذرت پیش کی تھی اور رسول اللّه مَاللّیْنِ آنے ان کی معذرت قبول کر کی تھی ان سے بیعت لے کی تھی اور ان کے لیے دعا مغفرت کی تھی ان کے واقعہ کے بعد ہم تیوں کا (قبول توبہ کا) واقعہ ہوا اور رسول اللّه مَاللّیٰنِ آنے ہمارے معاملہ میں وصیل جھوڑ دی تھی یہاں تک کہ خدا تعالی نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ آیت و علی الشلافة اللّذین خلفوا میں تینوں کے بیچھے رہنے سے جنگ سے رہ جانامقصود ہے۔

( ٢٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ مَلْهَ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى

(۱۷۷۱۸) حضرت کعب بن ما لک ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ جب مسر ور ہوتے تو آپٹاٹیٹی کاروئے انوراس طرح حیکئے لگتا جیسے جاند کافکڑا ہو،اور ہم نبی ملیٹ کے چیرۂ مبادک کود کیچہ کراسے پہچان لیتے تھے۔

( ٢٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتُ أَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ أَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ مُحْوَرِتِهِ فَنَادَى يَا كَعُبُ بْنَ مَالِكِ فَقَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطُو قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطُو قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ إِلَى اللَّهِ قَالَ قُدْمُ فَاقُضِهُ [راحع: ٤٨٨٥]

(۲۷۷۱) حضرت کعب رفی ایک مرتبراست میں اللہ بن ابی حدرد رفی ایک مرتبراست میں ملاقات ہوگئی ران کا بچھ قرض تھا ، ایک مرتبراست میں ملاقات ہوگئی ، حضرت کعب رفی نی الیکی اور است کنر رہے ، ملاقات ہوگئی ، حضرت کعب رفی نی الیکی اور است کن الیکی معاف کردو، چنانجوان نے اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ اس کا نصف قرض معاف کردو، چنانجوان نیوں نے نصف چھوڑ کرنصف مال لے لیا۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنَ الطَّبَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنِ ابْنِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرُ لَمْ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ لَمْ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ الْحَجْمِيسِ [راجع: ١٥٨٧].

(۲۷ ۲۷) حضرت کعب ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا جب سفریر جانا جا ہے تو جعرات کے دن روانہ ہوتے تھے۔

( ٢٧٧٢١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَوِ عَنُ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ عَنُ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَبَدَ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ ٱلْمًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ ٱلْمَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَبُدَ أَكُمُ الْمًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ ٱلْمَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ

### هي مُنالاً احَدُن بن اليَّا عَدُن بن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۲۷۲۲) حفرت كعب بن ما لك رُفَّاتُوْس مروى ب كه نبي طَيِّلان ارشاد فرمايا جبتم مين كسى كوجتم كركسى بهى حصه مين درد بو تواس جائح كه دردكي جكد برا بناما تصرك كرسات مرتبه يول كه أعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ

# حَدِيثُ أَبِي رَافِعِ ثُلَاثُنَّ

### حضرت ابورافع رالنيئه كي حديثين

(٢٧٧٢٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ [راحع: ٢٤٣٧٣]

(۲۷۷۲۲) حضرت ابورا فع د الثنات مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا '' پڑوسی شفعہ کا زیادہ حق رکھتا ہے۔''

( ٣٧٧٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُواً فَٱتَنَهُ إِيلٌ مِنْ إِيلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ ٱغْطُوهُ فَقَالُوا لَا نَجِدُ لَهُ إِلَّا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُواً فَٱتَنَهُ إِيلٌ مِنْ إِيلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ ٱغْطُوهُ فَقِالُوا لَا نَجِدُ لَهُ إِلَّا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (١٦٠٠)، وابن خزيمة (٢٣٣٢)].

ر المراز کے ایک اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی طلیعہ آنے ضحابہ وہ المیت ایک اونٹ قرض پر لیا، وہ نبی طلیعہ کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی طلیعہ آنے صحابہ وہ المیت فر مایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ تلاش کرکے لئے آئے، نبی طلیعہ نے مطلوبہ عمر کا اونٹ انسان سکا، ہراونٹ اس سے بردی عمر کا تھا، نبی طلیعہ نے فر مایا کہ چھر کا بی اونٹ دے دو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جواداءِ قرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ٢٧٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَلَا تَصْحَبُنِى تُصِيبُ قَالَ قُلْتُ حَتَّى أَذُكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنَّ مَوْلَى الْقُوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمُ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنَّ مَوْلَى الْقُومِ مِنْ أَنْفُسِهِمُ وَالْحَادِ ) [راجع: ٢٤٣١٤]

(۲۷۲۲) حضرت ابورافع والتفاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ ارقم والتفایا ان کے صاحبز اوے میرے پاس سے گذرے آئیس وکو قائد کا دور کا کا کہ مقررکیا گیا تھا انہوں نے مجھا ہے ساتھ چلنے کی وعوت دی میں نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوااور ان سے اس کے متعلق ہو چھا تو نبی ملیا گیا کہ اے ابورافع امحد وآل محد ما الله علی پرزکو قدم ام ہے اور کسی قوم کا آزاد کردہ غلام ان سے اس کے متعلق ہو چھا تو نبی ملیا کے اس ایورافع امحد وآل محد ما لیا کہ اے ابورافع امحد وآل محد منافع پرزکو قدم ام ہے اور کسی قوم کا آزاد کردہ غلام ان بی میں شار ہوتا ہے۔

( ٢٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِي اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِي اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الل

# هي مُنالِهُ الْمَوْنِ فِينِ مِنْ النِيسَاءِ ﴾ ٢٦٥ ﴿ مُسنَدَالنَسَاءِ ﴾

اخُلِقِى رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِوَزُنِ شَعُرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ وَكَانَ الْأَوْفَاضُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِى الْمَسْجِدِ أَوْ فِى الصُّفَّةِ وَقَالَ أَبُو النَّضُرِ مِنْ الْوَرِقِ عَلَى
الْأَوْفَاضِ يَعْنِى أَهُلَ الصُّفَّةِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدُتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ

(۲۷۷۲) حضرت ابوار فع و النون علی الم حسن و النون کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ و النون کے دو مینڈھوں سے ان کاعقیقہ کرنا چاہا 'نبی علیہ نے فرمایا کہ ابھی اس کاعقیقہ نہ کرؤ بلکہ اس کے سرکے بال منڈ واکر اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کردؤ پھر حضرت حسین والنون کی پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ والنہ نے ایسا ہی کیا' (اورعقیقہ نی علیہ النون کی بیدائش پر بھی حضرت فاطمہ والنہ نے ایسا ہی کیا' (اورعقیقہ نی علیہ النون کی بیدائش کی

( ٢٧٧٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي رَافِعٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّحُلُ وَشَعْرُهُ مَغْقُوصٌ ١ راجع: ٢٤٣٥٧

(۲۷۲۷) حضرت ابورافع النفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے مردوں کو بال گوندھ کرنماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(۲۷۷۲۷) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعُرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو آنَ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي بَنِ أَبِي رَافِع حَدَّثَهُ عَنْ آبِي رَافِع أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ فِي بَعْثٍ مَرَّةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهُ مَنْ أَيِي بِهَا فَذَهَبُ قَالً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسُتَ تُحِنَّتُ مَا أُحِبُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُ فَأْتِنِي بِهَا فَذَهَبُتُ فَجِئْتُهُ بِهَا

(۲۷۵۲۷) حضرت ابورافع رفاظ عن النظار عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کس کشکر میں شامل تھا، نبی علیہ نے بھے سے فر مایا جا کرمیرے پاس میمونہ کو بلا کرلاؤ، میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی! میں کشکر میں شامل ہوں، نبی علیہ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، میں نے اپنا عذر دوبارہ بیان کیا تو نبی علیہ نے فر مایا کیاتم اس چیز کو پہند نہیں کرتے جسے میں پند کرتا ہوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! نبی علیہ نے فر مایا پھر جا وَ اور انہیں میرے پاس بلا کرلاؤ، چنا نچہ میں جا کر انہیں بلالایا۔

( ٢٧٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أَذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَلَنْهُ فَاطِمَةُ [راحى: ٢٤٣٧١].

(۲۷۷۲۸) حضرت ابورافع فالتظ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاظمہ فاللہ کے ہاں امام حسن ٹالٹھ کی پیدائش ہوئی تو میں نے ویکھا کہ نبی ملیلا نے خودان کے کان میں اذان دی۔

( ٢٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِى لَيْلَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ هي مُنالِمَا مَوْرُن بَل يَهِ مِن مَن اللَّهَا مَوْرُن بَل يَهِ مِن مِن اللَّهَاء في ٢٢١ اللَّهَاء في الله

اغْتَسَلْتَ غُسُلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ [راحع: ٢٤٣٦].

(۲۷۲۹) حضرت ابورافع و الله کتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا ایک ہی دن میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف کے اور ہرایک سے فراغت کے بعد مسل فرماتے رہے کسی نے بوچھایارسول اللہ! اگر آپ ایک ہی مرتبہ مسل فرمالیتے (تو کوئی حرج تھا؟) نبی علیا نے فرمایا کہ بیطریقہ زیادہ یا کیزہ عمدہ اور طہارت والا ہے۔

( ٢٧٧٠) حَلَّثُنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَلَّنَا يَعْقُوبُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ طَحُلاءَ حَلَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ عَنُ سَالِمِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي رَافِعِ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقْتُلَ الْكِلَابَ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا فَتَلْتُهُ فَإِذَا كَلُبٌ يَدُورُ بِبَيْتٍ فَلَهَبْتُ لِأَقْتُلُهُ فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا تُرِيدُ أَنُ تَصْنَعَ فَلَا الْكُلْبَ يَشُورُ بِبَيْتٍ فَلَهَبْتُ لِأَقْتُلُهُ فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى امْرَأَةٌ مُضَيَّعَةٌ وَإِنَّ هَذَا الْكُلْبَ يَطُرُدُ عَنِي السَّبُعَ وَيُؤُذِنينِي فَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّيْقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَهُ اللَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ لَنَى الْسَالَ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ لَلْ فَالْ فَاتَيْتُ النَّيْكُ وَلَا لَا لَا لَا الْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ فَالَا فَالْكُولُ لَلَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

(۲۷۷۳) حضرت الورافع برائع المسلام المسلام المسلم على الميلام بسب مؤذن كي آواز سنة تووى جمله وبرات جوده كهدر بابوتاتها المسلم وي المسلم المسلم

(۲۷۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُمَّدِيْ عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ ٱلْمُلَحِيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِى مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ سَمِينَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ ٱلْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيعًا مِكَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلَاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَوِ

# هي مُنالاً امَيْن بن بيوسرم الله المستكالنساء ﴿ ٢١٤ ﴿ مُسَلَّ النَّسَاء ﴾

فَيَذُبَكُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا فَمُكُنُنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّى قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغُوْمَ رَاحِم: ٢٤٣٦١.

(۲۷۷۳۲) حضرت ابورافع بھا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیسا نے دوخوبصورت اورخصی مینڈھوں کی قربانی فرمائی ، اور فرمایا ان میں سے ایک تو ہراس شخص کی جانب سے ہے جواللہ کی وحدانیت اور نبی ملیسا کی تبلیغ رسالت کی گواہی دیتا ہوا ور دوسراا پنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس طرح نبی ملیسانے ہماری کفایت فرمائی۔

( ٢٧٧٣٣ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيًّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ [راحع: ٢٤٣٦].

(۲۷۷۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٧٧٢٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنُ أَبِي جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْبُوذٌ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي رَافِعِ فَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا إِلَى الْمُغْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أُفِّ لَكَ أُفِّ لَكَ مُرَّتَيْنِ فَكُبُر فِي وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا إِلَى الْمُغْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أُفِّ لَكَ أُفِّ لَكَ مُرَّتَيْنِ فَكُبُر فِي وَسُلَّمَ مُسْرِعًا إِلَى الْمُغْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أُفِّ لَكَ أُفِّ لَكَ مُرَّتَيْنِ فَكُبُر فِي وَسُلَّمَ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ أَنْ مَنْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ وَمَا ذَاكَ أَنْ مَنْ اللَّهِ قَالَ لَا الْأَلِمَانِي عَلَيْهُ مِنْ الْإِللَانِي: حسن الاسناد (النسائي: ١٥/١٥). [انظر بعده].

(۲۷۷۳) حفرت ابورافع رفاق عروی ہے کہ نما زعصر پڑھنے کے بعد بعض اوقات نبی الیہ بنوعبدالاشہل کے یہاں چلے جاتے تھے اوران کے ساتھ با تیں فرماتے تھے، اور مغرب کے وقت وہاں سے واپس آتے تھے، ایک دن نبی الیہ تیزی سے نما نہ مغرب کے لئے واپس آرہے تھے کہ جنت البقیع سے گذر ہوا، تو نبی الیہ نے دومر تبہ فرمایا تم پرافسوں ہے، (میں چونکہ نبی الیہ مغرب کے ہمراہ تھا اس لئے) میرے ذہن پراس بات کا بہت ہو جھ ہوا اور میں پیچھے ہوگیا کیونکہ میں ہیں بھی رہا تھا کہ نبی الیہ کی مراد میں تبی ہوں، نبی الیہ نبی تابیہ کی مراد میں تبی ہوا؟ چلتے رہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جھ سے کوئی گناہ سرز دہوگیا ہے؟ نبی الیہ نبی فرمایا نہیں، دراصل بی فرمایا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ نبی الیہ میں بھیجا تھا، اس نے خیانت کر کے ایک میں نہی تابیہ میں بھیجا تھا، اس نے خیانت کر کے ایک طاور چھیا کی تھی ، اب و یسے بی آگی کی چا دراسے پہنائی جارہی ہے۔

(٢٧٧٣٥) حَلَّاثَنَا هَارُونُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَنْبُوذٍ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ ٱخْبَرَنِي

### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مَرْمُ النَّسَاء ﴾ ٢١٨ لهم ١٢٨ مُسنك النَّسَاء ﴿

الْفَضْلُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِى رَافِعٍ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي وَقَالَ قُلْتُ أَحْدَثْتُ حَدَثًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ الْفَضْلُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِى رَافِعٍ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي وَقَالَ قُلْتُ أَخَدَثْتُ حَدَثًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ الْفَضْلَ إِلَا عَلَيْهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ الْقَفْتَ [راحع: ٢٧٧٣].

(۲۷۷۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَائِبً قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ بِالصَّلَاةِ [راحع: ٢٤٣٧].

(۲۷۷۳۲) حَفْرت ابورافع رُقَالِمُوَّا سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رُقالِفاً کے بال امام حسن رُقالُوْ کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی ملیلا نے خودان کے کان میں اذان دی۔

( ٢٧٧٣٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَوٍ يَعُنِى الرَّازِيَّ عَنْ شُرَخُبِيلَ عَنْ آبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهُدِيَتُ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِى الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّرَاعَ اللَّرَاعَ اللَّرَاعَ اللَّرَاعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لِنِي اللَّرَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ رَافِع فَعَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلُتُنِى اللَّرَاعَ اللَّهِ إِنَّمَا لِللَّهُ إِنَّمَا لِللَّهُ إِنَّمَا لِللَّمَ فَعَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلُتُنِى لَلْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلُتُنِى لَا لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاولُتُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ لَنَاولُتُنِى اللَّهِ إِنَّمَا لِللَّهِ إِنَّمَا لِللَّهُ إِنَّمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ فَعَلَى وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اللَّهُ عَلَى اللَ

(۲۷۳۷) حضرت ابورافع رفاتی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بی علیشا کے لئے ایک ہنڈیا میں گوشت پکایا، بی علیشا نے فرمایا جھے اس کی دئی نکال کر دو، چنانچہ میں نے زکال دی، تھوڑی دیر بعد نبی علیشا نے دوسری دئی طلب فرمائی، میں نے وہ بھی دے دی، تھوڑی دیر بعد نبی علیشا نے پھروتی طلب فرمائی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے بی ایک بحری کی گنی دستیاں ہوتی بیں؟ نبی علیشا نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو اس ہنڈیا سے اس وقت تک دستیال نکلی رہتیں جب تک میں تم سے مانگار ہتا پھر نبی علیشا نے پانی منگوا کر کئی کی، انگلیوں کے پورے دھوئے اور کو تھوڑے اور کو تھوڑے اور کو کہا زیڑھے گئے، پھر دوبارہ ان کے پاس آئے تو تھی تھی شرا گوشت پڑا ہوا پایا ، نبی علیشا نے اسے بھی تاول فرمایا اور مسجد میں داخل ہو کر کما ذیڑ ھے لئے، پھر دوبارہ ان کے پاس آئے تو تھی تھی شرا گوشت پڑا ہوا پایا ، نبی علیشا نے اسے بھی تاول فرمایا اور مسجد میں داخل ہو کر یانی کو ہا تھ لگا کے بغیر نما ذیڑ ھی ۔

( ٢٧٧٢٨) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِىًّ قَالَ آخُبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَحَدَّثِنِى عَنْ أَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيًّ بَنَ الْحُسَيْنِ فَحَدَّثِنِى عَنْ أَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى كَالُهُ عَلَيْ فَقَالَ لَا تَعْقِّى عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِى شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلِيًّ لَمَّا وَلِيكَ الْحَادِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى لَكُونَ الْوَرِقِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وُلِلَا حُسَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتُ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٧٧].

### هي مُنالاً احَدُن بَل مِيدِ مَرْم كِي هِ ٢٦٩ كِي هِ ٢٦٩ كِي مُسَلِّل النَّسَاء كِي المُسْلِق النِّسَاء كِي الم

(۲۷۷۳) حضرت ابوار فع والنظام مروی ہے کہ جب امام حسن والنظا کی پیدائش ہوئی توان کی والدہ حضرت فاطمہ والنظانے دو مینڈھوں سے ان کاعقیقہ کرنا چاہا' نبی ملیکا نے فرمایا کہ ابھی اس کاعقیقہ نہ کرو کلکہ اس کے سرکے بال منڈواکراس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کردو کچر حضرت حسین والنظا کی پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ والنظان نے ایسا ہی کیا' (اورعقیقہ نبی ملیکی نے خود کیا)

(۲۷۷۲۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا [صححه ابن حبان (١٣٠٥) وقد حسنه الترمذي قال الألباني ضعيف (الترمذي: ٨٤١) قال شعيب حسن].

(۲۷۷۳۹) حضرت ابورافع ڈٹاٹیؤ کہتے ہیں کہ بی مالیٹا نے حضرت میمونہ ٹٹٹٹا سے نکاح بھی غیرمحرم ہونے کی صورت میں کیا تھا اوران کے ساتھ تخلیہ بھی غیرمحرم ہونے کی حالت میں کیا تھا اور میں ان دونوں کے درمیان قاصد تھا۔

( ٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى يَحْيَى عَنْ آبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِى بْنِ آبِى طَالِبٍ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةً أَمْرٌ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَنَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَآنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَآنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَآنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارُدُدُهَا إِلَى مَأْمَنِهَا اللّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارُدُدُهَا إِلَى مَأْمَنِهَا

(۲۷۷۴) حضرت ابوراً فع بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ آبی علیتا نے حضرت علی مرتضی بڑا تھئے ہے فر ما دیا تھا کہ تمہارے اور عاکشہ بڑا تھا کے درمیان کچھ شکررنجی ہو جائے گی ، حضرت علی بڑا تھئے نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا میں ایسا کروں گا؟ نبی علیتا نے فر مایا ہاں! حضرت علی بڑا تھئے نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر میں تو سب سے زیادہ شقی ہوں گا ، نبی علیتا نے فر مایا نہیں ، البتہ جب ایسا ہو جائے تو منہیں ان کی پناہ گاہ پرواپس بہنچادینا۔

### حَدِيثُ أُهْبَانَ بُنِ صَيْفِيٍّ رُلِّيْنَ

### حضرت اهبان بن صفى طالني كي حديثين

### هي مُناهَا مَنْ بَنْ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُناهَا مَنْ بَنْ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَلِّمَا النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَلِّمَا النَّسَاء ﴾ ﴿

(۲۷۷۳) عدید بنت وهبان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نگاٹنڈان کے گھر بھی آئے اور گھر کے درواز ہے پر کھڑے ہوکر سلام کیا، والدصاحب نے انہیں جواب دیا، حضرت علی ٹگاٹنڈ نے ان سے پوچھا ابوسلم! آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا خیریت سے ہوں، حضرت علی ٹگاٹنڈ نے فرمایا آپ میرے ساتھ ان لوگوں کی طرف نکل کرمیری مدد کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا کہ میرے خلیل اور آپ کے چھازاد بھائی (مُنگاٹیڈم) نے مجھ سے بیٹ ہدلیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فتنے رونما ہونے گئیں تو میں کمڑی کی تکوار بنالوں، بیمیری تکوار حاضر ہے، اگر آپ چا ہے ہیں تو میں بید لے کر آپ کے ساتھ نگلنے کو تیار ہوں، اور وہ لیکی ہوتی ہے۔

(٢٧٧٤٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَمُرُو عَنُ ابْنَةٍ لِأَهْبَانَ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِيهَا وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنُ تَتُبَعَنِى فَقَالَ أَنْ تَعْبَعِنِى فَقَالَ أَنْ تَتُبَعَنِى فَقَالَ إِنَّهُ سَيكُونُ فُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَسَبٍ وَاقْعَدُ فِى بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُّ خَاطِئَةٌ أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ فَفَعَلْتُ مَا آمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ يَا عَلِيًّ أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْيَحَاطِئَةَ فَافْعَلْ [انظر: ٢٧٧٤].

( ٢٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي عَمْرٍ و الْقَسْمَلِيِّ عَنْ ابْنَةِ أُهْبَانَ عَنْ آبِيهَا أَنَّ عَلْمَ الْبَيةِ أَهْبَانَ عَنْ آبِيهَا أَنَّ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَنْ الْبَيةِ أَهْبَانَ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ اتّبَاعِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٧٧٤].

(۲۷۷ ۲۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَديثُ قَارِبٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

### حضرت قارب رئائفهٔ کی صدیث

( ٢٧٧٤٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ قَارِبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَّ الْحَامِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ يُقَلِّلُهُ سُفْيَانُ بِيَدِهِ

### هي مُنالِم اَعَدُرُنَ بَل مِنْ مَنْ مُنَالِم المَنْ مِنْ بَلِي مِنْ مِنْ مِنْ النَّسَاء ﴿ اللَّهِ مُنْ النَّسَاء ﴿ اللَّهِ مُنْ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُنالِم المَنْ النَّسَاء ﴿ مُنالِم النَّسَاء النَّسَاء اللَّهُ مَنْ المَّالَ النَّسَاء اللَّهُ مَنْ المَّالِم اللَّهُ مُنْ المُّنْ النَّسَاء اللَّهُ مُنْ المُّنْ النَّسَاء اللَّهُ مُنْ المُّنْ النَّسَاء اللَّهُ مُنْ المُّنْ النَّسَاء اللَّهُ مُنْ المُنْ النَّسَاء اللَّهُ مُنْ المُنْ اللَّهُ مُنْ المُنْ النَّسَاء اللَّهُ مُنْ المُنْ ال

قَالَ سُفَيَانُ وَقَالَ فِي تِيكَ كَانَّهُ يُوسِّعُ يَدَهُ [احرحهٔ الحميدي (٩٣١). قال شعب: صحبح لغيره].
(٢٧٢ ) حضرت قارب رُثَاثُون مروى ہے كه ايك مرتبہ في عليه نے فرمايا اے الله! حلق كرانے والوں كى بخشش فرما، ايك آدى نے عرض كيايا رسول الله! قصر كرانے والوں كے لئے بھى دعاء يجئے، نبى عليه ن چريبى فرمايا كه اے الله! حلق كرانے والوں كى مغفرت فرما، چوتھى مرتبہ نبى عليه ن قصر كرانے والوں كوبھى اپنى دعاء بيل شامل فرماليا۔

# حَدِيْثُ الْأَقُرَعِ بْنِ حَابِسٍ اللَّهُ حضرت اقرع بن حالس اللَّهُ كَي حديث

(۲۷۷٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُفْيةً عَنُ آبِى سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ الْأَقُرَعِ بُنِ حَابِسٍ آنَّهُ نَاذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ حَمْدِى زَيْنٌ وَإِنَّ حَابِسٍ آنَّهُ نَاذَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِح: ١٦٠٨٧ فَمَّى شَيْنٌ فَقَالَ ذَاكُمُ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِح: ١٦٠٨٥ فَمَى شَيْنٌ فَقَالَ ذَاكُمُ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِح: ١٦٠٨٥) حضرت اقرع بن حابس اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْدَى جَهَا يَكُ مَر شِبانهول نِهْ بَهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْدُولَ وَالْكُولُ مَا وَرَبُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْدُولَ عَلَيْهِ وَمَعْدُول عَلَيْهِ وَمَعْدُول عَلَيْهِ وَمَعْدُول عَلَيْهِ وَمَعْدُول عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَمَوْلَ عَلَيْهُ وَمُولُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُقَالُ فَا وَمُهُ وَلَا عَمْ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ مَا وَمُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ مَا وَمُهُ وَلَاللَهُ وَمُولُ وَالْمُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَالِمُ وَلَعْ فَالْفَالُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَلَالُهُ وَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْكُم وَلَا عَنْ عَلَيْكُولُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَكُولُ وَالْمُولُ فَا عَلَالَهُ وَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُم وَلَا عَلَى مَا لِلللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ لَلْلِلْكُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَلَالْكُولُ وَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَا عَلَاللَهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَاللَهُ وَلَا عَلَاللَهُ وَلَا عَلَاللَهُ وَلَالُولُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَاللَهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَ

( ٢٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ آبِي آسَلَمَةَ عَنْ الْأَقْرَعِ بُنِ حَالِيسٍ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ الْأَقْرَعَ فَلَكُو مِثْلَهُ [راجع: ١٦٠٨٧].

(۲۷۷ ۲۷ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ إِنَّهُا

### حضرت سليمان بن صرد ظائنة كي حديثين

(۲۷۷٤۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ الْٱنْصَادِی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صُرَدٍ سَمِعَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَیْنِ وَهُمَا یَتَقَاوَلَانِ وَآجَدُهُمَا قَدْ خَضِبَ وَاشْتَدَّ خَضَبُهُ وَهُوَ یَقُولُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنِّی لَآعُلَمُ کَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَّیْطَانُ قَالَ فَالَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ قُلْ آعُوذُ بِاللَّهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّی لَآعُلَمُ کَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَّیْطَانُ قَالَ فَالَ قَالَ قُلْ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّحِیمِ قَالَ هَلْ تَرَی بَأْسًا قَالَ مَا زَادَهُ عَلَی ذَلِكَ [صححه المحاری(۲۲۲۲) ومسلم (۲۲۲)] مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّحِیمِ قَالَ هَلْ تَرَی بَأْسًا قَالَ مَا زَادَهُ عَلَی ذَلِكَ [صححه المحاری(۲۲۸۲) ومسلم (۲۲۲)] مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّحِیمِ قَالَ مَا وَالْتَا عَصِرَ وَلَیْنَ سِمِودُ وَلَیْنَ السَّیْطَانِ الرَّحِیمِ قَالَ مَا وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسِلَمُ اللَّهُ عَلَیْهُ مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّحِیمِ قَالَ هَلْ تَرَی بَاللَّهُ عَلَیهِ مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّحِیمِ قَالَ هَلْ تَرَی بَاللَّهِ عَلَی مَلْ اللَّهُ عَلَیهُ وَسِلَمُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْمُ اللَّهُ مِنْ السَّیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

### 

ر بی تھی ، نبی طین اس کی مید کیفیت دیکھ کرفر مایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اگریہ غصے میں مبتلا آ دمی کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہوجائے اور وہ کلمہ بیہ ہے آعُو ذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطان الرَّجِيم -

( ٢٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [راجع: ١٨٤٩٧].

(۲۷۵ میم) حضرت سلیمان بن صرد دلانشئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے غزوہ کو خندق کے دن (والیسی پر)ارشا دفر مایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہا دکریں گے اور یہ ہمارے خلاف اب مجھی پیش قدمی نہیں کر سکیس گے۔

( ٢٧٧٤٩) حَكَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَكَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى عَنْ أَبِى عُكَّاشَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ وَفَاعَةُ الْبَجَلِيُّ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قَصْرَهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا قَامَ جِبْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِى قَبْلُ رِفَاعَةُ الْبَجَلِيُّ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ قَصْرَهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا قَامَ جِبْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِى قَبْلُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَفْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ أَمَّنَنِى عَلَى دَمِهِ فَلَا تَفْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ أَمَّنَنِى عَلَى دَمِهِ فَكَرِهُ تُو النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَفْتَلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ أَمَّنَنِى عَلَى دَمِهِ فَكَرِهُ تُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ أَمَّنَنِى عَلَى دَمِهِ فَكَرِهُ تُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدُ أَمَّنِي عَلَى عَلِي وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّه المُن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَى اللّهُ الْمُلْعَلِي اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۷۲۹) رفاعہ بن شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مختار کے پاس گیا ،اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہنے لگا کہ اگر میر بھائی جبر میل طلیقہ اس سے نہ اٹھے ہوتے تو میں یہ تکیہ تبہارے لیے رکھتا میں اس وقت مختار کے سر بانے کھڑا تھا ، جب اس کا جھوٹا ہونا جھ پر روثن ہوگیا تو بخدا میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اپنی تلوار کھنچ کر اس کی گردن اڑا دوں ،لیکن پھر جھے ایک حدیث یا د آگئی جو بھے سے حصرت سلیمان بن صرد در گھٹٹ نے بیان کی تھی کہ میں نے نبی طیف کو یہ فرمائے ہوئے سا ہے جو شخص کسی مسلمان کو پہلے اس کی جان کی امان دے دے ، تو النے قل نہ کرے ، اس لئے میں نے اسے قل کرنا مناسب نہ سمجھا ہ

### مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَنْوَ حضرت طارق بن اشيم الْأَنْوَدُ كي حديثيں

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَيْجُ بْنُ النَّعُمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامَ فَقَدُ رَآنِي [راحَع: ٥٧٥ ه ١].

(+240) حضرت طارق رفائفائے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائینی آنے ارشاد فر مایا جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی ،اس نے مجھ ہی کودیکھا۔

( ٢٧٧٥١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ آبِي مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبِي قَدْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَآبِي بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ قَالَ لَا أَيْ بُنَيَّ

## هي مُنلهَ احَدُن شِل مِنظِ مِنْ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاء ﴾ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء

مُخُدُثُ [راجع: ٧٤٥٥].

(۲۷۷۵۱) ابو ما لک میشن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت طارق وٹائٹ) سے بوجھا کہ ابا جان! آپ نے تو نبی ملیا ک پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر وٹائٹو وعثان وٹائٹو اور یہاں کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک حضرت علی وٹائٹو کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، کیا بید حضرات قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا! بینوا یجاد چیز ہے۔

( ۲۷۷۵۲ ) حَدَّثُنَا

(٢٧٤٥٢) جمار ي نسخ ميل يهال صرف لفظ وحدثان كها موايد

( ٢٧٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ يَسْأَلُهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّه كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى وَقَبَضَ كَفَّهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ وَقَالَ هَوُ لَاءٍ يَجْمَعُنَ لَكَ خَيْرَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ [راحع: ١٥٩٧٢]

(٣٧٥٥) حفرت طارق رفی الله! جب میں ملیشا کے پاس جب کوئی شخص آ کرعرض کرتا کہ یارسول الله! جب میں اپنے پروردگار سے دعاء کروں تو کیا کہا کروں؟ تو ٹی علیشا فرماتے ہے کہا کروکہ اے الله! جھے معاف فرما، جھے پررم فرما، جھے ہدایت عطاء فرما اور جھے رزق عطاء فرما، اس کے بعد آپ شکی الله الله علیہ کا کہ باقی چارانگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لئے جامع ہیں۔

( ٢٧٧٥٤ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْقَوْمِ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حُرِّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَاللَّهِ عَزَّ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَاللَّهِ عَزَّ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَاللَّهِ عَزَّ مَا ١٥٩٧٠ ]

(۲۷۵۵۳) حضرت طارق الله عمروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوسی قوم سے بی قرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کا وحدانیت کا اقر ارکرتا ہے اور دیگر معبودانِ باطلہ کا افکار کرتا ہے، اس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہوجاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذھے ہوگا۔

( ٢٧٧٥٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَمَ اللَّهُ أَبِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَاللَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (راحع: ١٥٩٠٠).

(۲۷۷۵۵) حفرت طارق ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طلباً کوکسی قوم سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص اللہ کی وحدانیت کا قرار کرتا ہے اور دیگر معبودانِ باطلہ کا اکار کرتا ہے اس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہوجاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذھے ہوگا۔

الله اَعْدُن فِيل مِنْ النَّسَاء ﴿ اللَّهِ اللَّهُ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء

### مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بُنِ الْأَرَتِّ وَالنَّهُ

### حضرت خباب بن ارت رُلْفَيْهُ كي حديثين

( ٢٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَرُوِى عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ آجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ لَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَطَّوْا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَهُ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوا رَأْسَهُ وَجَعَلْنَا عَلَى رِجُلَيْهِ إِذْ حِرًا قَالَ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَ الثِّمَارَ فَهُو يَهُدِبُهَا [راحع: ٢١٣٧٢].

(۲۷۵۷) حفرت خباب ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی غلیظ کے ہمراہ صرف اللہ کی رضاء کے لئے ہجرت کی تھی لہذا ہمارا جراللہ کے ذمے ہوگیا، اب ہم میں سے پچھلوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنے اجر وثواب میں سے پچھنہ کھا سکے، ان ہی افراد میں حضرت مصعب بن عمیر ٹاٹنڈ بھی شامل ہیں جوغز وہ اصد کے موقع پرشہید ہو گئے شے اور ہمیں کوئی چیز انہیں کفنا نے کے لئے نہیں مل رہی تھی، صرف ایک چا در تھی جس سے اگر ہم ان کا سرڈ ھائیت تو پاؤں کھلے رہے اور پاؤں ڈھائیت تو سرکھلارہ جاتا، نبی علیشا نے ہمیں تھم دیا کہ ان کا سرڈ ھائیت دیں اور پاؤں پر''اؤ فر'' نا ٹی گھاس ڈال دیں، اور ہم میں سے پچھلوگ وہ ہیں جن کا پھل تیار ہوگیا ہے اور وہ اسے چن رہے ہیں۔

( ٢٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلُنَا لِخَبَّابٍ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ بِاضْطِرَابِ لِحُيَتِهِ [راحع: ٢١٣٧٠].

(۲۷۵۵ ) ابومعمر پین کی جیم نے حضرت خباب ڈلاٹیؤے یو چھا کیا نبی ملیٹی نماز ظہراورعصر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے یو چھا کہ آ ہے کو کیسے پیتہ چلا؟ فرمایا نبی ملیٹیا کی ڈاڑھی مبارک ملنے کی وجہ سے۔

( ٢٧٧٥٨) حَدَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتَنَا قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَدُ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لُوْلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ [راحع: ٢١٣٧٤] فَسَ مُعْتَهُ يَقُولُ لُوْلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ [راحع: ٢١٣٧] فَسَ مُعْتَهُ بِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لِدَعُوتُ بِهِ إِلَهُ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِهِ إِلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ الْمَعْلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِلَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَى مُعْرَفِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ فَعَلَيْهُ وَمُعْتَى مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْتَى مَعْتَ الْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُلِيْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ فَلَا عَلَامُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

### هي مُنالاً اَحَدِينَ بل يُنظِ مَنْ مُنالِدًا النَّسَاء عليه مُنظل النَّسَاء عليه النَّسَاء عليه النَّسَاء عليه

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتُوسِّدٌ بُرُدَةً فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَقُلْنَا آلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آوُ آلَا يَعْنِى تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ فَي الْأَرْضِ فَيُجَاءُ بِالْمِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ لَنَا فَقَالَ قَدُ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجَاءُ بِالْمِيشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَ الْمُعْفَيْنِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمُشَطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ آوُ عَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَ اللَّهُ هَذَا الْآمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَمُوْتَ لَا يَخَافُ يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْآمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَمُوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ لَبُتِمَنَّ عَلَى غَيْمِهِ وَلَكِتَكُمُ تَسْتَعْجِلُونَ [راحع: ٢١٣٧١].

(٢٧٧٥) حفرت خباب النافؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بارگا و نبوت میں ماضر ہوئے، نبی النافا الله وقت خانہ کعبہ کے ساتے میں اپنی چادر سے فیک لگائے بیٹے تھے، ہم نے عرض کیا یارسول الله! الله تعالیٰ سے ہمارے لیے دعاء کیجے اور مدد مانیے ، بین کر نبی طیف کے دین آبول کرنے کی پاداش میں گڑھے کھود سے جاتے ہوار آرے لے کر سر پر رکھے جاتے اور ان سے سرکو چر دیا جاتا تھا لیکن سے چز بھی آئیں ان کے دین سے کوشتہ نیس کرتی تھی ، ای طرح لو ہے کی تنگھیاں لے کرجم کی ہڑیوں کے پیچھے گوشت ، پھوں میں گاڑی جاتی تھیں لیکن سے تکلیف بھی آئیوں ان کے دین سے بھر موت کے درمیان سرکرے گئی کرتی تھی ، اور الله تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے رہے گا ، یبال تک کہ ایک سوار صنعاء اور معاموت کے درمیان سرکرے گئی آئیو یو نس الله تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے رہے گا ، یبال تک کہ ایک سوار صنعاء اور ( ۲۷۷۰ ) کہ گئی آئیو کی سمالے بن الگرت کی الگہ بن خبّاب بن الگرت قال آئی گھور گئی علی سمالے بن حرب عن عبد اللّه بن خبّاب بن الگرت قال آئی گھور کے نسمالے بن وسول اللّه صلّی اللّه عَلَيْه وَ سَلّمَ نَشَطُورُ آن کَنُونُ عَلَيْکُمُ مُرَاءُ فَلَا تُعِيدُو هُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ آعانَهُمْ عَلَی ظُلُمِهِمْ وَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ بِکَذِیهِمْ فَإِنَّ مَنْ الْعَامُونَ فَقَالَ السَمَعُوا فَقَالُمُ اللّهُ عَلَی طُلُمُونَ وَ اللّهُ مُونَدُ وَ مَنْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی طُلُمُ مُنْ اللّهُ مُعْلَی الْمُحُوضَ [ واحد ۱۳۵۹ ] .

(۲۷۷۱) حضرت خباب رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے دروازے پر بیٹے نما نظہر کے لئے نبی علیہ کے ا باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، نبی علیہ باہر تشریف لائے تو فر ما یا میری بات سنو، صحابہ مخالفہ نے لیک کہا، نبی علیہ نے پھر فر ما یا میری بات سنو، صحابہ مخالفہ نبی کہا، نبی علیہ نبیہ نبیہ نبیہ کے ہم ظلم پر ان کی میری بات سنو، صحابہ مخالفہ نبیہ کے ہم ظلم پر ان کی مدونہ کرنااور جو محص ان کے جمون کی اصدیق کرے گا، وہ میرے یاس حوش کو ثریہ ہر گرنہیں آسکے گا۔

(۲۷۷۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوُلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَتَمُّنَّيْتُهُ وَلَقَدُ رَأَيْتَنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آمُلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِى الْآنَ الْمَوْتَ لَتَمُّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آمُلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِى الْآنَ لَكَنَّ حَمُزَةً لَمْ يُوجَدُّ لَهُ كَفَنَّ إِلَّا بُرُدَةً مَلْحَاءُ إِذَا

هي مُنالِهَ احَدُّن شِل يَئِيدُ مِنْ أَن اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

جُعِلَتُ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ جَتَّى مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى وَأُسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْ حِرُ [راحع: ٢١٣٦٨].

(۲۷۷۱) حارثہ مین کہ جم اوگ حضرت خباب ڈاٹٹو کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نے بی طیا کو یہ فر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کر بے تو میں ضروراس کی تمنا ء کر لیتا اور میں نے بی طیا کہ ہمراہی میں وہ وفت بھی ویکھا ہے جب میرے پاس ایک در جم نہیں ہوتا تھا اوراس وقت میر ہے گھر کے کونے میں جا لیس ہزار در ہم پڑے ہیں، پھران کے پاس کفن کا کپڑ الایا گیا تو وہ اسے دیکھ کررونے گے، اور فر مایا لیکن جزہ کو کفن نہیں مل کا سوائے اس کے کہ ایک مقش چا درتھی جسے اگران کے سر پر ڈ الا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈ الا جاتا تو سر کھل جاتا، بالآخراہ ان کے سر پر ڈ ال ویا گیا اوران کے یاؤں پر' اذخر'' نامی گھاس ڈ ال دی گئی۔

# حَديثُ أَبِي ثَعْلَيةَ الْأَشْجَعِيِّ الْأَوْدُ حَديث الْمُوْدُ فَيَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

(۲۷۷۱۲) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ نَبْهَانَ عَنْ آبِى ثَعْلَبَةً
الْآشُجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ مَاتَ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَذَانِ فِى الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَذَانِ فِى الْإِسْلَامِ أَذْخَلَهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِينِى أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ لَيْنُ يَكُونَ قَالَهُ لِى آحَبُ إِلَى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ لَيْنُ يَكُونَ قَالَهُ لِى آحَبُ إِلَى مَثَا عُلُولُ عَلَيْهِ حِمْصُ وَفِلَسُطِينُ

(۲۷ کا) حضرت ابو تقلبہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! زمانۂ اسلام میں میرے دو پنج فوت ہو گئے ہیں، نبی تالیکا نے فرمایا وہ مسلمان آ دمی جس کے دونا بالغ بنچ فوت ہو گئے ہوں ،اللہ ان بچوں کے ماں باپ کواپنے فضل وکرم سے جنت میں دا خلہ عطاء فرمائے گا، بچھ عرصے بعد مجھے حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ ملے اور کہنے لگے کہ کیا آپ ہی وہ ہیں جن سے نبی تالیک نے دو بچوں کے متعلق بچھ فرمایا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں! وہ کہنے لگے کہ اگر نبی ملیکا نے یہ بات مجھ سے فرمائی ہوتی تو میری نظروں میں جمع اور فلسطین کی چیزوں سے بھی بہتر ہوتی ۔

### حَدِيثُ طَارِقِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ وَاللَّهِ

### حضرت طارق بن عبدالله ﴿ الله عَلَيْنَ كَي حديثين

( ٢٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ رِبْعِيٍّ عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقُ عَنْ يَمِينِكَ وَلَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَابْصُقُ حَلْفَكَ وَعَنْ

### هي مُنالاً اَحَدِينَ بل يَنِي مَرْم اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا وَذَلِكَ تَحْتَ قَدَمِهِ وَلَمْ يَقُلُ وَكِيعٌ وَلَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابُصُقُ خَلْفَكَ وَقَالَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة (۸۷۱ و۸۷۷)، والحاكم (۸/۱ ۲۰۲۱)، قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٨، ابن ماجة: ۱۰۲۱، الترمذي: ۵۷۱ النسائي: ٢/٢٥). [انظر: ٢٧٧٦، ٢٧٧٦٥].

(۳۷۷ ۲۳) حضرت طارق بن عبدالله ڈالٹوئیسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھا کروتوا پی دائیں جانب یا سامنے تھوک نہ پھینکا کرو، بلکہ اگر جگہ ہوتو پیچھے یا بائیں جانب تھوک لیا کرو، درنہ اس طرح کرلیا کرو، یہ کہہ کرنبی علیہ ان اپنے یاؤں کے نیچے تھوک کراہے مٹی میں مل دیا۔

( ٢٧٧٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنُ ابْصُقُ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَعَحْتَ قَدَمَيْكَ وَادْلُكُهُ

(۲۷۷۲) حضرت طَارق بن عَبدالله وَ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل المُعَلِي اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

( ٢٧٧٦٥) حَلْثَتَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَلَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ رِبُعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْصُقُ أَمَامَكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ مِنْ تِلْقَاءِ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْصُقُ أَمَامَكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ مِنْ تِلْقَاءِ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ مِنْ تِلْقَاءِ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ فَدَمِكَ ثُمَّ ادْلُكُهُ

(۲۷۷۱) حضرت طارق بن عبدالله ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاوفر مایا جبتم نماز پڑھا کروتوا پی دائیں جانب یا سامنے تھوک نہ پھینکا کرو، بلکہ اگر جگہ ہوتو چیچے یا بائیں جانب تھوک لیا کرو، ورنداس طرح کر لیا کرو، یہ کہہ کرنی علیا نے اپنے یاؤں کے پنچے تھوک کراہے مٹی جس مل دیا۔

### حَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ثَالَثُوَّ حَضِرت الوبِصِرة غَفَارِي ثِلْثَيْ كَي حَدِيثِينِ

(٢٧٧٦٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ أَبِى وَهُ الْخَوْلَانِيِّ عَنُ رَجُلٍ قَدُ سَمَّاهُ عَنُ أَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِى عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعُطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِى عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعُطانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِى عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعُطانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعُ فَأَعُطانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَعْلَىٰ فَلْكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَعْلَىٰ فَلْكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَعْلَىٰ فَلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعْلِعُهُمْ فَاعُطَانِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا

# هُ مُنْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَرِّمُ كُورِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وعائيں کیں جن میں سے تین اس نے جھے عطاء فر مادیں اور ایک روک کی ، میں نے اسپے رب سے اپنی امت کے لئے چار دعائیں کیں جن میں سے تین اس نے جھے عطاء فر مادیں اور ایک روک کی ، میں نے اس سے بدر خواست کی کہ وہ اسے عام قطا مالی سے ہلاک نہ کر ہے، اور انہیں گراہی پر جمع نہ فرمائے ، تو میرے رب نے جھے یہ چیزیں عطاء فر مادیں ، پھر میں نے اس سے دُرخواست کی کہ آئیں مخلف فرقوں میں تشیم کر کے ایک دوسرے کا مرہ نہ پکھائے ، تو اللہ تعالی نے اس سے جھے روک دیا۔ الکہ شُور قال میں تشیم کر کے ایک دوسرے کا مرہ نہ پکھائے ، تو اللہ تعالی نے اس سے جھے روک دیا۔ الکہ ضُرّ میں گئی اللہ میں میں گئی ہو گئی آئی ہو گئی اللہ میں میں ہو گئی اللہ میں میں ہو گئی اللہ میں میں ہو گئی ہو گئی ان میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

نماز پڑھتا ہے اسے دہراا جرطے گا اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ تنارے دکھائی ویے گیں۔
(۲۷۷۱۸) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِیعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هُبَیْرَةَ عَنْ آبِی تَمِیمِ الْجَیْشَانِیِّ عَنْ آبِی بَضِرَةَ الْفِفَارِیِّ قَالَ آتَیْتُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَا جَرْتُ وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ أُسْلِمَ فَحَلَبَ لِی شُویْهَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْکُومِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْکُاوْرَ یَا الْکُولُ فِی سَبْعَةِ آمُعَاءٍ وَالْمُورُمِنُ یَا کُلُ فِی مِعًی وَاحِدٍ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْکَاوْرَ یَا الْکُاوْرَ یَا الْکُولُ فِی سَبْعَةِ آمُعَاءٍ وَالْمُورُمِنُ یَا کُلُ فِی مِعًی وَاحِدٍ

(۲۷۷۱۸) حفرت ابوبھرہ غفاری ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں قبولِ اسلام سے پہلے ہجرت کر کنی خلیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی خلیا نے ایک چھوٹی بمری کا دودھ مجھے دوہ کردیا، جسے نبی خلیا اپنا امل خانہ کے لئے دو ہے تھے، میں نے اسے پی لیااور سے ہوتے ہی اسلام قبول کرلیا، نبی خلیا کے اہل خانہ آئیں میں با تیں کرنے گئے کہ ہمیں کل کی طرح آج رات بھی مجھوکارہ کر گذارہ کرنا پڑے گا، چنا نچہ نبی خلیا نے آج بھی جھے دودھ عطاء فرمایا، میں نے اسے پیااور سیراب ہوگیا، نبی خلیا نے جس میں باتھ میں اس طرح سیراب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح سیراب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح سیراب ہوا اور نہ بیٹ بھرا، نبی خلیا نے فرمایا کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک دانت میں کھاتا ہے۔

هي مُنالِهَ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ٢٧٧٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِى تَمِيمٍ عَنْ أَبِى بَصْرَةَ الْعِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَادٍ مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ يُقَالُ لَهُ الْمُخَمَّصُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَصَيَّعُوهَا أَلَا وَمَنْ صَلَّاهَا ضُعِّفَ الْمُؤْمِنُ مَنَّ تَبُولُ الشَّاهِدُ قَالَ الْكُو كَبُ الْأَعْرَابُ لَهِ يَعَةَ مَا الشَّاهِدُ قَالَ الْكُو كَبُ الْأَعْرَابُ يُسَمَّونَ الْكُو كَبُ شَاهِدَ اللَّيْلِ [راجع: ٢٧٧٦]

(۲۷۷۱۹) حضرت ابوبھرہ غُفار ڈاٹٹؤے مرؤی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے ہمیں نمازِ عصر پڑھائی اورنمازے فراغت کے بعد فرمایا بینمازتم سے پہلے لوگوں پر بھی پیش کی گئ تھی لیکن انہوں نے اس میں سستی کی اور اسے چھوڑ دیا ،سوتم میں سے جو خف بینماز پڑھتا ہے اسے دہرااجر ملے گا اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے بیہاں تک کہ ستارے دکھائی دیے لگیں۔

( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَنِى لَيْتُ بْنُ سَعُدٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُقَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ آبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَهُ [راحع: ٢٧٧٦٧]

(۲۷۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٧٨) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ إِنَّ لِيَعْاصِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مَسْوَةً الْعِفَارِيُّ قَالَ أَبُو تَمِيمٍ فَكُنْتُ أَنَا وَأَنُو ذَرِّ قَاعِدَيْنِ قَالَ أَبُو يَصُونَ الْعَاصِ فَقَالَ أَبُو يَعْمَ وَلَا أَبُو تَمِيمٍ فَكُنْتُ أَنَا وَأَنُو ذَرٍّ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَأَخَذَ بِيكِى ذَارَ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ يَا لَكُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ يَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً صَلُوهَا فِيمَا بَيْنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً صَلَّاقً الْمَانِ الْقَامِ مَلَاةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً صَلَاةً الْمَالَةُ الْمَالَ الْعَمْ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ أَنْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ أَنْتُ سَمِعْتُهُ قَالَ أَنْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى الل

(۲۷۷۷) حضرت خارجہ بن حذا فدعدوی و اللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبی کے وقت نی نالیا ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے آیک نماز کا اضافہ فرمایا ہے جو تمہارے لئے سرخ اونوں سے بھی بمتر ہے ہم نے حض کیا یارسول اللہ اوہ کون سی نماز ہے؟ بی ملیا نے فرمایا نماز و ترجونما زعشاء اور طلوع آفاب کے درمیان کی بھی وقت پڑھی جاسکتی ہے۔ اللہ اور ۲۷۷۷۲) حَدَّثُنَا یَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثُنَا آبِی عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثُنِی یَزِیدٌ بْنُ آبِی حَبِیبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْدَرَيْدَ مِنْ آبِی بَصُرَةَ الْفِفَارِیِّ قَالَ لَقِیتُ آبا هُرَیْرَةً وَهُو یَسِیرُ إِلَی مَسْجِدِ الطُّورِ لِیُصَلّی فِیهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اللّهُ لَا أَذُرَ كُتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَحِلَ مَا ارْتَحَلّٰتَ قَالَ فَقَالَ وَلِمْ قَالَ فَقُلْتُ إِلَى مَسْجِدِ الطُّورِ لِیُصَلّی فِیهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَنْ تَرْتُحِلً مَا ارْتَحَلّٰتَ قَالَ فَقَالَ وَلِمْ قَالَ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ لَا أَذُرَكُتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَحِلَ مَا ارْتَحَلّٰتَ قَالَ فَقَالَ وَلِمْ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ

# هي مُناهَا مَان بن سِيَّةُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُسْلَمَا لَنْسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْلَمَا لَنْسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْلَمَا لَنْسَاء

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى قَلَاقَةِ مَسَاجِلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى قَلَاقَةِ مَسَاجِلَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمُورِ وَالْمُسْجِدُ وَلَا اللهِ اللهُ ال

( ۲۷۷۷۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُشُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ مَنْصُورِ الْكَلْبِيِّ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ عُقْبَةً فِي رَمَّضَانَ ثُمَّ أَنَّهُ أَفُطَرَ وَأَفُطرَ مَعَهُ الْكُلْبِيِّ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ الْيُومَ آمُرًا مَا كُنْتُ آظُنُّ أَنُ اللَّهُ وَلَيْهِ لَقَدُ رَأَيْتُ الْيُومَ آمُرًا مَا كُنْتُ آظُنُّ أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِللَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ أَرَاهُ إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ الْعَلَاقِ عَنْ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْلَانِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عَنْ هَدُى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِللَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عَنْ هَدْ ذَلِكَ اللَّهُمُ أَقُوضُنِي إِلَيْكَ [صححه ابن عزيمة (١٤٠٢). قال الخطابي وليس الحديث بالقوى قال الألناني ضعيف (ابو داود ١٤١٣) فال شعب حسن لغيره واسناده ضعيف].

(۳۷۷۷) حضرت دحید بن خلیفہ ڈٹاٹٹا کے حوالے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ماہ رمضان میں اپنی بستی سے نگل کر''عقبہ' سے قریبی بستی میں تشریف لے گئے، پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے روزہ ختم کر دیا جبکہ پچھ لوگوں نے (مسافر ہونے کے باوجود) روزہ ختم کرنا اچھانہیں سمجھا، جب وہ اپنی بستی میں واپس آئے تو فر مایا بخد آئی میں نے ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس کے متعلق میرا خیال نہیں تھا کہ میں اسے دیکھوں گا، پھھ لوگ نبی طابط اور ان کے صحابہ کے طریقوں سے روگر دانی کررہے ہیں، یہ بات انہوں نے روزہ رکھنے والوں کے متعلق فر مائی تھی ، پھر کہنے گئے اے اللہ! مجھے اپنے یاس بلالے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ أَنَّ كُلَيْبَ بُنَ ذُهُلِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ يَغْنِي ابْنَ جَبُرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ آبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنُ الْفُسُطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَانَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتَرِبُ فَقُلْتُ ٱلسَّنَا نَرَى الْبَيُوتَ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنُ الْفُسُطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَانَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتَرِبُ فَقُلْتُ ٱلسَّنَا نَرَى الْبَيُوتَ فَقَالَ أَبُو بَصُرَةً أَرَخِبُتَ عَنْ سُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة (١٠٤٠) وقال فَقَالَ أَبُو بَصُرَةً أَرَخِبُتَ عَنْ سُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة (١٤٠٠) وقال الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة (٢٠٤٠) وقال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْفُولُ اللهِ عَلْقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْ عَلَيْهُ وَلَلْكُونَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَنْ عُسُولُ الْمَلْفِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ وَلَمَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَرِيْقِ لَلْلَهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه

(۲۷۷۷) عبیدابن جر بُینَهٔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نبی علیاً کے ایک صحابی حصرت ابو بھرہ غفاری ڈائٹنے کے محمراہ میں فسطاط سے ایک مثنی میں روانہ ہوا، کشتی چل پڑی تو انہیں ناشتہ پیٹ کیا گیا، انہوں نے مجھ سے قریب ہونے کے لئے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ کیا ہمیں ابھی تک شہر کے مکانات نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نبی علیا کی سنت سے اعراض کرنا جا ہتے ہو۔

# هي مُنالاً اَمَدُونَ بْلِ بِيدِ مِنْ أَن بِيدِ مِنْ أَن بِيدِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

( ٢٧٧٧٥) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ كُلَيْبِ بُنِ ذُهُلٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جَبُرٍ قَالَ رَكِبُتُ مَعَ آبِى بَصُرَةَ مِنْ الْفُسُطَاطِ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ فِى سَفِينَةٍ فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ فُهُلٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جَبُرٍ قَالَ رَكِبُتُ مَعَ آبِى بَصُرَةً مِنْ الْفُسُطَاطِ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ فِى سَفِينَةٍ فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا آبًا بَصُرَةً وَاللَّهِ مَا تَغَيَّبُتُ عَنَّا مَنْ اللَّهِ مَا يَعْدُ فَقَالَ آتَرُغَبُ عَنْ سُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ فَكُلُ فَلَمُ نَزَلُ مُفُطِرِينَ مَتَى بَلَغْنَا مَاحُوزَنَا [راحع: ٢٧٧٧٤].

(۲۷۷۵) عبیدابن جر میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہِ رمضان میں نبی علیہ کے ایک صحابی حضرت ابو بھرہ غفاری دلاتھ کے ایک صحابی حضرت ابو بھرہ غفاری دلاتھ کے کئے ہمراہ میں فسطاط سے ایک کشتی میں روانہ ہوا، کشتی چل پڑی تو آنہیں ناشتہ پیش کیا گیا، انہوں نے مجھ سے قریب ہونے کے لئے فرمایا، میں نے عرض کیا جمہیں ابھی تک شہر کے مکانات نظر نہیں آرہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نبی علیہ کی سنت سے اعراض کرنا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا تو پھر کھاؤ، چنا نچہ ہم منزل تک پہنچنے تک کھاتے بیتے رہے۔

( ٢٧٧٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ كُلِيْبِ بُنِ ذُهُلٍ الْحَضُوَعِيِّ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ جَبُرٍ قَالَ رَكِبُتُ مَعَ آبِى بَصْرُّةَ السَّفِينَةَ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِسْكُنْدَرِيَّةَ كُلُّ الْإِسْكُنْدَرِيَّةَ فَلَا لَكُنْدِ بَنِ جَبُرٍ قَالَ رَكِبُتُ مَعَ آبِى بَصْرُقَ السَّفِينَةَ وَهُو يُرِيدُ الْإِسْكُنْدَرِيَّةَ فَلَا رَكِبُتُ مَعَ آبِى بَصْرُقَ السَّفِينَةَ وَهُو يُرِيدُ الْإِسْكُنْدَرِيَّةَ فَلَا كُولُولُ الْعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَهُ الللللللَّةُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّ

(۲۷۷۷) گذشته خدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۲۷۷۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ يَوْمًا إِنِّى رَاكِتٌ إِلَى يَهُودَ فَمَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصُوةَ الْفِفَارِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ يَوْمًا إِنِّى رَاكِتٌ إِلَى يَهُودَ فَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعْ فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا جِنْنَاهُمْ وَسَلَّمُوا عَلَيْنَا فَقُلْنَا وَعَلَيْكُمْ [احرحه النظلق مَعِي فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا جِنْنَاهُمْ وَسَلَّمُوا عَلَيْنَا فَقُلْنَا وَعَلَيْكُمْ [احرحه البخارى في الأدب المفرد (١١٠٢). قال شعيب: صحيح].

(2222) حضرت ابوبھرہ غفاری ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طالیہ نے ارشا وفر مایا کل میں سوار ہوکر یہود یوں کے یہاں جاؤں گا،لہٰذاتم انہیں ابتداءً سلام نہ کرنا ،اور جب وہ تہہیں سلام کریں تو تم صرف' وعلیم'' کہنا چنا نچہ جب ہم وہاں پنچے اورانہوں نے ہمیں سلام کیا تو ہم نے صرف' وعلیم'' کہا۔

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثُنَا خَسَنَّ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ غَنُ آبِي الْخَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةً يَوَيدُ بُنُ الْبِي حَبِيبٍ غَنُ آبِي الْخَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةً يَقُولُ وَيَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا غَادُونَ إِلَى يَهُودَ فَكُرْ تَبْدَنُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمُ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا غَادُونَ إِلَى يَهُودَ فَكُرْ تَبْدَنُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

(۲۷۷۷) حضرت ابوبھرہ غفاری و النظام سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیا نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہوکر یہود بول کے میال جاؤل گا، البذاتم انہیں ابتداء سلام نہ کرنا، اور جب وہ تہمیں سلام کریں تو تم صرف ' وعلیک' کہنا۔

### هي مُنلاً احَدُن بَل مِنظ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الل

( ٢٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مِرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بَصْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا غَادُونَ عَلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

(۲۷۷۷) حفرت ابوبھرہ غفاری ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیا نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہو کریہودیوں کے یہاں جاؤں گا،لہذاتم انہیں ابتداء کملام نہ کرنا،اور جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم صرف ' وطلیم'' کہنا۔

### حَديثُ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ الْمُالْمُنُ

### حضرت واكل بن حجر فالثيُّؤ كي مديثين

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ نُنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ خَنْعَمَ يُقَالُ لَهُ سُويُدُ بُنُ طَارِقٍ عَنْ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نَصْنَعُهُ دَوَاءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ [راحع: ٥٩ ١٨٩].

(۸۵۷) حضرت سوید بن طارق رفی نشخ سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نچوڑ کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایانہیں، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے علاقے کے طور پر پلاسکتے ہیں؟ نبی علیا اس میں شفانہیں بلکہ بیتونری بیاری ہے۔

( ۲۷۷۸۱) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا قَالَ فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ أَوْ قَالَ أَعْلِمُهَا إِيَّاهُ قَالَ لِي مُعَاوِيَةً أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ أَوْ قَالَ أَعْلِمُهَا إِيَّاهُ قَالَ لِي مُعَاوِيَةً أَنْ مُعَاوِيَةً أَنْ اللَّهُ عَلَى مُعَاوِيَةً أَنْ أَوْدَافِ الْمُلُوكِ قَالَ فَقَالَ أَعْطِنِي نَعْلَكَ فَقُلْتُ انْتَعِلُ ظِلَّ النَّاقَةِ قَالَ أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ فَقُلْتُ انْتَعِلُ ظِلَّ النَّاقَةِ قَالَ أَرْدُفْنِي خَلْفَكَ فَقُلْتُ النَّعِلُ ظِلَّ النَّاقَةِ قَالَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةِ عَلَى السَّوِيرِ فَلَكَّرَنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَتِي فَلَكَ مَنْ أَوْدَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى السَّوِيرِ فَلَكَّرَنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَتِي فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّوِيرِ فَلَكَّرُنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَتَى الْعَلَامُ وَدِدْتُ أَتَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّ

١٣٨١). قال شعيب: اسناده حسن]

(۲۷۷۸۱) حضرت واکل و و به که بی علیات زمین کا ایک کلوا انہیں عنایت کیا اور حضرت معاویہ و و بیر کا ایک کلوا انہیں عنایت کیا اور حضرت معاویہ و و بیر کے ساتھ بھی دیا تا کہ وہ اس جھے کی نشاند ہی کر سیس ، راستے میں حضرت امیر معاویہ و و ان مجھے دے ہوئے ہی جھے اپنے بیچھے سوار کرلو، میں نے کہا کہ تم با دشاہوں کے بیچھے نہیں بیٹھ سکتے ، انہوں نے کہا کہ پھراپنے جوتے ہی مجھے دے دو، میں نے کہا کہ اونٹی کے ساتھ تخت ساتھ تکت کہ بیل گیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ تکت پر بیٹھایا ، اور مذکورہ اقعہ یا دکروایا ، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ کاش! میں نے انہیں اپنے آگے سوار کرلیا ہوتا۔

هي مُناهَا اَمَانِينَ بن اِنْ مِنْ النِسَاء في مَناهَ النِسَاء في مُناهَا اَمَانِينَ النِسَاء في مُناهَا النِسَاء في مُناهِ اللّهِ اللّهُ الل

( ٢٧٧٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَتُ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ الرَّجُلِ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَلَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلِيهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَقَعُوا عَلَيْهَا وَقَالَتُ لَهُمْ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَلَهَبُوا فِي طَلِيهِ فَجَاؤُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلِبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُوَ هَذَا فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُو هَذَا فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُو هَذَا فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُو هَذَا فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَ هَذَا فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ وَسَلَّمَ بِرَجُمِهِ قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا هُو فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ اذْهِبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلَ لَلْهُ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا لَلْهُ لُكُو وَقَالَ لِلرَّاجُلِ قَوْلًا لَلْهُ لَا تَرْجُمُهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَهَا أَهُلُ الْمُدِينَةِ لَقُبلَ مِنْهُمُ [اسناده صعيف.

قال الترمذي: حسن غريب صحيح قال الألباني: حسن (ابو داود ٢٧٩٩، الترمذي ١٤٥٤]

(۲۷۸۲) حضرت واکل ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نماز پڑھنے کے لئے نکی ، رائے میں اس ایک آوی ملا،

اس نے اس این کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر کے غائب ہوگیا، اتی ویر میں اس عورت کے قریب ایک اور آدمی بھٹی گیا، اس عورت نے اس سے کہا کہ ایک آدمی میر سے ساتھ اس اس طرح کر گیا ہے، وہ تحض اس تلاش کرنے کے لئے چلا گیا، اس عورت نے اس سے کہا کہ ایک جماعت بھٹی کررک گئی، اس عورت نے ان سے بھی یہی کہا کہ ایک آدمی میر سے ساتھ اس اس طرح کر گیا ہے، وہ لوگ بھی اس کی علاق میں نکل کھڑ ہے ہوئے ، اور اس آدمی کو پکڑ لائے جو بدکار کی علاق میں نکلا ہوا تھا، اور اسے لے کرنی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اس عورت نے بھی کہ دیا کہ بیو وہ دکاری کرنے والا آ کے بڑھ کر کہنے لگایارسول اللہ! بخداوہ آدمی میں ہوں،

اس پر نبی علیہ نے اس عورت سے فرمایا جاؤ ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اس آدمی کی تعریف کی ، کس نے عرض کیا اے اللہ کے اس بی اس کے مار سارے مدینہ والے بیتو برکہ لیتے تو ان کی طرف سے بھی قبول ہوجاتی۔

نبی آ ہے اسے رجم کیوں نہیں کرتے ؟ نبی علیہ نے فرمایا اس نے ایس تو بھی کہ کہا گر سارے مدینہ والے بیتو برکہ لیتے تو ان کی طرف سے بھی قبول ہوجاتی۔

# حَديثُ مُطَّلِبٍ بُنِ وَ ذَاعَةَ اللَّهُ

### حضرت مطلب بن الي وداعه طالفيَّ كي حديثين

( ٢٧٧٨٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُظَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ سَمِعَ بَعْضَ آهْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يُلِى بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يُلِى بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَكُنْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتُورَةٌ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠١٦)].

(۲۷۷۸۳) حضرت مطلب بن الى وداعه ولله الله الله الله على المهول نے نبى عليه كوفانه كعبر كاس حصے ميں نماز برا صق

#### هي مُناهِ احَيْنَ بل يَنْ مِنْ النَّسَاءِ فَي مُسَلِّد النِّسَاءِ فَي مُسَلِّد النِّسَاءِ فَي مُسَلِّد النِّسَاء \*\* مُناهِ احَيْنَ بل يَنْ مِنْ النِّسَاءِ فَي مُسَلِّد النِّسَاءِ فَي مُسَلِّد النِّسَاءِ فَي مُسَلِّد النِّسَاء

- ہوئے دیکھا ہے جو بنوسہم کے دروازے کے قریب ہے، لوگ نبی علیا کے سامنے سے گذرر ہے تھے اور نبی علیا اور خان کعبہ ک درمیان کوئی ستر ہنیں تھا۔
- ( ٢٧٧٨٤) و قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخُرَى حَدَّثِنِى كَثِيرُ بُنُ كَثِيرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِى وَدَاعَةَ عَمَّنُ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ بَنِى سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُنُرَةً
- (۲۷۷۸) حفرت مطلب بن ابی وداعہ وقائق سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کوخانہ کعبہ کے اس جھے میں نماز پڑھتے ہوئے د یکھا ہے جو بنوسہم کے دروازے کے قریب ہے، لوگ نبی علیا کے سامنے سے گذرر ہے تھاور نبی علیا اورخانہ کعبہ کے درمیان کوئی ستر ونہیں تھا۔
- ( ٢٧٧٨٥) قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ابْنُ حُرَيْجِ آخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ عَنْ آبِيهِ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ آبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ آهُلِي عَنْ جَدِّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهُمٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُنْرَةٌ
- (۲۷۸۵) حفرت مطلب بن ابی وداعہ واللہ علی اللہ علیہ کہ انہوں نے نبی طابیہ کو خانہ کعبہ کے اس جھے میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے جو بنوسہم کے دروازے کے قریب ہے، لوگ نبی طابیہ کے سامنے سے گذرر ہے تھے اور نبی طابیہ اور خانہ کعبہ کے درمیان کوئی ستر ونہیں تھا۔
- (۲۷۷۸۲) حضرت مطلب ر التخاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو دیکھا کہ جب وہ طواف کے سات چکروں سے فارغ مواف کے سات چکروں سے فارغ موے تو مطاف کے درمیان کوئی سترہ نہ تھا۔
- ( ٢٧٧٨٧) حَلَّاثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَلَّاثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجُمِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا قَرَأَهَا إِلَّا سَجَدَ [راجع: ١٥٥٤].
- (٢٧٨٨) حفزت مطلب بن ابي وداعد رفائظ سے مروى ہے كه آپ مَلْ النظم نے مكم مرمد ميں سورة نجم ميں آيت سجده پر سجدة

# مُنالًا أَحَدُّن لِن يَنِيم مِنْ النَّسَاء اللَّهِ مُنالًا أَحَدُّن لَكُ النَّسَاء اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

تلاوت کیااور تمام لوگوں نے بھی تجدہ کیا الیکن میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وقت تک مشرک تھا، بعد میں وہ جس سے بھی اس کی تلاوت سنتے تو سجدہ کرتے تھے۔

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَّ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمُ أَسُجُدُ مَعَهُمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشُرِكٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَا أَدَعُ السُّجُودَ فِيهَا أَبَدًا [راحع: ٣٤ ٥٥١].

# حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### حفزت مغمر بن عبدالله طالفظ كي حديثين

( ٢٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبَدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْتَيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ اللهِ مَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ اللهِ اللهِ

(۲۷۷۸) حضرت معمر بن عبداللہ ڈالٹی سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم الٹیڈا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی وی شخص کرتا ہے جو گنا ہے اُرہو۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَصْلَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيَّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَصْلَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيَّ إِلَا خَاطِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيً اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي

(۲۷۷۹) حضرت معمر بن عبداللہ ڈاٹھ کے سام وی ہے کہ میں نے نبی آکر م کاٹھ کا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے کہ ذخیرہ اندوزی وہی شخص کرتا ہے جو گنا برگار ہو۔

( ٢٧٧٩١) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْرِثَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ كُنْتُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مَعْمَرُ لَقَدُ وَجَدُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مَعْمَرُ لَقَدُ وَجَدُتُ اللَّيْلَةَ فِي ٱنْسَاعِي اضْطِرَابًا قَالَ فَقُلْتُ أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدُ شَدَدُتُهَا كَمَا كُنْتُ أَشُدُّهَا

مناها كذبن بل يومتري المستكالنساء المستكالنساء المستكالنساء

وَلَكِنَّهُ أَرْخَاهَا مَنْ قَدْ كَانَ نَفَسَ عَلَىَّ لِمَكَانِي مِنْكَ لِتَسْتَبُدِلَ بِي غَيْرِى قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنِّى غَيْرُ فَاعِلْ قَالَ فَلَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذْيَهُ بِمِنَى أَمَرَنِى أَنْ أَخُلِقَهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْمُوسَى فَقُمْتُ عَلَى وَجُهِى وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ أَمُكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِى وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ أَمُكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِى وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ أَمُكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى قَالَ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ نِعْمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى قَالَ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدِهِ الطراني اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدِهِ الطراني اللَّهِ عَلَيْ وَمَنِّهِ قَالَ فَقَالَ أَجَلُ إِذًا أُقِرُّ لَكَ قَالَ ثُمَّ حَلَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدِهِ الطراني فَقَالَ أَجَلُ إِذًا أُقِرُّ لَكَ قَالَ ثُمَّ حَلَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَالَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عُولَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۷۹) حضرت معمر ڈھاٹھ سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے سفر میں نبی علیہ کی سواری میں ہی تیار کرتا تھا، ایک رات نبی علیہ فی سے برخوص نبی اس ذات کی تئم جس نے بی علیہ سے فر مایا کہ معمر ای ج رات میں نے اپنی سواری کی رسی ڈھیلی محسوں کی ہے، میں نے عرض کیا اس ذات کی تئم جس نے آپ کوئت کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اس طرح رس کسی تھی جسے میں عام طور پر کستا تھا، البتہ ہوسکتا ہے کہ اس شخص نے اسے بھیلا کردیا ہو جو میری جگد آپ نے قریب تھا تا کہ آپ میری جگہ کسی اور کو لے آئیں، نبی علیہ نے فر مایالیکن میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔

جب نبی طایش میدانِ منی میں قربانی کے جانور ذرج کر چکے تو مجھے تھم دیا کہ میں ان کاحلق کروں ، میں استرا پکڑ کرنبی علیف کے سرمبارک کے قریب کھڑا ہو گیا ، نبی علیف میری طرف دیکھ کرفر مایا معمر! اللہ کے پینمبر مثالاً پینے کان کی لوتمہارے ہاتھ میں دے دی اور تمہارے ہاتھ میں استراہے ، میں نے عرض کیا بخدایا رسول اللہ! بیاللہ کا مجھ پراحسان اور مہر بانی ہے ، نبی علیف فیصل میں دے فرمایا ٹھیک ہے ، میں تمہیں اس پر برقر اررکھتا ہوں ، پھر میں نے نبی علیف کے سرکے بال مونڈے ۔

( ٢٧٧٩٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ أَنَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ بِغُهُ ثُمَّ اشْتَو بِهِ شَعِيرًا فَلَهَبَ الْفُلَامُ فَأَحَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ مِعْمَوٌ أَفَعَلْتَ انْطَلِقُ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِنِّى بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِلَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَوٌ أَفَعَلْتَ انْطَلِقُ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلُ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلُ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ فَكُنْتُ أَسُمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلُ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ فَلَا فَإِنَّةُ لَيْسَ مِثْلَهُ قَالَ إِنِّى آنَعُولُ أَنْ يُضَارِعَ [صححه مسلم (٩٥١)، وابن حَبان (١١٥)].

(۲۷۷۹۲) حضرت معمر منافی سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ انہوں نے اپنے آیک غلام کو ایک صاح کیبوں وے کرکھا کہ اسے بھے کرجو پیسے ملیں ،ان سے بھوٹر بدلاؤ، وہ غلام گیا اور ایک صاع اور اس سے بھوزا کدلے آیا ،اور حضرت معمر رٹافیؤ کے پاس آکر جو پیسے ملیں ،ان سے بوٹر بدلاؤ، وہ غلام گیا اور ایک صاع اور اس سے بھوزا کدلے آیا ،اور حضرت معمر رٹافیؤ نے اس سے فرمایا کیا تم ایسا ہی کیا ہے؟ واپس جاؤ اور اسے لوٹا دو، اور صرف برابر برابر بیجا جائے ،اور اس زمانے برابر لین دین کرو، کیونکہ میں نبی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ طعام کو طعام کے بدلے برابر برابر بیجا جائے ،اور اس زمانے میں ہماراطعام جو تھا، کسی نے کہا کہ بیاس کامثل نہیں ہے، انہوں نے فرمایا جھے اندیشہ ہے کہ بیاس کے مشابہہ ہو۔

### هي مُناهَا مَوْرَ مَنْ بل يُنظِيمَ مَنْ النِّسَاء ﴾ لأن مُناهَا مَوْرَ مَنْ بل يُنظِيم النِّسَاء ﴿

( ٢٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثُهُ أَنَّ بُسُرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثُهُ عَنْ مَعْمَر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۷۷۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ اللَّهُ

### حضرت ابومحذوره طالفية كي حديثين

( ٢٧٧٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحُولُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَيْرِيزِ أَنَّ أَبَا مَحُذُورَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَنَهُ الْأَذَانَ يَسْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَنْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَفْنَى لَا يُومَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَفْنَى لَا يُرَحِّعُ إِراحِع عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ الرَحِي وَمِ عِلَى الْفَلَاحِ مَا اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَالَ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَفْنَى لَا يُرَحِعُ وَالْعَامِ مَعْدَى الْفَلَاحِ مَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

( ٢٧٧٩٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا هُذَيْلُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ آبِي مَحْدُورَةَ عَنْ آبِيهِ آوْ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا وَالسَّقَايَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَالْحِجَابَةَ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ
(٢٧٩٥) حضرت ابومحذوره وُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَروى ہے كہ بَي عَلِيًا نے اذان كى سعادت ہمارے ليے اور ہمارے آزادكروه غلاموں كے لئے مقروفر مادى، پانى پلانے كى خدمت بنو ہاشم كے سپر دكردى ، اور كليد بردارى كا منصب بنوعبد الداركود دويا۔

### حَديثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ رَّالِّنَهُ حضرت معاويه بن حدث رَاللَّهُ كَلَ عديثين

( ٢٧٧٩٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ سُوَيْدَ بُنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدُ بَقِى مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَةً فَأَخْبَرُتُ بِي فَقُلْتُ هُوَ هَذَا بِالنَّاسِ رَكُعَةً فَأَخْبَرُتُ بِي فَقُلْتُ هُوَ هَذَا بِالنَّاسِ رَكُعَةً فَأَخْبَرُتُ بِي فَقُلْتُ هُوَ هَذَا

# هُ مُنْ الْمَا اَمْرُونَ بْلِ يَعِيدُ مِنْ أَلِي الْمُعَالِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

فَقَالُوا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ [صححه ابن عزيمة (١٠٥٢ و ١٠٥٣)، والحاكم (٢٦١/١). وقال ابو سعيد بن يونس: هذا اصح حديث. قال الألباني: صحيح (ابو داو': ١٠٢٣، النسائي: ١٨/٢)].

(۲۷۷۹۲) حضرت معاویہ بن حدیج بڑا تو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے کوئی نماز پڑھانئی، ابھی ایک رکعت باتی تھی کہ آپ منافی ایک رکعت بھول گئے آپ منافی ایک رکعت بھول گئے آپ منافی ایک رکعت بھول گئے ہیں، چنا نجہ نبی علیہ اور کہنے لگا کہ آپ نمازی ایک رکعت بھول گئے ہیں، چنا نجہ نبی علیہ اور نبی علیہ نے اور بلال بڑا تھا کو تھم دیا، انہوں نے اقامت کہی اور نبی علیہ انہوں کو وہ ایک رکعت پڑھا دی، بھی نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیاتم اس آ دمی کو پہچا نتے ہو؟ میں نے کہا کہ منابی مالیہ در کھر کر پہچان سکتا ہوں، اسی دوران وہ آ دمی میرے پاس سے گذرا تو میں نے کہا کہ بیرہ بی اوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈاٹنڈ ہیں۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَذُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنُ النَّانُيَا وَمَا فِيهَا

(44 کا) حفرت معاویہ والنظ سے مردی ہے کہ یں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راتے میں ایک صبح یا ایک شام کے لئے نکانا دنیاو مافیبا سے بہتر ہے۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي آيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُويْدِ بْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنَا وَمَا أُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنَا وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنَا وَمَا أَوْمَا أُولِيَّ إِنَّ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَنْ أَكْتَوْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَنْ مُولِيهِ إِنَا إِلَيْ عَلَيْهِ مِنْ كُنَا وَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عُرْمَا إِلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أُولِي عَلَيْهِ فِي الْمُولِي وَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمِى الْكَارِي وَلَا اللَّهُ عَلَى الْكُلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْكُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى ا

(۱۷۷۹۸) حضرت معاویہ طالعظ سے مروی ہے کہ نبی طالعہ نے ارشاد فر مایا اگر کسی چیز میں شفاء ہوتی تو وہ سینگی کے آلے میں یا شہد کے گھونٹ میں ، یا آگ سے داغنے میں ہوتی جو تکلیف کی جگہ پر ہو، کیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔

( ۲۷۷۹۹ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بَنُ زِيَادٍ قَالَ صَمِّعَتُ مُعَاوِيةَ بْنَ حُدَيْجٍ يَقُولُ هَاجَرُنَا عَلَى عَهْدِ آبِي بَكْرٍ فَبَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَوِ بَنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ بْنَ حُدَيْجٍ يَقُولُ هَاجَرُنَا عَلَى عَهْدِ آبِي بَكْرٍ فَبَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَوِ بَنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةً بْنَ حُدَيْجٍ يَقُولُ هَاجَرُنَا عَلَى عَهْدِ آبِي بَكُو فَبَيْنَا نَنُحُنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَوِ ( ٢٤٤ عَنْ ٢ عَنْ مَا عَلَى عَلَى عَلَى الْمِنْبَوِ عَلَى الْمِنْبَوِلُ فَا عَلَى مَا مِنْ اللّهِ فَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَالِقُ فَيْنَا نَعُنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمِنْبَوِ مَا عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَهْدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْنَا لَعَلَى عَلْهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْنَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُو

( ٢٧٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ صَالِح أَبِي حُجَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ قَالَ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِى جُثَّتَهُ رَجَعُ مَغْفُورًا لَهُ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ

و منزاه اعزر فرزا اعزان بل موجد منزاه المنزل المنساء المنساء المنساء المنساء المنساء

قَالَ أَبِي لَيْسَ بِمَرْفُوعِ

(۲۷۸۰۰) حضرت معاویہ و اللہ د جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے ' سے مروی ہے کہ جو شخص کی مردے کو نسل دے، کفن پہنا ہے ، اس کے ساتھ جائے اور تدفین تک شریک رہے تو وہ بخشا پاوالیس لوٹے گا (بید عدیث مرفوع نہیں ہے)

### حَديثُ أُمِّ الحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ اللَّهُ

### حفرت ام صين احمسيه وللها كي حديثين

(۲۷۸.۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْمُحَمَّيْنِ جَدَّتِهِ حَدَّثَتُهُ قَالَتُ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا وَأَخَدُهُمَا آخِذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافَعٌ ثَوْبُهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى وَبِلَالًا وَأَخَدُهُمَا آخِذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافَعٌ ثَوْبُهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمْعَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [صححه مسلم (۲۹۸)، وان حزيمة (۲۱۸۸)، وان حان (۲۱۸۶).

(۱۰۸۰۱) حضرت ام حسین ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع میں نبی طیشا کے ہمراہ میں نے بھی جج کیا ہے، میں نے حضرت اسامہ ڈاٹھ اور حضرت بلال ڈاٹھ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی طیشا کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور دوسرے نے کپڑااو نبچا کر کے گری سے بچاؤ کے لئے پردہ کررکھا ہے، حتی کہ نبی طیشا نے جمرۂ عقبہ کی رئی کرلی۔

(۲۷۸۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَغِنى ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَدِيَّةِ قَالَتُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَيْهِ بُرْدٌ لَهُ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ قَالَتُ فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةٍ عَضْدِهِ تَرْتَجُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه الداكم(١٨٦/٤)] [انظر: ١٨٦/٤/٩] الحاكم(١٨٦/٤) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٠١) [انظر: ١٨٦/٢٧٩] الله عَنْ وَجَلَّ وَحِنْ اللهُ عَنْ مُولِكُمُ عَبْدُ مَبْعِينَ يَعْلِينًا لَوْدَاعَ عِن مَا الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٠١) [انظر: ١٨٦/٢٥] عن المُولِقُوا الله عن وَرَوهُ الله عن وادى سيفُول كرت بين كه عن كرسي عَنْ اللهُ المَامِولَةِ مَا اللهُ عَنْ وَمِنْ اللهُ عَنْ الْمَالِقُ عَلَى مُعْمَلِكُ وَلِيْنَالُولُ اللهُ عَلَى مُعْمَلُكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمَالُولُولُولُولُولُولُ الله عن ورده الرّمْ يَهُمُ عَلَامُ وَمِنْ الْمُعْمَلِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ٢٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بَنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا فِي الثَّالِئَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ [راجع: ١٦٧٦٤].

(۲۷۸۰۳) یجی بن حمین کالا اپن دادی سے قل کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملی کو تین مرتبہ بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ طاق

# هي مُناهَامَةُ بن بن يَنظِ مَتِي النَّسَاء ﴾ ٢٩٠ ﴿ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾

کرانے والوں پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں ، تیسری مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی علیکانے انہیں بھی شامل فر مالیا۔

( ٢٧٨٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَٰ فَاتٍ يَخُطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٧٨٠].

(۲۷۸۰۳) یکی بن صین میشدایی دادی سے قل کرتے ہیں کہ میں نے نبی ایش کو خطبہ ججة الوداع میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو! اللہ سے ڈرو، اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کردیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چاتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨٠٥ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَوْ اسْنُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَالْحِيدُ ١٦٧٦٣].

(۵۰۵) یکی بن صین میکاندایی دادی نے قبل کرتے ہیں کہ یس نے نبی ملیکا کو خطبہ ججۃ الوداع میں بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ لوگو! اللہ سے ڈرو، اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کردیا جائے جو تنہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچان رہے تو تم اس کی بات بھی سنواوراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨٠٦ ) حَلَّائَنَا رَوْحٌ حَلَّائَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْمَى بُنَ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَلَّتِى تَقُولُ سَمِعْتُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَافَاتٍ يَخْطُبُ يَقُولُ خَفَرَ اللَّهُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مِرَادٍ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ فِي الرَّابِعَةِ [راجع: ٢٧٦٤].

(۲۷۸۰۲) یکی بن حمین میکافته اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو تین مرتبہ بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے والوں کوبھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبیس بھی شامل فرمالیا۔ نبی علیہ نے انہیں بھی شامل فرمالیا۔

( ٢٧٨٠٧) قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَعُولُ إِنْ السَّعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ يَقُو دُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَآطِيعُوا [راحع: ١٦٧٦٣] (٢٧٨٠٧) اور بيل نے نبی عَلَیْهِ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے جو تنہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨٠٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَخْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لَوُ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ يَقُودُكُمْ

# هي مُنالِمَا اَخْرِينَ لِيَنِي مِتْمَ كُولُ الْمُعَالِينَ مِنْ النَّسَاءِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَٱطِيعُوا [راحع: ١٦٧٦٣].

(۸۰۸) یکی بن صین مُولیدا پی دادی سے قل کرتے ہیں کہ میں نے ججۃ الوداع میں بی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پرکسی غلام کو بھی امیر مقرد کر دیا جائے جو تہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چاتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

(٢٧٨٠٩) يَحَيٰ بَن صِين بُوَالَيْ بِي وَادى نِ نَقَلَ كَرَتِ بِين كَدِيل فِي الوداع بِي المَيْهِ كويفر مات بوئ سنا ہے كا اگرتم پر كسى غلام كوبھى امير مقرر كرديا جائے جو جمہيں كتاب الله كم طابق لے كر چتتار ہے تو تم اس كى بات بھى سنواوراس كى اطاعت كرو۔ (٢٧٨١) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي شُفْبَةُ عَنْ يَحْمَى بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النّبي صَدِّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ فَقِيلَ لَهُ وَالْمُفَصِّرِينَ فَقَالَ فِي النَّالِيَةِ وَالْمُفَصِّرِينَ [راجع: ١٦٧٦٤].

(۲۷۸۱۰) یکی بن حیبین میلیدایی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی طابط کو تین مرتبہ بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی میلید نے انہیں بھی شامل فرمالیا۔ تو نبی طابید نے انہیں بھی شامل فرمالیا۔

( ٢٧٨١) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْعَيْزَارِ بَنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الْخُصَيْنِ الْآخْمَسِيَّةَ فَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَيْهِ بُرْدٌ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنَا أَنْظُرُ وَآلِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَيْهِ بُرُدٌ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَّشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَّشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيًّ مُجَدًّعٌ فَاسْمَعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيًّ مُجَدًّا عَلَيْهِ وَسُلَامٍ وَالْمِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ [راجع: ٢٧٨٠٢].

(۲۷۸۱) کی بن صین میشداپی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی طابیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو مجھی امیر مقرد کر دیاجائے جو تنہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچانار ہے قوتم اس کی بات بھی سنوادراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْحُصَٰيْنِ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ قَالَتْ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا قَالَ عَبْد اللَّهِ و سَمِعْت أَبِى يَقُولُ إِنِّى لَاَرَى لَهُ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى الْعُسُرِ وَالْيُسُرِ وَالْمُسُورِ وَالْمُسُورِ وَالْمُسُورِ وَالْمُسُورِ وَالْمُسُورِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكُورَةِ [راحع: ١٦٧٦٣].

# هُ مُنالًا اَمَانَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّسَاءِ اللَّهِ مُنالًا النَّسَاءِ

(۲۷۸۱۲) یکی بن حمین میشداپی دادی سے قل کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کردیا جائے جو تنہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چاتار ہے تو تم اس کی بات بھی سنواوراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ شُعْبَةُ أَتَيْتُ يَحْيَى بَنَ الْحُصَيْنِ فَسَالُتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ١٦٧٦٣].

(۲۷۸۱۳) یجیٰ بن حصین مُعَلَّدُ آپی وادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی عَلَیْهِ کو یہ فرماتے ہوئے سانے کہ اگرتم پرکسی غلام کو بھی امیر مقرر کردیا جائے جو تہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچاتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

# حَدِيثُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةً أُمِّ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ

### حضرت ام كلثوم بنت عقبه ذالنا كالمديثين

( ٢٧٨١٤ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّهِ أَمِّ كُلُنُومٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْكَاذِبُ بِأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي إِصْلَاحٍ مَا بَيْنَ النَّاسِ [انظر: ٥ ٢٧٨١، ٢٧٨١، ٢٧٨١، ٢٧٨٢، ٢٧٨٢].

(۲۷۸۱۳) حفرت ام کلثوم خالفاسے مروی ہے کہ ٹبی طلیفانے ارشا دفر مایا و چھوٹانہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان سلح کرائے کے لئے کوئی بات کہددیتا ہے۔

( ٢٧٨١٥) حَلَّنَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَلَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شَهُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ آخْبَرَتُهُ ٱنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ آخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلُثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ آخْبَرَتُهُ ٱنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا وَقَالَتُ لَمُ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِى شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِى ثَلَاثٍ فِى الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ لَمُ الْمُثَافِي وَمَلْمَ إِنَّا فِي فَلَاثٍ فِى الْمَوْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الْمُرْأَةِ وَوَجَهَا وَكَانَتُ أَمُّ كُلُثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّارِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٤). [راحع: ٢٢٨٨٤].

(۲۷۸۱۵) حضرت ام کلثوم فی الله است مروی ہے کہ نی ملیکھانے ارشاد فر مایا وہ فض جھوٹانہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان سلح کرانے کے لئے کوئی بات کہدویتا ہے، اور میں نے نبی ملیکھ کوسوائے تین جگہوں کے لئے کوئی بات کہدویتا ہے، اور میں نے نبی ملیکھ کوسوائے تین جگہوں کے جھوٹ بولنے کی بھی رخصت نہیں دی، جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، میاں ہوی کے ایک دوسرے کوخوش کرنے میں، یا درہے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ دائشوان مہا جرخوا تین میں سے ہیں جنہوں نے نبی علیکھ کی بیعت کی تھی۔

### النساء النساء المستاللساء المحالية المستاللساء المحالية المستاللساء المحالية المستاللساء المحالية المستاد المس

(٢٧٨١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلُثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُلَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرًا [راحع: ٢٧٨١٤].

(۲۷۸۱۲) حضرت ام کلثوم و الفائل سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشادفر مایا وہ خض جھوٹانہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان ملح کرانے کے لئے کوئی بات کہددیتا ہے، اور اچھی چیز کی نسبت کرتا ہے یا در ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ والفوان مہا جرخوا تین میں سے ہیں جنہوں نے نبی علیا کی بیعت کی تھی۔

( ٢٧٨١٧) حَدَّثَنَا أُمُيَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمِ ابْنُ آخِى الزَّهْرِى عَنْ عَمِّهِ الزَّهْرِى عَنْ عَمِّهِ الزَّهْرِى عَنْ عَمْدِ اللَّهُ أَحَدُّ تَعْدِلُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ [احرحه النسائي في عمل البوم والللة (٦٩٥) قال شعب صحيح]

(٢٤٨١٤) عفرت ام كلثوم فالله عصروى بركه في المين المنافر مايا سورة اظلاص ايك تهالى قرآن كريرب-

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغِنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الرَّجُلِ يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ بِهِ الْإِصْلاحَ وَالرَّجُلِ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ يُحَدِّثُ امْرَاتَهُ وَالْمَرْآةِ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا [راحع: ٢٧٨١٤].

(۲۷۸۱۸) حضرت ام کلثوم خافی ہے مروی ہے کہ نی الیک نے ارشادفر مایا وہ خص جھوٹائیس ہوتا جولوگوں کے درمیان سلم کرانے کے لئے کوئی بات کہددیتا ہے، اور میں نے نبی طیکی کوئی بات کہتا ہے، اور میں نے نبی طیکی کوئی بات کہتا ہے، اور میں نے نبی طیکی کوئی سبت کرتا ہے یا چھی بات کہتا ہے، اور میں نے نبی طیکی کوسوائے تین جگہوں کے جھوٹ بولنے کی بھی رخصت نبیس دی، جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، میاں بوی کے ایک دوسرے کوخوش کر نہیں۔

( ٢٧٨١٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّهِ أُمَّ كُلُغُومٍ قَالَ آبِى و حَدَّثَنَا حُسْلِمٌ فَلَكَرَهُ وَقَالَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلُغُومٍ بنْتِ آبِى سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا إِنِّى قَدْ آهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَآوَاقِيَّ مِنْ مِسْلَتٍ وَسُلَّمَ أُمَّ سَلَمَةً قَالَ لَهَا إِنِّى قَدْ آهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَآوَاقِيَّ مِنْ مِسْلَتٍ وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَى فَإِنْ رُدَّتُ عَلَى فَهِى لَكِ قَالَ وَكَانَ كَمَا وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَى فَإِنْ رُدَّتُ عَلَى فَهِى لَكِ قَالَ وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكٍ وَآعُطَى قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكٍ وَآعُطَى أُمُ مَسْلَمَةً بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَة [راحع: ٢٧٨١٤].

# النساء المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة النساء المناسكة النساء المناسكة النساء المناسكة النساء المناسكة المن

کہ میں نے نجاشی کے پاس ہدید کے طور پر ایک حلہ اور چنداوقیہ مشک بھیجی ہے، لیکن میراخیال ہے کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے اور غالبًا میرا بھیجا ہوا ہدیدوالیس غالبًا میرا بھیجا ہوا ہدیدوالیس آجائے گا، اگر ایسا ہوا تو وہ تمہارا ہوگا، چنا نچہ ایسا ہی ہوا جسے نبی علیا نے فرمایا تھا، اور وہ جوڑا جسزت ام آگیا، نبی علیا نے ایک اوقیہ مشک اور وہ جوڑا جسزت ام سلمہ ڈاٹھا کو دے دیا۔

( ٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُذَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا [راجع: ٢٧٨١٤].

( ۲۷۸۲۰) حضرت ام کلثوم بڑھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے ارشاد فر مایا و وضی جھوٹانہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان سلح کرانے کے لئے کوئی بات کہد یتا ہے، اور اچھی چیز کی نسبت کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔

( ٢٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلُثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا قَالَتُ رَحَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَفِي كُلُثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا قَالَتُ رَحَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْمُورِينِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْمُورِينِ وَالْحِينِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْمُورَاقِيةِ [راجع: ٢٧٨١٤].

(۲۷۸۲۱) حفرت ام کلثوم اللهائے مروی ہے کہ نی ملیائے تین جگہوں میں بولنے کی رخصت دی ہے، جنگ میں الوگوں کے درمیان صلح کرانے میں میاں بیوی کے ایک دوسر بے کوخوش کرنے میں۔

(۲۷۸۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمُوْ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَمَّهِ الرَّعْوَاتِ الْأُولِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَيْسَ بِالْكَذَّابِ مَنْ أَصُلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرًا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَيْسَ بِالْكَذَّابِ مَنْ أَصُلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَةً وَلَمَى عَيْرًا وَقَالَ مَرَةً وَلَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَةً وَلَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَةً وَلَمَى خَيْرًا وَلَا مَرَةً وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرًا وَقَالَ مَرَةً وَلَا مَرَةً وَلَا مَرَةً وَلَا مَرَةً وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهِ وَالْوَالِي عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَعْ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْ الْمُعْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعُلِي وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَامِ وَالْمَعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُولُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ عَلَيْكُولُ الْمَعْمُ وَلَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَالُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

حَدِيثُ أُمُّ وَلَدِ شَيْهَةَ بْنِ عُثْمَانَ اللَّهُ

شيبه بن عثمان كي ام ولده كي حديثين

﴿ ٢٧٨٢٣ ﴾ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ

### هي مُنالاً اَمَرُرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

عَنْ أُمِّ وَلَدِ شَيْبَةَ أَنَّهَا أَبْضَرَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرُوةِ يَقُولُ لَا يُقْطَعُ الْأَبْطُحُ إِلَّا شَيْبًا وَال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٨). قال شعيب: حسن استاده ضعيف].

(۲۷۸۲۳) شیبہ بن عثمان کی ام ولدہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو ذیکھا کہ آپ منگا النظم اصفا مروہ کے درمیان سعی کرتے جارہے ہیں کہ مقام ابطح کوتو دوڑ کر ہی طے کیا جانا چاہئے۔

( ٢٧٨٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيَّة بِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْخَةٍ وَهُوَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ بِنُتِ شَيْبَةَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمُ أَنَّهَا رَأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْخَةٍ وَهُوَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَهُوَ يَشُولُ لَا يُقْطَعُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّوْبُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ بَعْدُ لَا يُقْطَعُ وَهُوَ يَشُولُ لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا

(۲۷۸۲۳) شیبہ بن عثمان کی ام ولدہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو دیکھا کہ آ پِ مُلَاثِیْمُ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ مقام ابطح کوتو دوڑ کر ہی طے کیا جانا جا ہے۔

# حَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللَّه بُنِ الحَارِثِ الْأَنْصَارِي اللَّه اللَّه بُنِ الحَارِثِ الْأَنْصَارِي اللَّه

### حضرت ام ورقه بنت عبدالله بن حارث انصاري فالها كي حديثين

( ٢٧٨٢٥) حَدَّثَنَا آبُو نَعُيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرَّدُهِ الْأَنْصَارِيُّ وَجَدَّتِى عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَالنَّهَا قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَوْمَ بَدُرٍ آتَأَذَنُ فَآخُرُجُ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ وَأُدَاوِى جَرْحَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يُهْدِى لِى وَالنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَلَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُهْدِى لَكِ شَهَادَةً وَكَانَتُ آعْتَقَتُ جَارِيَةً لَهَا وَغُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَطَالَ عَلَيْهِ مَا فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ الْطَلِقُوا وَهَرَبًا فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ الْطَلِقُوا وَهَرَبًا فَقَامَ عُمَرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةَ يَقُولُ الْطَلِقُوا نَذُورُ الشَّهِيدَةَ وَإِنَّ فُلَانَةً جَارِيَتَهَا وَفُلَانًا أَوَّلَ مَصُلُوبَيْنَ [اسناده ضعيف. قال الألبانى: حَسن (آبَو دَاوَد: ١٩٥٧].

(۲۷۸۲۵) حضرت ام درقد نظامی کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی طیکی ہر جمہ کے دن ان سے ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے ہے، انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پرعرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی! کیا آپ جھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے ہیں، میں آپ کے مریضوں کی تیار داری کروں گی اور زخیوں کا علاج کروں گی، شاید اللہ جھے شہادت سے سرفراز فرما دے؟ نبی علیکی نے ان سے فرمایا کرتم یہیں رہو، اللہ تمہیں شہادت عطاء فرما دے گا۔

### هي مُنايَّا اَمَّن شِبِ النِّهُ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ ٢٩٦ ﴿ مُسْتَكَا لَنْسَاءِ ﴾ ﴿ ٢٩٧ ﴿ مُسْتَكَا لَنْسَاءِ ﴾

ام ورقد ظاهان اپنی ایک باندی اور غلام سے یہ کہ دیا تھا کہ میر ہے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤگے، ان دونوں کو گذرتے دنوں کے ساتھ ان کی عمر بھی گئا گئی چنا نچہ ان دونوں نے انہیں ایک چا در میں لیب دیا جس میں دم گھٹ جانے سے دہ فوت ہو گئیں اور وہ دونوں فراد ہوگئی کا کر بتایا کہام ورقہ ظاها کوان کے غلام اور باندی قل کر کے بھاگ کے ہیں، یہ من کر حضرت عمر ظاهنا کو کی در میان کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ نبی علیہ حضرت ام ورقہ نگا تا سے ملاقات کے لئے جایا کرتے ہے اور فر ماتے ہے آؤ، شہیدہ کی زیارت کر کے آئیں، اب انہیں ان کی فلال با عمری اور فلال غلام نے جا در میں لیب کر ماردیا ہے، اور خو دفر ار ہو گئے ہیں، کوئی خض بھی انہیں پناہ نے وے، بلکہ جے وہ دونوں ملیں، انہیں پکو کر لے جا در میں لیب کر ماردیا ہے، اور خو دفر ار ہو گئے ہیں، کوئی خض بھی انہیں پناہ نے وے، بلکہ جے وہ دونوں ملیں، انہیں پکو کر لے آئے، چنا نچہ ایک آئو نگئے آئو کہ گئے گئے ان دونوں کو پکڑ لیا اور انہیں سولی پر لاکا دیا گیا، یہ دونوں سولی کی سرایا نے والے پہلے لوگ ہے۔ آگئے آئو انگؤ آئی الُولید گال حد گئینی جدائیں عن اُلّٰہ وَرَقَاۃ بِنُتِ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ الْحَادِثِ الْاَنْ صَلّٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلّم قَدْ آئو کَانَ اَنْ تَوْمٌ آهُلَ دَارِ هَا وَال الاليانی: حسن (سنن ابی داود): ۲۲ ۲۰). کسابقہ آ.

(۲۷۸۲۲) حضرت ام ورقد فالله کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم مکمل یا دکر رکھا تھا اور نبی طیلانے انہیں اپنے اہل خانہ کی امامت کرانے کی اجازت دے رکھی تھی ،ان کے لئے ایک مؤذن مقرر تھا اور وہ اپنے اہل خانہ کی امامت کیا کرتی تھیں۔

# حَدِيثُ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةً ثَالَاً حضرت للمي بنت تمزه دُلْهًا كي حديث

( ٢٧٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَوَرَّثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى

(۲۷۸۲۷) حضرت سلمی بنت حزہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ان کا ایک آزاد کردہ غلام ایک بٹی چھوڑ کرفوت ہوگیا، نبی ملیکانے اس کے ترکے میں نصف کا وارث اس کی بٹی کو قرار دیا اور نصف کا وارث یعلی کو قرار دیا جو کہ حضرت سلمی ڈٹاٹٹا کے صاحبز ادی تھے۔

# حَديثُ أُمِّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ ثَاثَهُ

### حضرت ام معقل اسديه ظافنا كي حديثين

( ٢٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ وَجَمَلِى أَعْجَفُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ اعْتَمِرِى فِى رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

# هي مُنالِم اَمَارِينَ بل يَهِ مِنْ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ لِيهِ مِنْ النَّسَاء ﴾ والمحالي النَّسَاء ﴿ وَهُمُ اللَّهُ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ اللَّهُ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ اللَّهُ النَّاء اللَّهُ اللّ

(۲۷۸۲۸) حفرت معقل ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جج کا ارادہ کیالیکن ان کا اونٹ بہت کمزور تھا، نبی علیسا سے جب بیہ بات ذکر کی گئی تو آپ تکا تا تا ہے فرمایا کہتم رمضان میں عمرہ کرلو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا جج کی طرح ہے۔

( ٢٧٨٢٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ أَرْسَلَ مَرُوانُ إِلَى أُمَّ مَعْقِلِ الْآسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثُنَّهُ أَنَّ زُوْجَهَا الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ أَرْسَلَ مَرُوانُ إِلَى أُمَّ مَعْقِلِ الْآسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثُنَّهُ أَنَّ زُوْجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ جَعَلَ بَكُرًا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتُ الْعُمْرَةَ فَسَأَلَتُ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَابَى فَأَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِيءُ حَجَّةً وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِيءُ بِحَجَّةٍ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِيءُ بِحَجَّةٍ وَقَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِيءُ حَجَّةً وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِيءُ بِعَجَةٍ

[اخرجه الطيالسي (١٦٦٢). قال شعيب: صحيح لغيره اسناده اختلف فيه].

(۲۷۸۲۹) مروان کا وہ قاصد'' جسے مروان نے حضرت ام معقل فی فیا کی طرف بھیجا تھا'' کہتا ہے کہ حضرت ام معقل فی فیا نے فرمایا ابو معقل کی جوان اونٹ تھا، انہوں نے اپنے شوہر سے وہ ما نگا تا کہ اس پر عمرہ کرآ نمیں تو انہوں نے کہائم تو جانتی ہو کہ بیس نے اسے راو خدا میں وقف کر دیا ہے، ام معقل نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! (مکا فیلیہ) جھے پر جج فرض ہے اور الومعقل کے پاس ایک جوان اونٹ ہے (لیکن سے جھے دیتے نہیں ہیں) نبی علیہ نے فرمایا وہ اونٹ اسے جج پر جانے کے لئے دے دو کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے، اور نبی علیہ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا تمہارے نج کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ آبِي مَعْقِلٍ أَنَّ أُمَّهُ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢٢٨٣ ) گذشة مديث الله ومرى سندے جى مروى ہے -

( ٢٧٨٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْجَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ آبِی بَکُرِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ عَنِ النُّهْرِیِّ عَنْ آبِی بَکُرِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ عَنِ الْمُرَاّةِ مِنْ بَنِی آسَدِ بْنِ خُزَیْمَة یُقَالُ لَهَا أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتُ آرَدُتُ الْحَجَّ فَضَلَّ بَعِیرِی فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَمِرِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ اعْتَمِرِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [کسابقه].

(١٤٨٣١) حد حضرت معقل والفؤس مروى بي كرايك مرتبه ميرى والده في كااراده كياليكن ان كااون بهت كمزورها، في عليها

سے جب بیربات ذکر کی گئ تو آ پ تالی ان مرمایا کہتم رمضان میں عمرہ کراو، کیونکدرمضان میں عمرہ کرنا مج کی طرح ہے۔

( ٢٧٨٣٢) حَذَّثَنَا يَفُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْمِن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ النَّابَيْرِ عَنْ الْمَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَكِبَ مَعَ مَرُوانَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَكِبَ مَعَ مَرُوانَ حَدَّثَتُ هَذَا الْحَدِيثَ حِينَ رَكِبَ إِلَى أُمَّ مَعْقِلٍ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ النَّاسِ مَعَهُ وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَدَّثَتُ هَذَا الْحَدِيثَ حِينَ رَكِبَ إِلَى أُمَّ مَعْقِلٍ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ النَّاسِ مَعَهُ وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَدَّثَتُ هَذَا الْحَدِيثَ

# مُنانًا اَمَٰ إِنْ بِلِ رَبِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ اللل

(۲۷۸۳۲) حارث بن انی بکراپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مروان حضرت ام معقل رہا ہے کی طرف سوار ہوکر گیا تو اس کے ساتھ جانے والوں میں بھی شامل تھا، اور بیر حدیث جب انہوں نے سائی تو میں نے بھی شخصی تے ۔ انہوں نے سائی تو میں نے بھی شخصی تے

( ٢٧٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أُمِّ مَعْقِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوْتُ ذَلِكَ الْأَسَدِيَّةِ عَنْ أُمِّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتُ أَرَدْتُ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوْتُ ذَلِكَ لَلْكَ مَعْقِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوْتُ الْحُورَ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونَ لَنُو حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ [راحع: ١٧٩٩٣].

(۲۷۸۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٣٤) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْٱسُودِ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنْ أُمَّ مَعْقِلٍ آلَهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

(۱۲۸۳۳) حضرت معقل را النظامة مروى ہے كما يك مرتبه بيرى والده نے فيح كا اراده كيا تو آپ تا النظام نے فريايا كهم رمضان ميں عمره كرلو، كيونكه رمضان ميں عمره كرنا فج كى طرح ہے۔

( ٢٧٨٣٥ ) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْٱنْصَادِيُّ عَنُ آبِى زَيْدٍ مَوْلَى ثَعْلَيْهَ آخْبَرَهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ آبِى مَعْقِلِ الْٱنْصَادِكِّ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَتَانِ لِلْفَاثِطِ وَالْبُولِ [راحع: ١٧٩٩٢].

(۲۷۸۳۵) حفرت معقل اللفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّمُ اللهُ عَلَيْمُ نَهِ مِينَ بِ پائنا ندكرتے وقت قبلدرخ ہوكر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

### حَدِيثُ مُسْرَةً بِنْتِ صَفْوَ انَ ظُهُا حضرت بسره بنت صفوان ظُهُا كي حديثيں

( ٢٧٨٢٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزِّم قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةً بْنَ الزَّبَيْرِ

يُحَدِّثُ آبِي قَالَ ذَاكْرَنِي مَرُوَانُ مَسَّ الذَّكِرِ فَقُلْتُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ فَقَالَ إِنَّ بُسُرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ فَقَالَ إِنَّ بُسُرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ [انظر ما بعده].

(۲۷۸۳۲) عروہ بن زبیر مین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے مجھ ہے ''مس ذکر'' کے متعلق ندا کرہ کیا، میری رائے بیقی کہ اپنی شرمگاہ کوچھونے سے انسان کا وضونییں ٹو ٹنا، جبکہ مروان کا بیا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حضرت بسرہ بیان کی ہے، بالآ خرمروان نے حضرت بسرہ بی گائیا کے پاس ایک قاصد بھیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کہ انہوں سے ایک حدیث بیان کی ہے، بالآ خرمروان نے حضرت بسرہ بی گائیا کے پاس ایک قاصد بھیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کہ انہوں

# هي مُنالِهَ أَمَّارِينَ بل يَنِيْ مِنْ أَلِي النِّسَاءِ فَي ٢٩٩ فِي ٢٩٩ مُسَنِكَ النِّسَاءِ فَي الْ

نے بیرمدیث بیان کی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو محض اپنی شرمگاہ کو چھو کے ،اسے جیا ہے کہ وضو کرے۔

(۲۷۸۲۷) حَدَّقَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِی بَکُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرُوةَ بْنِ النَّبْشِ وَهُو مَعَ أَبِيهِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَرُوانَ أَخْبَرَهُ عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ صَفُوانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلَيْتَوَضَّا فَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتُ نَعَمْ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ [وقد صححه مس فَرْجَهُ فَلَيْتَوَضَّا فَال فَالْوَلْمَلِي إِلَيْهَا رَسُولًا وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَتُ نَعَمْ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِهَا بِذَاكَ [وقد صححه الترمذي ونقل عن البحاري انه اصح شيء في هذا الباب. وقال احمد: صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت وصححه يحيى بن معين والبيهقي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۸۱، النسائي: ۱۱،۱۱). [انظر: ۲۷۸۳۸م]. وصححه يحيى بن معين والبيهقي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۸۱، النسائي: ۱۱،۱۱). [انظر: ۲۷۸۳۸م]. کوه بن زبير مُعَيِّدُ كَبَ بِي كما يك مرتبه مروان نے بحص سے "مس ذكر' كُمْ تَعْلَى فَاكُونَ عَنْ مُركُونَ عَنْ مِركَانَ اللهُ الله فَالَ مُنْ مَعْلُونُ الله فَالَ الله عَنْ مَر مُركَانُ فَا كماس سليط شَن صرت بروبنت صفوان الله الله في الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله في الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه

( ٢٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفُوانَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتُوضَاً [قال الترمذي: حسن صحيح قال الالناني: صحيح (الترمذي: ٨٢ و ٨٤ النسَائي: ٢٦١/١)].

(۲۷۸۳۸) حضرت بسر ہ بنت صفوان ڈٹاٹا سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے ،اسے جا ہے کہ وضو کرے۔

( ٢٧٨٣٨م ) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي بِحَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ الْحَبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي بَكُرِ بُنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ آنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بُنَ الزُّبُيْرِ يَقُولُ ذَكَرَ مَرُوانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ آنَّهُ يُتُوضًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِنَّا ٱلْفَضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَٱلْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وُضُوءَ عَلَى الْمَدِينَةِ آنَّهُ يُتُوضًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِنَا ٱلْفَضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيدِهِ فَٱلْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّدُ فَقَالَ مَرُوانُ ٱخْبَرَتُنِي بُسُرَةُ بِنْتُ صَفُوانَ آنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكِرِ قَالَ عُرُونَهُ فَلَمْ أَزَلُ يَدُنُونَ مَنْ مَنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكِرِ قَالَ عُرُونَهُ فَلَمْ أَزَلُ لَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتَوَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكِرِ قَالَ عُرُونَهُ فَلَمْ أَزَلُ لَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتَوضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُولَ قَالَ عُرُونَهُ فَلَمْ أَزَلُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتُوضَا مِنْ مَسِّ الذَّكِ فَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُتُونَ اللَّهُ عَمَّا حَدَّثَتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَرْسَلَقُ إِلَى بُسُرَةً يَسَالُهَا عَمَّا حَدَّثَتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَوْسَلَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عُرُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُرْولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُرُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۷۸۳۸م) عروہ بن زبیر مین اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے جھے ہے دمس ذکر' کے متعلق مذاکرہ کیا، میری رائے بیتی کہا بی شرمگاہ کوچھونے سے انسان کا وضوئیں ٹو فا ، جبکہ مروان کا بیکہنا تھا کہ اس سلسلے میں حضرت بسرہ بنت صفوان بھائے اس سے ایک حدیث بیان کی ہے ، بالا خرمروان نے حضرت بسرہ بھائے کے پاس ایک قاصد بھیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کہ انہوں سے ایک حدیث بیان کی ہے ، بالا خرمروان نے حضرت بسرہ بھائے کہ باس ایک قاصد بھیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کہ انہوں

# هي مُنلاً امَّوْنَ فِي الْفِيدِ مِنْ الْمُسْلَمِ النِّسَاءِ فَي مُنظاً المُسْلَم النِّسَاءِ فَي مُنظاً المُسْلَم النَّسَاءِ فَي مُنظاً المُسْلَم النَّسَاءِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّاللّلْمُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِمُ الللَّهُ الللل

نے بیر مدیث بیان کی ہے کہ نی مالیا ان فرمایا جو مخص اپنی شرمگاہ کو چھوے ،اسے جا ہے کہ وضو کرے۔

### حَدِيثُ أُمٌّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ اسْمُهَا نُسَيْبَةُ اللَّهُ

### حضرت امعطيه انصاري والثناء جن كانام نسبيه تفا" كي حديثين

(۲۷۸۲۹) حَلَّتُنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیَیْنَةً عَنُ آیُوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمَّ عَطِیَّةً خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَفُسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا فَكُولًا أَوْ خَمُسًا أَوْ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَیْنًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذِیّنِی فَاذَنّاهُ فَالْقَی إِلَیْنَا حَقُوهُ فَقَالَ أَشْعِرُ نَهَا إِیّاهُ [راجع: ۲۱،۷۱]. كَافُورًا أَوْ شَیْنًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذَیّنِی فَاذَیّاهُ فَالْقَی إِلَیْنَا حَقُوهُ فَقَالَ أَشْعِرُ نَهَا إِیّاهُ [راجع: ۲۱،۷۱]. کافُورًا أَوْ شَیْنًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذَیّاهُ فَالْقَی إِلَیْنَا حَقُوهُ فَقَالَ أَشْعِرُ نَهَا إِیّاهُ اللّهِ عَروى عَلَى مَا جَرَاوى حَفْرت زَینِ بِیْنَا اللّهِ مِی اللّه عَروى عَلَیْ اللّه عَلَیْنَ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْنَ اللّه عَلَیْنَ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْنَ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْنَاهُ حَفْصَةً قَالَتْ فَجَعَلْنَا رَأْسَهَا فَلَاقَةً قُرُونِ [صححه مسلم (۹۳۹)].

(۲۵۸۴۰)راوی مدیث محرکت بین کربیدمدیث ہم سے هصد بنت سیرین نے بھی بیان کی ہے، البتہ انہوں نے بیرکہا ہے کہ ہم نے ان کے سرکے بال تین حصوں میں بانٹ دیئے تھے۔

( ٢٧٨٤١) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآَحُولُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنْ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ قَالَتْ كَانَ فِيهِ النِّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ قَالَتْ كَانَ فِيهِ النِّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ إِلَّا آلَ فُلَانٍ قَالَةً وَلَا يَعْصِينَكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِى مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فُلانِ [راحع: ٢١٠٧٧].

# هي مُنالِي اَفَرُن بَل يُنظِّ مِنْ أَن يُلِي النِّسَاءِ فَي الْمِنْ النِّسَاءِ فَي الْمُنْ النِّسَاءِ فَي الْم

(۲۷۸۴۲) حضرت ام عطیهٔ ظافیات مروی ہے کہ جب نبی ملیا کی صاحبزادی حضرت زینب ظافیا کا انتقال ہوا تو نبی ملیا ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں) عنسل دو، اور سب سے آخر میں اس پر کا فورلگادینا اور جب ان چیزوں سے فارغ ہو جا و تو مجھے بتا دینا، چنا نچہ ہم نے فارغ ہو کر نبی ملیا کو اطلاع کردی، نبی ملیا ہے اپنا ایک تہبند ہماری طرف بھینک کرفر مایا اس کے جسم پُراسے سب سے پہلے لپیٹو۔

( ٣٧٨٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ حَفُصَةً عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قَالَتُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أُدَاوِى الْمَرْضَى وَأَقُومُ عَلَى جِرَاحَاتِهِمْ فَأَخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ [راحع: ٢١٠] سَبْعَ غَزَوَاتٍ أُدَاوِى الْمَرْضَى وَأَقُومُ عَلَى جِرَاحَاتِهِمْ فَأَخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ [راحع: ٢١٠] سَبْعَ عَزَوَاتٍ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ كَهِم الله سَارِه رَوَتُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ كَهُمُ الطَّعَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْ مَا عَلَيْهِ مَن مَن عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَن عَلَيْهِ مَعْ مَا عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَلْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مَا عَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ وَاتُ مِن مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَعُلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مِهِمُ الْمَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَى مَا عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُوهُ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ مُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَ

( ٢٧٨٤٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ بَعَكَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ بِشَىءٍ مِنْهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ بِشَىءٍ مِنْهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثْثُ إِلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثُمُ بِهَا إِلَيْهَا فَقَالَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثْثُ إِلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثُمُ بِهَا إِلَيْهَا فَقَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَلْ عَلْمُ مِنْ شَيْءٍ وَسَلَم (١٠٧٦)، وابن حبان (١١٩٥)].

(۲۷۸٬۳۴) حفرت ام عطیہ فاہنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طایقا نے صدقہ کی بکری میں سے بچھ گوشت میرے یہاں بھیج دیا، میں نے اس میں سے تھوڑ اسا حفرت عائشہ فاہنا کے یہاں بھیج دیا، جب نی طیقا حضرت عائشہ فاہنا کے یہاں تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس بچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، البتہ نسیہ نے ہمارے یہاں ای بکری کا پچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے یہاں بھیجی تھی، نی طیقائے فرمایا وہ اپنے ٹھکائے پر بھی بھی ۔

( ٢٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ فِي غُسُلِ الْبَيْهِ الْهَدَأُنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا [صححه البحارى (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩)].

(۳۷۸۴۵) حضرت ام عطید طاق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اپنی صاحبزادی کے مسل کے موقع پران سے فر مایا تھا کہ دائیں جانب سے اور اعضاء وضو کی طرف سے عسل کی ابتداء کرنا۔

( ٢٧٨٤٦ ) حَلَّثُنَا أَبُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبُنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيَ عَنْ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ . عَلَيْنَا [صححه البحارى (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨)].

(۲۷۸۳۷) حفرت ام عطیہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا گیا ہے، کیکن اس ممانعت میں ہم پر تخی نہیں کی گئی۔

( ٢٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

هي مُنالاً احَدُرَيْ بل يُنظِيمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا قُوبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدُنَى طُهْرَتِهَا نُبُذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا قُوبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدُنَى طُهْرَتِهَا نُبُذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدُنَى طُهْرَتِهَا نُبُذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ وَالْحَدِدَ ١٠٧٥].

(۲۷۸۴۷) حفرت ام عطیہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا کوئی عورت اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے ، اور عصب کے علاوہ کسی رنگ سے رنگے ہوئے زیادہ سوگ نہ منائے ، اور عصب کے علاوہ کسی رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے نہ بہنے ، سرمہ نہ لگائے اور خوشبونہ لگائے الآب کہ پاکی کے ایام آئیں تو لگائے ، یعنی جب وہ اپنے ایام سے پاک ہوتو تھوڑی سے قبط یا اظفار نامی خوشبولگائے۔

( ٢٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ كَانَ تَعْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْنَا فِى الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا غَيْرَ خَمْسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ وَامْرَأَةٌ مُعَاذٍ وَابْنَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُرَى [راجع: ٢١٠٧٢].

( ۲۷ ۸ ۲۸ ) حضرت ام عطیہ ٹاٹھا کہتی ہیں کہ نبی علیہ ان میں ہے بیعت لیتے وفت جوشرا نظ لگائی تھیں ،ان میں سے ایک شرط یہ مجمی تھی کہتم نو حذبیں کروگی ،کین یا چی عورتوں کے علاوہ ہم میں سے کسی نے اس وعدے کو د فانہیں کیا۔

ر ۲۷۸٤٩) حَدِّثُنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا أَنَا هِسَامٌ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ حَدَّثُنِي أُمُّ عَطِيّةً قَالَتُ الْمُسِلْنَهَا وَخُدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وِتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَ الْحَثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْحَعْلُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِسِدْ وَاغْسِلْنَهَا وِتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقَةَ قُرُونِ وَالْقَيْنَا خَفْوهُ فَقَالَ آشِعِرَ نَهَا إِيَّاهُ قَالَتُ أَمُّ عَظِيَّة وَصَفَرُ نَا رَأُسَ البَيْةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَثَةَ قُرُونِ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قُرْنَيْهَا وَنَاصِيتَها [راحع: ٢١٠٦] وَصَفَوْلُ البَيْةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَثَةَ قُرُونِ وَالْقَيْنَا خَلْفَهَا قُرْنَيْهَا وَنَاصِيتَها [راحع: ٢١٠] وصَفَورُ نَا رَأُسَ البَيْةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَثَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَثَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُونَ عُقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْقَلَامُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

( ٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ بَايَعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ عَلَيْنَا فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا نَنُوحَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِنَّ آلَ فُلَانٍ أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِيهِمْ مَأْتُمٌ فَلَا أَبَايِعُكَ حَتَّى أَشُعِدَهُمْ كَمَا أَسْعَدُونِي فَقَالَ فَكَانَ

# هي مُنالِهِ اَمَدُرُنَ بْلِ يُعِنْدُ مِنْ الْمُعَامِدُ مُنَالِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الم

(۲۷۸۵۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ ٱنْحَبَرَنَا هِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّة آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا يَنْحُنَ فَقَالَتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً ٱسْعَدَتُنِى آفَلَا ٱسْعِدُهَا فَقَبَضَتُ يَدَهَا وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمُ يَبَايِعُهَا [صححه البحاری (۲۰۱۱)، ومسلم (۹۳۹)]

(۲۷۸۵۱) حضرت ام عطیہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "یبایعنك علی ان لا بشر کن بالله شینا". تواس میں نوحہ بھی شامل تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں خاندان والوں کومشنی کرد یجئے کیونکہ انہوں نے ذیاتہ جاہلیت میں نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی، الہذا میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کی مدد کروں ،اس پر نبی علیہ نے اپنا ہاتھ کھنے لیا اور اس وقت ان سے بیعت نہیں ہی۔

( ٢٧٨٥٢) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ آبُو يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَيْ عَطِيَّةً عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ فَرَدُدُنَ السَّلَامَ فَقَالَ آنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ تَبَايِعُنَ عَلَى أَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ تَبَايِعُنَ عَلَى أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ فَقُلُنَ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ تَبَايِعُنَ عَلَى أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ تَبَايِعُنَ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ فَقُلُ تَسُوفُنَ وَلَا تَوْتُولُ وَلَا تَوْتُكُنَ وَلَا تَقْتُلُنَ أَوْلَادَكُنَّ وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْنَانِ تَفْتَوينَهُ بَيْنَ آيَدِيكُنَّ وَلَا تَشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَشْرِعُنَ فَوْلِ فَقُلْ نَعُمْ فَمَدَّ عُمَو يُلِدَةً عُلَى أَنْ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَلَا يَعْمُ فَعَرُوفٍ فَى الْعِيدُيْنِ الْعُثَى وَالْهُ هِى الْعَيدُيْنِ الْعُثَى وَالْعَيْمَ وَنُهِينَا عَنُ النَّهُ عِنْ الْجَمَعَةَ عَلَيْنَا وَعَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَعْمِينَكَ فِى مَعُرُوفٍ قَالَ هِى النِّياحَةُ [راحِع: ٢١٠٧].

(۲۷۸۵۲) حفرت ام عَطیه نگانی سے مروی ہے کہ جب نبی علیا کہ بینہ منورہ تشریف لائے تو آپ مُن اللّٰ انے خوا تین انصار کوایک گھریں جمع فرمایا، پھر حضرت عمر نگانی کوان کی طرف بھیجا، وہ آگر اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور سلام کیا،خواتین

هي مُنالِهَ امْنِينَ مِنْ السِّيدِ مِنْ السِّيدِ مِنْ السِّيدِ مِنْ السِّيدِ مِنْ السِّيدِ مِنْ السِّيدِ مِنْ

نے جواب دیا، حضرت عمر ولا النظائے فرمایا میں تمہاری طرف نبی علیا کا قاصد بن کرآیا ہوں، ہم نے کہا کہ نبی علیا اوران کے قاصد کوخوش آمدید، انہوں نے فرمایا کیا تم اس بات پر بیعت کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تظہراؤگی، بدکاری نہیں کروگی، کروگی، اور کسی نیکی کے کام میں نبی علیا کی نافر مانی نہیں کروگی؟ ہم نے اقرار کرایا اور گھر کے اندرسے ہاتھ بڑھاد ہے، حضرت عمر دلات یا ہرے ہاتھ بڑھایا اور کہنے گے اے اللہ! تو گواہ رہ۔

نی طایط نے ہمیں سے تھم بھی دیا کہ عیدین میں کواری اورایا موالی عورتوں کو بھی لے کرنماز کے لئے ڈکلا کریں اور جنازے کے ساتھ جانے سے ہمیں منع فرمایا اور بید کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے، کسی خاتون نے حضرت ام عطیہ نگائٹ سے و لا یکٹ میں نوجہ سے منع کیا گیا ہے۔ مَعْرُو فِ کا مطلب بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں ہمیں نوجہ سے منع کیا گیا ہے۔

# حَدِيثُ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ ثَاثِنًا حَفرت حُوله بِنت حَكِيم ثِاثِنًا كَي صِد يَثْمِن

( ٢٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجِّ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَوْلَة بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ إِنَّ الْمَسْتِبِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ إِنَّ الْمَسْتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَسْتِلِ شَيْءً حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ [راجع: ٢٧٦٦١].

(۲۷۸۵۳) حفرت خولہ فاللہ عمروی ہے کہ میں نے نی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور پر کلمات کہد لے اُنگو اُنگا میاں تک کہدہ ہوات کے کہ بیاں تک کہدہ ہو اس جگرے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہدہ اس جگرے کوچ کرجائے۔

(۲۷۸۵۳) حفرت خولہ رہ اس کے میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور سیکلمات کہہ لے آعُوذُ بِگلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تواسے کوئی چیز نقصان نہ پنچا سکے گی، یہاں تک کہوہ اس جگہسے کوچ کرجائے۔

( ٢٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُنْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا

### 

سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلُ حَتَّى يُنُولَ [قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٠، النسائي: ١٥/١)] يَنُولَ الْمَاءُ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسُلُ حَتَّى يُنُولَ [قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٠، النسائي: ١٥/١)] يَنُولَ الْمَاءُ كُمَا أَنَّ الرَّجُلِ لَيْسَ عَلَيْهِ عُسُلُ حَتَّى يُنُولَ [قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٠، النسائي: ١٥/١)] وهزت خوله بنت عَيم الله على الله على الله المحال الله المحال المح

( ٢٧٨٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُراسَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السَّلَمِيَّةَ وَهِيَ إِحْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرُّأَةِ تَحْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرُّأَةِ تَحْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرُّأَةِ تَحْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَعَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَقُولُ وَلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَالْعَلَى وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَا لَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَالَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَا

(۲۷۸۵۲) حضرت خولہ بنت تھیم بھی ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائیں سے بیمسئلہ بوچھا کہ اگر عور ت کو بھی خواب میں وہی کیفیت پیش آئے جومردکو پیش آئی ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی طائیں نے فرمایا اسے جا ہے کے مشل کرلے۔

( ٢٧٨٥٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ آبِي سُويْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمَتُ الْمَوْآةُ الْعَرْفَةُ الْعَرْفِيزِ قَالَ زَعَمَتُ الْمَوْآةُ الطَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُحْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَى ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتُجَبِّنُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطُأَةٍ وَطِنَهَا اللَّهُ بِوَجٍّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً إِنَّكُمْ لَتَبُخِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَبَعِّدُونَ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٩١٠)].

(۲۷۸۵۷) حفرت حولہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرات حسنین ڈٹاٹٹو ٹبی طلیقا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، نبی طلیقا نے انہیں سینے سے لگالیا اور فر ما یا اولا دبخل اور بر دلی کا سبب بن جاتی ہے، اور تم اللہ کاریحان ہو، اور وہ آخری پکڑ جورحمان نے کفار کی فرمائی، وہ ''میں تھی۔

فائدہ: ''وج'' طا نف کے ایک علاقے کا نام تھاجس کے بعد نبی علیہ نے کوئی غزوہ نہیں فرمایا۔

( ٢٧٨٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَخُلِي اللَّهِ بَنِ مَحَمَّدِ بُنِ اللَّهِ إِنَّ لَكَ يَخْمَى بُنِ صَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْمَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ خَكِيمٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ يَخُمَى بُنِ صَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْمَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ خَكِيمٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ حَوْظًا قَالَ نَعْمُ وَأَحَبُ مَنْ وَرَدَهُ عَلَى قَوْمُكِ

(۲۷۸۵۸) حضرت خولہ بنت محکیم ظافیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ کا حوض ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے پندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہول گے۔

# هي مُنالاً امْرِينَ بْنِ مِنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مُسَلِّمَا النَّسَاء ﴾ ﴿ وَهُ مُنَالًا النَّسَاء ﴾

( ٢٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ يُحَنَّى أَنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَمَّا قَدِمَ الْمُدِينَةَ تَزَوَّجَ حَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بُنِ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيَّةَ مِنْ بَنِي النَّجَارِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ حَمْزَةَ فِي بَيْتِهَا وَكَانَتُ تُحَدِّثُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ حَمْزَةَ فِي بَيْتِهَا وَكَانَتُ تُحَدِّثُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ أَنَّ لَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَعْنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ أَنَّ لَكَ يَوْمَ الْقِيمَةِ حَوْضًا مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا قَالَ أَجَلُ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى أَنْ يَرُوكَ مِنْهُ قَوْمُ لِي قَالَتُ فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ بَوْمَ الْقِيمَةِ حَوْضًا مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا قَالَ أَجَلُ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى أَنْ يَرُوكَ مِنْهُ قُومُ لِي قَالَتُ فَقَدَّمُتُ إِلَيْهِ بُرُمَةً فِيهَا خُبْزَةٌ أَوْ حَرِيرَةٌ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الْبُرُمَةِ لِيَأْكُلَ قَاحَتَرَقَتُ أَصَابِهُ الْمَرْةُ قَالَ حَسِّ ثُمُ قَالَ ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْبَرُدُ قَالَ حَسِّ وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ حَسِّ ثُمَّ قَالَ ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْبَرُدُ قَالَ حَسِّ وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ حَسِّ ثُمَّ قَالَ ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْمَرْدُ قَالَ حَسِّ الْمُ الْمَ الْمَالَةُ الْمَا عَالَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُولُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِكُ الْمَالِعُ الْمُلْكُولُ الْمَالِهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُلْتُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالِ الْمَالِعُ الْمُ الْمُ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالُهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللْمَلْمُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُعِلَا اللَّهُ الْمُ ا

(۲۷۸۵۹) یُحنس کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر حمزہ ڈائٹٹ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے بونجاری خاتون خولہ بنت قیس بن قہد انصار یہ سے نکاح کر لیا، نی علینا ان کے گھر حضرت ممزہ ڈاٹٹٹ سے ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے ہے، ای مناسبت سے خولہ ڈاٹٹٹ نی علینا کی احادیث بیان کرتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علینا ہمار نے یہاں تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ کا ایک عوض ہوگا جس کی مسافت فلاں علاقے سے فلال علاقے تک ہوگی ؟ نبی علینا نے فرمایا یہ بات مجھے ہے، اور اس سے سیراب ہونے والوں میں میر سے نزد یک سب سے فلال علاقے میں میر سے نزد یک سب سے فلال علاقے میں موگی۔

حضرت خولہ فاقتا مزید کہتی ہیں کہ پھر میں نبی علیہ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئی، جس میں خبز ویا حریرہ تھا،
نبی علیہ نے کھانا تناول فرط نے کے لئے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گرم ہونے کی وجہ سے نبی علیہ کی انگلیاں جل گئیں اور
نبی علیہ کے منہ سے ''حس'' نکلا، پھر فر مایا آگر ابن آ دم کو محتذک کا احساس ہوتا ہے تب بھی''حس'' کہتا ہے اور اگر گرمی کا احساس ہوتا ہے تب بھی''حس'' کہتا ہے۔

( ٢٧٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِتُّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ كَثِيرِ بُنِ أَفْلَحَ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ سَنُوطَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَقَدْ قَالَ خَوْلَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ الْآيْصَارِيَّةُ الْآيَى كَانَتُ عِنْدَ حَمْزَةَ بُنِ سَمِعَ عُبُدِ الْمُطَّلِبِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ بَيْتَهُ فَعَذَا كُرُوا الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَصِرَةٌ خُلُوةٌ مَنْ ٱخَلَقَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ وَسُلَمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَصِرَةٌ خُلُوةٌ مَنْ ٱخَلَقَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَصِرَةٌ خُلُوةٌ مَنْ ٱخَلَقَا بِخَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فَي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَى القيامة [راحع: ٤ ٩ ٥٧٥].

(۲۷۸۹۰) حضرت خولہ بنت قیس ٹاٹھا'' جو حضرت حمزہ ٹٹاٹٹو کی اہلیہ تھیں' سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیلیا حضرت حمزہ ٹٹاٹٹو کی اہلیہ تھیں' سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیلیا نے فرمایا دنیا سرسبز وشیریں ہے، جو شخص اسے اس کے تن کے ساتھ حاصل کرے گا اس میں بہت سے گھنے والے حاصل کرے گا اس میں بہت سے گھنے والے

### کی مُنلوا اَحَدُرُضِ بل مِینَیِهِ مَتِرِم کی کی سنک النساء کی مسنک النساء کی مسنک النساء کی مسنک النساء کی میں ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

# حَدِيثُ خَوْلَةً بِنْتِ ثَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ اللَّهُ المَّنَ المَّاسِيةِ الْأَنْصَارِيَّةِ اللَّهُ المَّاسِيةِ اللَّهُ المَامِيةِ اللَّهُ المَّاسِيةِ المُعْلَقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِينَ المُعْلَقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلَقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المَّاسِيةِ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المَعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المَعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المَعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المَعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْعِلْمُ المُعْلِقِينَ الْعِلْمُ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المِنْ المُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْعِينِينَ الْعِلْمِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِينِينَ الْمُعْلِقِينَ الْع

(٢٧٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسُودِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ
أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ عَنُ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
اللَّهُ نُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
اللَّهُ نُهَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرٍ حَقِّ لَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه اللَّهُ نَهُ عَلَيْهِ حَلْقَ لَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه

(۲۷۸ ۱۱) حفرت خولہ بنت ٹامرے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کوریفر ماتے ہوئے سا ہے کہ دنیا سر سبر وشیریں ہے ،اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت سے گھنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے ملئے کے دن جہنم میں واقل کیا جائے گا۔

### حَدِيْثُ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ اللهُا

#### حضرت خوله بنت تعليه رفيها كي مديث

آلِدُهُ اللّهِ بُنِ حَنْظَلَةً عَنْ يُوسُفَ بُنِ عِبُدِ اللّهِ بُنِ صَلَّمَ قَالَ حَلَّثَنَا أَبِى قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّثَنِى مَعْمَرُ بَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ حَنْظَلَةً عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَلَامِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ تَمْلَبَةً قَالَتُ وَاللّهِ فِيَ وَفِي أَوْسِ بُنِ صَامِتٍ أَنْوَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدُهُ وَكَانَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَصَجِرَ قَالَتُ فَقَلْتُ كَنَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَمَعً فَرَاجَعُتُهُ بِشَيْءٍ فَمَضِبَ فَقَالَ آنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى قَالَتُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ وَصَجِرَ قَالَتُ فَقُدُتُ عَلَى عَلَى نَفْسِى قَالَتُ فَقُلْتُ كَلَّا وَالَّذِى نَفْسُ حُويُلَةَ بِيدِهِ فِي نَادِى قَوْمِهِ سَاعَةً ثُمَّ دَحَلَ عَلَى قَإِذَا هُو يَرِيدُنِى عَلَى نَفْسِى قَالَتُ فَقُلْتُ كَلَّ وَالَّذِى نَفْسُ حُويُلَةَ بِيدِهِ لَى يَعْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِمُحْكُمِهِ قَالَتُ فَوَاتَبِنِى وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَعَلَئْتُهُ بِيدِهِ لَا يَعْوِيهِ سَاعَةً ثُمَّ دَحَلَ عَلَى قَالَتُ مَا قُلْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْبَنِى وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَعَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَسَلّمَ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ قَالَتْ فَجَعَلَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا يَرِحْتُ حَتَى نَوْلَ فِي عَلْهُ فَقَالَ لِى يَا خُويُلَةً قَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ فَلَى اللّهُ فِيهِ قَالَتْ فَوَاللّهِ مَا يَرِحْتُ حَتَى نَولَ فِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي وَلَوْ اللّهِ مَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَى وَوْ وَلِى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى ا

مُنالًا احَدُن بَل يَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّ

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهِ مِنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِيهِ فَلْيُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ قَالَ فَلْيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسُقًا مِنْ تَمْرِ قَالَتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنُعِينُهُ قَالَتُ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنُعِينُهُ قَالَتُ قُلْلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنُعِينُهُ فَاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتُ فَقُلْتُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَعِينَهُ بِعَرَقٍ آخَرُ قَالَ قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنُتِ فَاذُهِي فِي مِنْ تَمْرٍ قَالَتُ فَقُلْتُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَعِينَهُ بِعَرَقٍ آخَرُ قَالَ قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنُتِ فَاذُهُمِي فَتَصَدَّقِى عَنْهُ ثُمَّ السَّوْمِي بِابْنِ عَمِّكُ خَيْرًا قَالَتُ فَقَعَلْتُ قَالَ سَعْدٌ الْعَرَقُ الصَّنُ [اسناده ضعيف. صححه فَتَصَدَّقِى عَنْهُ ثُمَّ السَّوْمِي بِابْنِ عَمِّكُ خَيْرًا قَالَتُ فَقَعَلْتُ قَالَ سَعْدٌ الْعَرَقُ الصَّنُ [اسناده ضعيف. صححه ابن حبان (۲۷۹)). قال الألباني: حسن (ابو داود: ۲۲۱۶) و ۲۲۱).

(۲۷۸۹۲) حضرت خولہ بنت نظبہ فاقات مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عجادلہ کی ابتدائی آیات بخدا میر ہے اور اوس بن صامت کے متعلق نازل فر مائی تھیں، میں اوس کے نکاح میں تھی، بہت زیادہ بوڑھا ہوجانے کی وجہ سے ان کے مزاح میں تنی اور کہنے گئے کہ تو جائی آگا تھا، ایک دن وہ میر ہے پاس آئے اور میں نے انہیں کسی بات کا جواب دیا تو وہ ناراض ہوگئے، اور کہنے گئے کہ تو مجھ پرایے ہے جیسے میری مال کی پشت، تھوڑی دیر بعدوہ باہر چلے گئے اور بچھ دیر تک اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھ کروا پس آگئے، اب وہ مجھ پرایے ہے جیسے میری مال کی پشت، تھوڑی دیر بعدوہ باہر چلے گئے اور بچھ دیر تک اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھ کروا پس آگئے، اب وہ مجھ ہے اپنی خواہش کی تھیل کرنا چا ہے تھے، لیکن میں نے ان سے کہد دیا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں خویلہ کی جان ہے، ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا، تم نے جو بات کہ ہے اس کے بعدتم میر نے قریب نہیں آسکتے تا آ نکہ اللہ اور اس کا دیا۔ رسول ہمارے متعلق کوئی فیصلہ فرمادے، انہوں نے مجھے قابو کرنا چا ہا اور میں نے ان سے اپنا بچاؤ کیا، اور ان پرغالب آگئی جسے کوئی عورت کسی بوڑھ آدی پرغالب آجاتی ہے، اور انہیں اپنی طرف سے دوسری جانب دھیل دیا۔

پھریں نکل کراپنی ایک پڑوین کے گھر گئی اوراس سے اس کے کپڑے عاریۃ مانگے اورانہیں پہن کرنی طینیا کی خدمت میں حاضر ہوگئی اوران کے سامنے بیٹھ کروہ تمام واقعہ سنا دیا جس کا مجھے سامنا کرنا پڑاتھا، اور نی علینا کے سامنے ان کے مزاج کی اللہ سے ڈرو، اللہ کی شکایت کرنے گئی، نبی علینا فرمانے گئے خویلہ! تمہارا چھازا دبہت بوڑھا ہوگیا ہے، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بخدا میں وہاں سے المخفی نہیں پائی تھی کہ میرے متعلق قرآن کریم کا نزول شروع ہوگیا اور نبی علینا کو اس کیفیت نے اپنی لپیٹ میں لیا جو نبی علینا کو ڈھانپ لیتی تھی، جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی علینا نے جھے سے فرمایا خویلہ! اللہ نے تمہارے اور تمہارے دور کو جو برکھ میں اللہ فوٹل الّتی ولا کی نو کی علینا کے بھی سے فرمایا خویلہ! اللہ فال اللہ فوٹل الّتی ولیک فور اُن عَدَابٌ اَلِیْم والی آیات جھے پڑھ کرسنا کیں۔

پھرنی طیسے نے مجھ سے فرمایا اپنے شوہر سے کہو کہ ایک غلام آزاد کرے، ٹیں نے عرض کیایا رسول اللہ! بخداان کے پاس آزاد کرنے میں نے عرض کیا رسول پاس آزاد کرنے کے لئے پچھنیں ہے، نبی طیسے نے فرمایا پھر اسے دومہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، نبی طیس نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق اللہ! بخدا وہ تو بہت بوڑھے ہیں ان میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، نبی طیسے نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق

هي مُنالِهَ امَرُينَ بل يَنِي مَرْمُ كِي هِ اللَّهِ مِنْ النِّسَاءِ فَي ٢٠٠٩ فِي ٢٠٠٩ هِمُسَلَى النَّسَاءِ فَي

کھوریں کھلا دے، میں نے عرض کیایارسول اللہ! بخداان کے پاس تو پیچینیں ہے، نی طیکی نے فرمایا ایک ٹوکری کھور سے ہم اس کی مددکریں گے، میں نے عرض کیایارسول اللہ! ایک ٹوکری کھجوروں سے میں بھی ان کی مدد کروں گی، نی طیکی نے فرمایا بہت خوب، بہت عمدہ، جاؤاوراس کی طرف سے اسے صدقہ کردو، اور اپنے ابن عم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت پرعمل کرو، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

# وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ لَلَّهُمَّا كَوَمِنْ حَدِيثِينِ حَضْرَتَ فَاطْمِهِ بِنتَ قَيْسِ لِللَّهُمَّا كَي حديثين

( ٢٧٨٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی بَکُرِ بُنِ آبِی الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَیَّ زَوْجِی آبُو عَمْرِو بُنُ حَفْصِ بُنِ الْمُغِیرَةِ عَیَّاشَ بُنَ آبِی رَبِیعَةَ بِطَلَاقِی وَآرُسَلَ إِلَیَّ خَمْسَةَ آصُعِ شَعِیرٍ فَقُلْتُ مَا لِی نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا آعُتَدُّ إِلَّا فِی بَیْتِکُمْ قَالَ لَا فَشَدَدُتُ عَلَیْ ثِیَابِی نُمَّ آتَیْتُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَکُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَمْ طَلَقْكِ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَیْسَ لَكِ نَفَقَهُ وَالْتَبِی مُثَالِقِینَ ثِیَابِکِ عَنْكِ غَلِق لَیْسَ لَكِ نَفَقَهُ وَاللَّهِ صَدِیرُ الْبَصِ تُلْقِینَ ثِیَابِکِ عَنْكِ فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُكِ وَاعْتَدِی فِی بَیْتِ ابْنِ عَمِّلِ ابْنِ أُمِّ مَکْتُومٍ فَإِنَّهُ صَرِیرُ الْبَصِ تُلْقِینَ ثِیَابِکِ عَنْكِ فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُكِ وَاعْتَدِی فِی بَیْتِ ابْنِ عَمِّلِی ابْنِ أُمِّ مَکْتُومٍ فَإِنَّهُ صَرِیرُ الْبَصِ تُلْقِینَ ثِیَابِکِ عَنْكِ فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُكِ وَاعْتَدِی قَالَتُ فَخَطَینِی خُطَّابٌ فِیهِمْ مُعُاوِیَةٌ وَآبُو جَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَ مُعُویِیَة تَرْبُ خَفِیفُ الْحَالِ وَآبُو جَهُمْ یَضُوبُ النِّسَاءَ وَلَکِنُ آئی فِیهِ شِدَّةٌ عَلَی النِّسَاءِ عَلَیْكِ بِأَسَامَة بُنِ زَیْدٍ آو قَلَ انْکِحِی أُسَامَة بُنِ زَیْدٍ آو فَقَالَ انْکِحِی أُسَامَة بُنَ زَیْدٍ آو فَی السَامَة بُنِ زَیْدٍ آو قَالَ انکِحِی أُسَامَة بُنَ زَیْدٍ [صححه مسلم (۱۸۶۰)]. [انظر: ۲۷۸۵، ۲۷۸، ۲۷۸، و۲۷۸)

(۲۷۸۹۳) حفرت فاطمہ بنت قیس ٹی اسے مروی ہے کہ میرے شوہرا پوعرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھے دیا، اور اس کے ساتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیے، میں نے کہا کہ میرے پاس خرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ پھی تہیں ہے، اور میں تمہارے گھر ہی میں عدت گذار سے ہوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ من کر میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، پھر نی علاقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی طابقہ نے پوچھا انہوں نے تہمیں کتنی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین طلاقیں، نبی عابش نے فریا یا نہوں نے بتایا تین جاکر طلاقیں، نبی عابش نے فریا یا نہوں نے بھی کہا، تہمیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے بچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جاکر عدت گذار او، کیونکہ ان کی سامنے بھی اپنے دو پٹے کوا تاریکتی ہو، جب تمہاری عدت گذر رہائے تو بھی بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ ڈاٹٹٹا اور ابوجم ڈاٹٹٹا بھی شامل تھے، نبی علیٹا نے فر مایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تختی ہے) البنتر تم اسامہ بن زیدسے نکاح کرلو۔

هي مُنالًا احَرِينَ بل يَهَدُونَ بل يَهِ مِنْ اللَّهَاء في اللَّهَاء في مُسنك النَّسَاء في مُسنك النَّسَاء

( ٢٧٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِنَحُوهِ

(۲۷۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ آبِي الْجَهْمِ بُنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ تَقُولُ طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلَاثًا فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً بِنُتَ قَيْسٍ تَقُولُ طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلَاثًا فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّانًا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّالًا فَمَا جَعَلَ لَهُ إِنَّا إِنَّالًا فَمَا جَعَلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنّى وَلَا نَفَقَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَا فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَمَا جَعَلَ لَهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا إِنَّالُهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ

(۲۷۸۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیس ڈیٹٹا سے مروی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دیں تو نبی مالیٹا نے میرے لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا۔

( ٢٧٨٦٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكُوِيَّا عَنُ عَامِو قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةً بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوُجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَمَرَهَا وَسُلَّمَ أَنَ تَعْتَدُّ عِنْدُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ [راحع: ٢٧٦٤]

(۲۷۸۲۲) حضرت فاطمہ بنت قیس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ جمھے میرے شوہرنے تین طلاقیں دیں تو نبی ملیٹا نے مجھے ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گذارنے کا حکم دیا۔

( ٢٧٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنُ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي الْجَهْمِ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْلَلْتِ فَاذِنبِنِي فَاذَنتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ وَآبُو الْجَهْمِ وَسُلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَآمَّا آبُو الْجَهْمِ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَآمَّا آبُو الْجَهْمِ وَلَا سَامَةُ بَنُ رَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْزٌ لَكِ فَتَزَوَّجَتُهُ فَاغْتَبَطَتُهُ [راحع: ٢٧٨٦٣].

(۲۷۸۷۷) حضرت فاطمہ بنت قیس بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے جھے سے فر مایا جب تمہاری عدت گذر جائے تو مجھے بتانا،
عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ بڑا تھا اور ابوجم ڈاٹھا بھی شامل تھے، نبی علیا نے
فر مایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم عور توں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تخی ہے ) البعد تم اسامہ بن
زید سے نکاح کرلو، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا'' اسامہ''؟ نبی علیا نے ان سے فر مایا کہ تمہارے تی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننازیا وہ بہتر ہے، چٹانچہ میں نے اس دشتے کومنظور کرلیا، بعد میں لوگ مجھ پردشک کرنے لگے۔

( ٢٧٨٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمُدِينَةَ فَقَالَ هِي طَيْبَةُ [راحع: ٢٧٦٤].

(٣٧٨٦٨) حضرت فاطمه ظافات مروى ب كه ني اليلان مدينه منوره كاذ كركرت بوئ فرمايا كه بيطيبه بـ

# هُ مُنالًا اَمُونَ شِل مُنظ النَّسَاء ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّسَاء ﴿ مُسَنَلَ النَّسَاء ﴿ مُسَنَلَ النَّسَاء ﴿

( ٢٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةٌ [راحع: ٢٧٦٤].

(٢٧٨٧) حَرْتُ فَاطَمَهُ بَنْتَ قِيْسُ فَيْ فَاصِمُ وَى مِهُ لِيَّا فَيْ عَلْمُ طَلَّاقُ مَا الْفَاهُ وَلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُو خَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِسَعِيرٍ فَتَسَخَّطُنُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَانَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَتُ بَشَعِيرٍ فَتَسَخَّطُنُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَانَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَتُ فَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ فَآمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امُرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصُحَابِى فَاعْتَدِى عِنْدَ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلَّ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَاذِنِينِى فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكُرْتُ فَاعْتَدِى عِنْدَ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلَّ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابِكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَاذِنِينِى فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكُولَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو الْجَهُمِ فَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو الْجَهُمِ فَلَا يَعْتَلِى مَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو الْجَهُمِ فَلَا يَعْتَلِى وَصَحَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةً فَصُعُلُوكٌ لَا هَالَ لَكُ أَنْ اللَّهُ مِنْ ذَيْدٍ [صححه مسلم (١٤٨٠) وصححه اللَّه عَصَاهُ وَآمَا مُعَاوِيَةٌ فَصُعُلُوكٌ لَا هَالَ لَهُ الْكِحِي أَسَامَةً مُنْ زَيْدٍ [صححه مسلم (١٤٨٠) وصححه الن

حان (۶۶۹).] [انظر ۷۸۷۲، ۲۷۸۷۲، ۷۷۸۷۲، ۵۸۸۷۲، ۵۸۸۷۲، ۵۸۸۷۲، ۲۸۸۷۲

(۱۷۸۷) حضرت فاطمہ بنت قیس ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ میر ہے شوہرا ابوعمر و بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھیج دیا ، اوراس کے ساتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیئے ، میں نے کہا کہ میر بے پاس خرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ، اور میں تمہارے گھر بی میں عدت گذار سکتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں ، بیس کر میں نے اپنے کپڑے سمیٹے ، پھر نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نی علیہ نے پوچھا انہوں نے تمہیں کتنی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین طلاقیں ، نبی علیہ نے فرمایا انہوں نے بچ کہا ہم ہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے چھا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جاکر عدت گذار لوء کیونکہ ان کی بینائی نہایت کمزور ہو چکی ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پے کوا تاریکتی ہو، جب تمہاری عدت گذار وائے تو مجھے بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغامِ نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ ڈاٹٹڈ اور ابوجم ڈاٹٹڈ بھی شامل تھے، نبی علیہ نے فرمایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں مختی ہے) البستہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کرلوں

( ٢٧٨٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُّودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُو غَائِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِى فِيهِ خَيْرًا

(۲۷۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# هي مُنلاً اعَدِينَ بل يَعْدِ مِنْ النَّسَاء ﴿ ٢١٣ ﴿ مُسْتَكَاللَّسَاء ﴾ مُسْتَكَاللَّسَاء ﴿ مُسْتَكَاللَّسَاء

( ٢٧٨٧٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحِ عَنِ الشَّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ حَسَنَّ قَالَ الشَّدِّيُّ فَلَاكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْيِيِّ فَقَالَا قَالَ عُمَرُ لَا تُصَدِّقُ فَاطِمَةً لَهَا الشُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ [صححه مسلم (١٤٨٠)].

(۲۷۸۷۲) حضرت فاطمہ بنت قیس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ان لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا ، ابراہیم اور شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ٹاٹٹیؤ نے فرمایا ہے فاطمہ کی بات کی تصدیق نہ کرو، ایسی عورت کور ہائش اور نفقہ دونوں ملیس گے۔

( ٢٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً

(۲۷۸۷۳) حضرت فاطمه بنت فیس فافغائے مروی ہے کہ نبی علیکائے ان کے لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فر مایا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَاوُدُ عَنُ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَنُودِى فِى النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَاجْتَمَعُ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى لَمْ آدُعُكُمْ لِرَغْبَةٍ نَرَلَتُ وَلَا لِوَهُبَةٍ وَلَكِنَ تَعِيمًا الدَّارِيَّ أَخْبَرِينِ أَنْ الْمُسْطِينَ وَسِلَّمَ النَّيْسُ المَّعْرِوكُمْ وَلَا بِمُعْبِرَتِكُمْ وَلَا بِمُسْتَغْبِرَتِكُمْ وَلَا بِمُسْتَخْبِرَكُمْ فَلَحَلُوا البَّيْرَ فَإِفَا مَنُ أَنْتَ فَقَالَتُ أَنَّ الْمُحْسَاسَةُ قَالُوا فَاخْبِرِينَا قَالَتُ مَا أَنَّ بِمُخْبِرَتُكُمْ وَلا بِمُسْتَخْبِرَتُكُمْ وَلَا بِمُسْتَخْبِرَتُكُمْ وَلا بِمُسْتَخْبِرَتِكُمْ وَلا بِمُسْتَخْبِرَكُمْ فَلَحَلُوا اللَّيْرَ فَإِفَا رَجُلٌ صَوِيرٌ وَمُصَفَّدٌ فِى كَثُرَة شَعْدِهِ فَقَالُوا مَنُ أَنْتُ فَقَالَتُ أَنَ الْمُحْبَولِينَ قَالُوا فَالْمَالِينَ فَاللَّا اللَّيْرَ فَإِفَا رَجُلٌ صَلَيهَ وَسَلَّمَ قَالَ المَّيْسِرَةُ مُ اللَّيْ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُوا الْمُ يَطْهَرُ عَلَيْهَا بَعْدُ قَالَ الْمَعْمَ الْوَالَمَ مُنَ الْمَعْمَ قَالَ ذَاكَ حَيْرٌ لَهُمْ قَالَ مَا فَعَلَتُ فَارِسُ هَلْ طَهْرَ عَلَيْهَا قَالُوا لَمْ يَطْهَرُ عَلَيْهَا بَعْدُ قَالَ الْمَعْمَ الْوَالَمَ مُ الْمُعْمَ الْوَالَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوا الْمَعْمَ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا هَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلُوا هَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ فَعَلَى مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشُولُوا مَعْشَرَ الْمُعْمَ وَالْمَالِيقِينَ فَإِنْ فَهُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلُوا مَا مَعْشَرَ الْمُسْلِعِينَ فَإِنَّ هَلِهِ طَيْمُ لَكُولُهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلْفُوا الْمُعْمَ الْمُعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعْمَ وَاللَهُ الْمُعْمَ وَعُلْمَ الْمُعْمَ وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۲۷۸۷۳) حفرت فاطمہ بنت قیس ڈاٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشا باہر نگلے اور ظہر کی نماز پڑھائی، جب رسول الله منافظ الله علی مناز پڑھائی، جب رسول الله منافظ الله منافظ الله مناز پڑھائی، جب رسول الله منافظ الله مناز پوھائی، جب رہی میں الله منافظ الله مناز پوھائی، جب کہ میں کیا۔ میں نے تہمیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہوگے اور مجھا یک بات بتائی کہ وہ اپنے چپازاد بھائیوں کے ساتھ ایک میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہوگے اور مجھا یک بات بتائی کہ وہ اپنے بہاں تک کہ سورج بحری میں سوار ہوئے، اچپا تک سمندر میں طوفان آگیا، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پنچے بہاں تک کہ سورج

# هي مُنالِيَ احْدِن اللهِ اللهِ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

غروب ہوگیا تو وہ چھوٹی چھوٹی سنتیوں میں بیٹے کر جزیرہ کے اندرداخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جومو نے اور گھنے بالوں والا تھا، انہیں بجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا مجورت انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ بالوں والا تھا، انہیں بجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا مجورت انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے کہا: اے قوم اباس آئی کہ مرح ہیں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جماسہ ہوں، چنا نچوہ وہ چلے یہاں تک کہ گرج میں واخل ہوگے، وہاں ایک انسان تھا جے انہائی تنی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس نے پوچھا کہ انہاں عرب کے لوگ ہیں، اس نے پوچھا کہ انہل عرب کے لوگ ہیں، اس نے پوچھا کہ انہل عرب کے لوگ ہیں، اس نے پوچھا کہ انہل عرب کے لوگ ہیں، اس نے پوچھا کہ انہل کو بین ان پرائیان کے آئے اوران کی تھد بی کی، اس نے کہا کہ انہوں نے انہائی فارس کا کیا بنا، کیا وہ ان پر عالب آئے گا ان ہوں نے کہا کہ وہ انہی تک تو انہل فارس پر عالب نہیں آئے ، اس نے پوچھا کہ انہل فارس کا کیا بنا، کیا فارس کے لوگ اس نے پوچھا کہ انہل فارس کے لوگ اس نے پوچھا کہ انہ نہیں آئے ، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کہ بی نے کہا کہ کہا کہ تو کون ہے انہا کہ ان کہ بی سے کہا کہ بیس سے کہا کہ میں میں ہر بہتی پر انروں گا مکہ اور طبیب کے علاوہ کہوکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کردیا گیا ہے نو بھا کہ وہ کہا کہ ان میں میں ان وہاں داخل شہو سے گا۔

( ٢٧٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي الْجَهْمِ قَالَ ذَخَلْتُ آنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ فَقَالَتُ طَلَّقَنِى زَوْجِى فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتُ وَوَضَعَ لِى عَشُرَةَ ٱقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيرٍ وَخَمْسَةً تَمُرْ قَالَتُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَاكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ فَآمَرَنِى أَنْ أَغْتَدَّ فِى بَيْتِ فَكُنْ قَالَ وَكَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا [راحع: ٢٧٨٦٣].

(۲۷۸۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیب فاٹھ سے مردی ہے کہ میر ہے تو ہرا بوعمر و بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام جھیج دیا،اوراس کے ساتھ پانچے تغیر کی مقدار میں جواور پانچے تغیر تھجور بھی بھیج دی،اس کے علاوہ رہائش یا کوئی خرچ ٹہیں دیا، میں نبی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساراوا قعہ ذکر کیا، نبی مائیلا نے قرمایا انہوں نے بچ کہا، تہمیں کوئی نفقہ نہیں سلے گا اور تم اپنے پچازاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کرعدت گذار لو، یا درہے کہان کے شوہر نے انہیں طلاق بائن دی تھی۔

( ٢٧٨٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَاكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخُزُومٍ فَطَلَّقَنِى الْبَتَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِى النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ

هي مُنالًا اَمَٰذُنْ بَلِ يُسْتِدُ مِنْ النَّسَاء ﴾ ١١٥ أي النَّسَاء ﴿ مُسْتَكَ النَّسَاء ﴾

انتقلى إلى أُمِّ شَرِيكِ وَلَا تَفُوتِينِى بِنَفُسِكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخُوتُهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِ الْتَقِلِى إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَإِنْ وَضَعْتِ مِنْ ثِيَابِكِ شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا قَالَتُ فَلَمَّا الْتَقِلِى إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَإِنْ وَضَعْتِ مِنْ ثِيَابِكِ شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا قَالَتُ فَلَمَّا حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَعَائِلٌ لَا حَلَيْتُ خَطَيْنِى مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو جَهُم بُنُ حُذَيْفَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ رَيْدٍ وَكَانَ أَهُلُهَا كَرِهُوا مَلْ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهُم فِإِنَّهُ رَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ وَكَانَ أَهُلُهَا كَرِهُوا مَلْ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهُم إِنَّا الَّذِى دَعَانِى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَتُهُ [راحع: ٢٧٨٧].

(۲۷۸۷۲) حفرت فاطمہ بنت قیس ڈاٹھاسے مروک ہے کہ میرے شوہرا بوعمرو بن حفق بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھیج دیا ، اور اس کے ساتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیے ، میں نے کہا کہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے اس کے علاوہ پچھنیں ہے ، اور میں تنہارے گھر ہی میں عدت گذار سی ہوں؟ اس نے کہا نہیں ، یہن کر میں نے اپنے کپڑے سیمیٹے ، پھر نی علاوہ پچھنیں ہوں؟ اس نے کہا نہیں گئی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین فیلا قیس ، نبی علیہ نے نر مایا انہوں نے تبہیں کتنی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین طلاقیں ، نبی علیہ نے نر مایا انہوں نے بچ کہا ، تبہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے بچھا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر عدت گذار لو، کیونکہ ان کی سامنے بھی اپنے دو پلے کوا تاریکتی ہو، جب تہاری عدت گذار وا کے تو جھے بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کئی لوگوں نے پیغامِ نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ ڈٹاٹیڈ اور ابوجہم ڈٹاٹیڈ بھی شامل تھے، نی ٹائیلانے فر مایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجہم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں مختی ہے) البتہ تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلوچنانچہ میں نے ان سے نکاح کرلیا۔

( ٢٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بُنُ أَبِي أَنَسٍ أَخُو بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَى عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الصَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمُوو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَ قَدُ طَلَقْنِي تَطُلِيقَتِيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَكُنتُ عِنْدَ أَبِي عَمُوو بُنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَ قَدُ طَلَقْنِي تَطُلِيقَتِيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ بَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ لَهُ نَعْدُونَ وَعَا قَالَ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَنْدِنَا مِمْوَوْفٍ نَصْعَعُهُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَيْنَ لَمْ يَكُنُ لِى مَالِى بِهِ مِنْ حَاجَةٍ سُكُنَى إِلَّا أَنْ نَتَطُولُ لَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا مِمْعُووْفٍ نَصْنَعُهُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَيْنَ لَمْ يَكُنُ لِى مَالِى بِهِ مِنْ حَاجَةٍ قَالَتُ فَقُلْتُ لَيْنَ لَمْ يَكُنُ لَى مَالِى بِهِ مِنْ حَاجَةٍ قَالَتُ فَعِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُونُ فَالْتُولِي إِلَى أَمْ شُولِكِ ابْنَةٍ عَمِّكِ فَكُونِي قَالَتُ فَجِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْتُولِي الْمَالِي الْمُعْوَلِي إِلَى أَمْ مُكْتُومٍ فَإِنَّهُ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ مَكُنُومٍ فَإِنَّهُ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ مَكُنُومٌ فَالْبُورِ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَلَا تَفُونِي بِنَفْسِكِ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُ وَلَيْنَ وَلِكُونَ اللَّهُ مَلْكُولِي الْمُ وَلِي الْمُ وَلِي الْمُولِ وَلَكُونِي عَنْدَهُ فَإِذَا حَلَيْ وَاللَهِ فَلَكُ وَاللَهُ مَا أَنْ وَلَا لَا اللَّهُ مَلْكُولُ و اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَكُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ مَلْكُولُ وَاللَّهُ مِلْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ مُلْكُولُ مَلْكُولُ مَا إِنْهُ وَاللَّهُ وَالِلَهُ مَا اللَّهُ مُلُولُ مُنْ الْمُ الْمُعُولُ مُ الْمُولِ فَاللَّهُ وَالِلَهُ اللَّ

### هي مُنالِهَ المَّيْنِ شَرِي النِّسَاء اللهُ النَّسَاء اللهُ النَّسَاء النَّسَاء النَّسَاء النَّسَاء

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَوْلٍ يُرِيدُنِي إِنَّا لِنَفْسِهِ قَالَتُ فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَيْنِي عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَزَوَّجَنِيهِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَمْلَتُ عَلَى حَدِيثَهَا هَذَا وَكَتَبْتُهُ بِيَدِي [راحع: ٢٧٨٧].

(۲۷۸۷۷) حضرت فاطمہ بنت قیس بڑا ہے ہم وی ہے کہ میر ہے شوہرا بوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے دوطلاق کا پیغام بھیج دیا، پھروہ حضرت علی ڈاٹٹو کے ساتھ بمن چلا گیا اور وہاں سے مجھے تیسری طلاق بھجوادی، اس وقت مدینہ منورہ میں اس کے ذمہ دارعیاش بن ابی ربیعہ تھے، میں نے کہا کہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے اس کے علاوہ پھی نہیں ہے، اور میں تمہارے گھر بی میں عدت گذار سمتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں، یہن کر میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، پھر نبی طلیق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساراوا قعہ ذکر کیا، نبی طلیق نے پوچھا انہوں نے تمہیں کتنی طلاقیں ویں؟ میں نے بتایا تین طلاقیں، نبی طلیق ن نبی طلیق انہوں نے تمہیں کتنی طلاقیں ویں؟ میں جا کرعدت گذار لو، کیونکہ ان کی انہوں نے بھر بیائی نبیا یہ کہ ور ہو بھی ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کوا تاریکی ہو، جب تمہاری عدت گذار لو، کیونکہ ان کی بیائی نہایت کمز ور ہو بھی ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کوا تاریکی ہو، جب تمہاری عدت گذر جائے تو مجھے بتا تا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے بیغام نگاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ بڑاٹھ اور ابوجہم ڈاٹھ بھی شامل تھے، نمی علیظ نے فر مایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجہم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تختی ہے) البستر تم اسامہ بن زیدسے نکاح کرلو۔

( ٢٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهُوِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٨٧٠].

(۲۷۸۷) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٧٩) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتُهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ طَلَقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَعَاذِى وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَاسْتَقَلَّتُهَا وَانْطَلَقَتُ إِلَى إِخْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَلَى إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ أَمِّ مَكَّنُومٍ وَقَالَ أَبِي وَقَالَ الْمَخْلُومِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَلِى إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ أَبِي وَقَالَ الْمَخْلُومِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعُقِيلِى إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ أَبِي وَقَالَ الْمَخْلُومِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَقِيلِى إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ الْمَخْلُومِ مَنْ أَنَّهُ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى صَدَقَ فَقَالَ اللَّهِ مِنْ أَمْ مَكْتُومٍ عَوْادُهَا وَلَكِنُ انْتَقِلِى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَاعْتَلَتْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمِوهُ فِيهِمَا فَقَالَ ٱبُو جَهُمْ أَخَافُ عَلَيْكِ فَسُقَاسَتَهُ لِلْعُصَا أَوْ فَا لَا أَمْ مُعْتَولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِ فَتَزَوَّجُتُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَالَ قَالَ أَنْ الْمَالُ فَتَوْوَجُتُ أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَالَ قَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ فَتَوْوَجُتُ أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَالَ فَلَا أَنْ الْمَالُ فَتَوْقَ كُولُ الْمَالُ فَتَوْقَ كُولُكُ وَاللَالُو اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمَالُ فَالْمَالُولُ فَالْمَالُولُ الْمَالُولُ فَتَوْمَ أَلُولُ الْمُؤْلِقُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْومِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ فَالْوَلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ

# هي مُنالِهَ اَمَّانُ شِلْ يَسِيْمَ الْمُ النِّسَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّسَاءِ اللهُ اللهُ النَّسَاءِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الألباني: ضعيف الاسناد، وقوله: ((ام كلثوم)) منكر، والمحفوظ (( ام شريك)) (النسائي: ٦/٧٠٠)].

(۲۷۸۷) حفرت فاطمہ بنت قیس ڈھٹا سے مردی ہے کہ میر بے شوہرا بوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھیج دیا، اور اپنے وکیل کے ہاتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیا، اور اپنے وکیل کے ہاتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیا، اور اپنے کہا کہ میر بے پاس فرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بیس ہے، اور میں تمہار بے گھر بی میں عدت گذار سکتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں ، بیس کر میں نے اپنے کپڑ ہے ہیں نے بتایا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی علیہ آن نے پوچھا انہوں نے تمہیں کتی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین طلاقیں، نبی علیہ نے فر ما یا انہوں نے بچے کہا، تمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے بچپاز او بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جاکر عدت گذار لو، کیونکہ ان کی مینائی نہایت کمزور ہو چکی ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پے کو اتار سکتی ہو، جب تمہاری عدت گذار دو ایکے تو مجھے بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے بیغامِ نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ اور ابوجم ڈاٹٹؤ بھی شامل تھے، ٹبی مالیٹھ نے فریایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تختی ہے) البستہ م اسامہ بن زیدے فکاح کرلوچنا نچے انہوں نے ایسا ہی کیا۔

( ٢٧٨٨) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُعِيرَةِ حَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيُمَنِ فَآرُسَلَ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتُ بَقِيتُ مِنْ الْمُعْيرَةِ حَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلِبٍ إِلَى الْيُمَنِ فَآرُسَلَ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتُ بقِيتُ مِنْ الْقَةَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا طَلَاقِهَا وَآمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأَذَنَتُهُ لِلاَنْتِقَالِ فَآذِنَ لَهَا فَقَالَتُ أَيْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَصَعُ شِيَابَهَا وَاسْتَأَذَنَتُهُ لِلاَنْتِقَالِ فَآذِنَ لَهَا فَقَالَتُ أَيْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَصَعُ شِيَابَهَا عَنْ هَذَا الْتَهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرُوانُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَقَالَ النَّاسَ عَلَيْهُ فَقَالَتُ فَاطِمَةً حِينَ بَلَعَهَا قُولُ مَرُوانَ بَيْنِ مِ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُولَةِ مَنْ الْمَرَاقِ فَقَالَتُ فَاطِمَةً حِينَ بَلَعَهَا قُولُ مَرُوانَ بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ مِنْ الْمَرَاقِ فَقَالَتُ فَاطِمَةً حِينَ بَلَعَهَا قُولُ مَرُوانَ بَيْنِ وَبَعْدِيثِ إِلَّا مَنْ مَالْمَاقِ وَلَى مَرُوانَ بَيْعَى وَبُيْنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ يُحْرِبُ وَلَا مَوْوَانَ بَيْعَ لَكَ اللَّهُ يُحْرِبُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ مُولِكَ أَمْرًا عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُولِقِ الْمُلْولِي الْمَوْلِ اللَّهُ مِلْ الْمُولِقُ الْمَالِقُ الْمُولِقُ الْمُولِ الْمَالِقُ اللَّهُ مُولِكَ أَنَالُهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا مُؤْمِولُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا لَاللَهُ مُولِولًا اللَّهُ الْمُعْرَاجِعَةً اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاجُعَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا لَلْهُ الْمُؤْ

(۱۷۸۸۰) حضرت فاطمہ بنت قیس ڈیٹھاسے مروی ہے کہ میر کے شوہرا بوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھیج دیا، اس ونت وہ حضرت علی ڈیٹھ کے ہمراہ بمن گیا ہوا تھا، اس نے حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربعہ کونفقہ دینے لئے بھی کہالیکن وہ کہنے لگے کہ بخدا تمہیں اس وقت تک نفقہ نہیں مل سکتا جب تک تم حاملہ نہ ہو، وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی علیہ نے فرمایا انہوں نے بچ کہا، تمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے پچپاز او بھائی ابن ام مکتوم

# هي مُنالاً اَمَان شِلْ اِنْ مِنْ السَّاء اللهِ اللهُ اللهِ ا

کے گھر میں جا کرعدت گذارلو، کیونکہ ان کی بینائی نہایت کمزور ہوچگی ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پیٹے کوا تاریکتی ہو، جب تمہاری عدت گذر جائے تو مجھے بتانا۔

عدت کے بعد نبی علیہ نے ان کا نکاح حضرت اسامہ ڈاٹھ سے کردیا، ایک مرتبہ مروان نے قبیصہ بن ذویب کو حضرت فاطمہ ڈاٹھ کے پاس بیرحدیث پوچھنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے بہی حدیث بیان کردی، مروان کہنے لگا کہ بیحدیث تو ہم نے محض ایک عورت سے سی ہے، ہم عمل اسی پر کریں گے جس پر ہم نے لوگوں کو عمل کرتے ہوئے پاپا ہے، حضرت فاطمہ ڈاٹھ کو بیا بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، اللہ تعالی فرما تا ہے'' تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالواور نہ وہ خود فکلیں، اللہ بیکہ وہ واضح بے حیائی کا کوئی کام کریں، ''شاید اس کے بعد اللہ اس کے سامنے کوئی نئی صورت بیدا کردے'' انہوں نے فر مایا بیکھم تو اس شخص کے متعلق ہے جور جوع کرسکتا ہو، بیہ بتاؤ کہ تین طلاقوں کے بعد کون سی نئی صورت بیدا ہوگی۔

(۲۷۸۸۱) حَدَّنَا عَلِيَّ بُنُ عَاصِم قَالَ حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ فَاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْحَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَاتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُكُو إِلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكُنى وَلَا نَفَقَةً قَالَ عُمرُ بُنُ الْخَطَّابِ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُلَّمَ تَشُكُو إِلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكُنى وَلَا نَفَقَةً قَالَ عَمُرُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمِّ مَكُتُوم [راحع: ٢٧٦٤] عَامِرٌ وَحَدَّتُنْ فِي آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُوم [راحع: ٢٧٦٤] عَامِرٌ وَحَدَّتُنْ فِي آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُوم [راحع: ٢٧٦٤] عَامِرٌ وَحَدَّتُنْ فِي آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُوم [راحع: ٢٧٦٤] عَامِرٌ وَحَدَّتُنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُوم [راحع: ٢٤٨٨] مِن وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَكْتُوم وَرَاحِي طَلِي اللهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْ مِنْ وَلَا وَلَ ثُلْقَةُ مُعْرَانِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

( ٢٧٨٨٢) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ الزَّهُرِىُّ أَنَّ قَبِيصَةَ بُنَ ذُوْلِهِ حَدَّثَهُ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَلَقَلَتُهَا وَكَانَتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَنَقَلْتُهَا إِلَى بَيْتِهَا وَمُرُوانُ بُنُ اللّهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَقْهَا ثَلَاثًا فَبَعَثِتِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ فَسَأَلَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَنَقَلْتُهَا إِلَى بَيْتِهَا وَمُرُوانُ بُنُ اللّهِ بَعْنَى الْمُدِينَةِ قَالَ فَبِيصَةً فَبَعَثِتِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ فَسَأَلَتُهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجُ الْمَرَاةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ اللّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ قَالَ ثُبَّ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَتْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَتْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَتْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَتْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمْ السَّاءَ فَطَلْقُوهُمْ اللّهُ وَكَانِهُ وَاللّهُ وَبُكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُوجُونَ إِلَا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ لِلْكَ لَاللّهُ يُحْرِجُوهُ اللّهُ يُحْرِجُوهُمْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَّ النَّالِيَةَ فَامُسِكُوهُنَّ مُبْتَنَةٍ إِلَى لَكَوَّا اللّهُ يُحْرِبُونَ إِلَى لَكُونَ اللّهُ يَخْدُونُ أَلْهُ مَا أَلْ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلُهُنَّ الثَّالِقَةً فَامُسِكُوهُنَّ وَجَلَّ فَإِلَى اللّهُ يَخْوِبُ فَيْ إِلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَا فَإِنْهَا فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَحْرُ فَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

# هي مُناهَا مَيْنَ شِنْ النَّسَاء ﴾ ١١٨ لهم النَّه النَّسَاء ﴿ مُسَنَكَ النَّسَاء ﴾

بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعُدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ حَبِدِيثُ امْرَأَةٍ خَدِيثُ امْرَأَةٍ خَلِيثُ امْرَأَةٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَلَا يَعْبَدُهُ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَلَا يَعْبَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْرَ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ حَبِدِيثُ امْرَأَةٍ خَدِيثُ امْرَأَةٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَلَا يَعْبَدُهُ اللَّهُ مَا يَعْبَدُهُ اللَّهُ مَا يَعْبَدُهُ اللَّهُ مِنْ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرُتُهُ خَبَرَهَا فَقَالَ حَبْدِيثُ الْمُرْأَةِ مَا أَمْرَاقٍ مَا أَمْرَاقًا فَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يَعْبَدُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرَ أَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ وَاللَّهُ مَا أَمْرَاقًا فَعَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا أَلُولُوا اللَّهُ مَا أَمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْلَ أَلُولُ أَمْرَاقًا فَعَلَ اللَّهُ مِنْ أَلُولُولُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْرَاقًا فَا أَنْ أَلُولُهُ إِلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(۲۷۸۸۲) حضرت فاطمہ بنت قیس ٹاٹھا ''جو کہ بنت سعید بن زید کی خالہ تھیں اور وہ عبداللہ بن عمر و بن عثان کے نکاح میں تھیں' کے مروی ہے کہ آئیں ان کے شوہر نے تین طلاقیں وے ویں ، ان کی خالہ حضرت فاطمہ ٹاٹھانے ان کے پاس ایک قاصد بھیح کر آئییں اپنے یہاں بلالیا ، اس زمانے میں مدینہ منورہ کا گورز مروان بن علم تھا، قبیصہ کہتے ہیں کہ مروان نے مجھے حضرت فاطمہ ٹاٹھا کے پاس ہیں ہوچھنے کے لئے بھیجا کہ آپ نے ایک عورت کواس کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس کے گھر حضرت فاطمہ ٹاٹھا کے پاس ہیں ہو چھنے کے لئے بھیجا کہ آپ نے ایک عورت کواس کی عدت پوری ہونے ہے پہلے اس کے گھر سے نکلئے پر کیوں مجبور کیا؟ انہوں نے جواب دیا اس لئے کہ نبی طلاق نے مجھے بھی بھی تھی دیا تھی مراز ہوں انٹر تھا گی اپنی کہ میں انٹر میں قرآن کر بھی استشہاد کرتی ہوں ، اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ''اگرتم اپنی بیویوں کو طلاق وے دوتو زمانہ عدت (طہر) میں طلاق دیا کرواور عدت کا یام گئتے رہا کرو، اور اللہ سے جو تہمارار ب ہے بیویوں کو طلاق وے دوتو زمانہ عدت (طہر) میں طلاق دیا کرواور عدت کا یام گئتے رہا کرو، اور اللہ سے جو تہمارار ب ہے درتے رہو، نہم آئیس اپنے گھرسے نکالواور نہ خودوہ کالیں ، اللہ یہ کہ وہ کلی کا کوئی کام کریں'' '' مثابیداس کے بعداللہ کوئی نیا فیصلہ فرما و ہے'' تیسرے ورج میں فرمایا ''جب وہ اپنی عدت پوری کرچیس تو تم آئیس اچھی طرح رکھو یا اپھر نی علیا اس کے بعداللہ کے اس خوری کروکھیں تو تم آئیس اچھی طرح رکھو یا اپھر نی علیا اس کے بعداللہ کے اس خوری کروکھیں تو تم آئیس فرمایا پھر نی علیا استیرے ورجے بھی بہی تھم دیا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں مروان کے پاس آیا اوراہ بیساری بات بتائی، اس نے کہا کہ بیتوالیک عورت کی بات ہے، بیہ تو ایک عورت کی بات ہے، بیہ تو ایک عورت کی بات ہے، بیر اس نے ان کی بھاٹمی کواس کے گھروا پس بیجیج کا تھم دیا چنا نچدا سے واپس بیجیج دیا گیا یہاں تک کہ اس کی عدت گذرگئی۔

( ٢٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَحَاصَمَتُهُ فِي الشُّكُنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَمُ يَجْعَلُ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتُ لَهُ رَجْعَةٌ [راحع: ٢٧٦٤].

( ٢٧٨٨٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعُنِى ابْنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ أَبِى عَمْرِو بْنِ خَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتُ أَنَّهَا جَاءَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتُهُ فِي

### هي مُنالِهَ اَمَرُونَ بِل يَنْ مِنْ النَّسَاءِ اللَّهِ مُنْ الْمَامَرُ وَمِنْ لِلنَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرُوَّانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرُوَةُ أَنْكَرَتُ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [راجع: ٢٧٨٧] في خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرُوقَةُ أَنْكَرَتُ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [راجع: ٢٧٨٧] وعزت فاطمه بنت قيس رُحُهُ عَلَى عَامِر عَنْ مِر عَنْ مِر ابوعمو بن حفص بن مغيره نے ايک دن مجھے طلاق کا پيام بھيج ديا، ميں نبي عليه کي خدمت ميں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کيا، نبی عليها نے فرماياتم اپنے بچازاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر ميں جاکو عدت گذارلو، مروان ان کی اس حدیث کی تقدیق سے انکار کرتا تھا اور مطلقہ عورت کواس کے گھر سے نگلنے کی اجازت نبیس و بتاتھا، اور بقول عروہ مَوَاتُنَةُ حضرت عائشہ رُحُهُمُ بھی اس کا انکار کرتا تھی اور مطلقہ عورت کواس کے گھر سے نگلنے کی اجازت نبیس و بتاتھا، اور بقول عروہ مَوَاتُنَةً حضرت عائشہ رُحُهُمُ بھی اس کا انکار کرتا تھیں۔

( ٢٧٨٨٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةٌ وَٱشْغَتُ وَابْنُ أَبِي خَالِهٍ وَدَاوُدُ وَحَدَّثَنَاهُ مُجَالِلًا وَإِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ سَالِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ سَالِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ دَخُلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ قَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَآمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَّ فِى تَيْتِ الْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَسَلَّمَ فِي الشَّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَآمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَ فِى تَيْتِ الْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَسَلَّمَ فِي الشَّكُنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَآمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَ فِى تَيْتِ الْنِ أُمِّ مَكْتُومِ وَسَلَّمَ فِي الشَّكُنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِى سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَامَرُنِى أَنْ أَعْتَدَ فِى تَيْتِ الْنِ أُمْ مَكْتُومِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَعْقَةُ فَالْتُ فَلَمْ يَلْعِهِ السَّلَيْ فَي السَّلَامُ فَي السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْتُلْفَاقُولُ الْمَالَامُ عَلَيْهِ السَّالَةِ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ السَّامِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَالِمَ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُولِ اللْمُ الْمَالِي الْمُعْلِقِيلُ الْمَالِقُ الْمُعْتِيلُولُولَ الْمَالِقُولُ الْمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِي وَلَيْعُولُ اللَّهُ الْمُلْتُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِي وَلَلْمُ الْمُنَالِقُ الْمَقَالَقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِي وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

(۲۷۸۸۵) حضرت فاطمہ بنت قیس فی اٹنا ہے مروی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں ویں تو نبی علیہ نے میرے لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا۔

( ٢٧٨٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا لَا تَنْكِحِي حَتَّى تُعْلِمِينِي [راحع: ٢٧٦٤]

(۲۷۸۸۷) حضرت فاطمه بنت قیس فاتفیا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ان سے دوران عدت فرمایا کہ مجھے بتائے بغیرشادی نہ کرنا۔

( ٢٧٨٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ إِنَّمَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى [راجع: ٢٧٦٤].

(۲۷۸۸۷) حضرت فاطمہ بنت قیس ڈٹٹ ہے مروی ہے کہ میرے شوہرابوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے نین طلاق کا پیغام سیج دیا، میں نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی علیظانے فرمایا تنہیں کوئی سکتی اور نفقہ نہیں ملے گااورتم اپنے پچازاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کرعدت گذارلواور فرمایار ہائش اور نفقہ اے ماتا ہے جس سے رجوع کیا جاسکتا ہو۔

( ٢٧٨٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنُتُ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِي زَرِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنُتُ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِي زَرُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَذَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَذَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

(۲۷۸۸۸) حضرت فاطمہ بنت قیس نظافات مروی ہے کہ میرے شوہرابوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے تین طلاق کا

# هي مُنالاً امَرُ بن بل الله مُستَكِالِلْسَاء ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللّ

پیغام بھیج دیا، نبی ٹلیٹانے فرمایاتم اپنے چچاز ادبھائی ابن ام مکتوم کے گھرمیں جا کرعدت گذارلو۔ '

( ٢٧٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ يَعْنِى السَّبِيعِىَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِى زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدُتُ النَّقُلَّةَ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِى إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّى عِنْدَهُ [راحع: ٢٧٦٤،

(۲۷۸۹) حفرت فاطمہ بنت قیس ڈٹاٹا ہے مروی ہے کہ میرے شوہرا پوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے تین طلاق کا پیغا کم بھیج دیا ، میں نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی علیق نے فر مایا تم اپنے بچپازاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کرعدت گذارلو۔

( ٢٧٨٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّ فَاطِمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ آخُبَرَتُهُ آنَهَا كَانَتُ تَحُتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِنُتَ قَيْسٍ آخُبَرَتُهُ آنَهَا كَانَتُ تَحُتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَوَكَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَدُهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَنِيتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرُوانُ إِلَّا أَنْ يَتَهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجٍ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرُوبَ أَنْ فَالْكَمَى فَالَى مَرُوانُ إِلَّا أَنْ يَتَهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجٍ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرُوبَ فَالْ قَالَ قَالِ قَالَ قَالِي قَالَ قَالِمَ قَالِمَةً فِي قَالِمَ قَالَ قَ

(۲۷۸۹۰) حضرت فاطمہ بنت قیس نگائیا سے مروی ہے کہ میر ہے شو ہرا بوعمر و بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھے ویا ، میں نبی طینیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی طینیا نے فرمایاتم اپنے چپازاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جاکر عدت گذار لو، مروان ان کی اس حدیث کی تقدیق سے انکار کرتا تھا اور مطلقہ عورت کو اس کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ویتا تھا، اور بقول عروہ مُیلید حضرت عاکشہ مٹالٹا بھی اس کا انکار کرتی تھیں۔

(۲۷۸۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَآتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّتَنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ لِي آخُوهُ اخْرُجِي مِنْ اللَّهَارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةٌ وَسُكُنى حَتَّى يَجِلَّ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتُ فَقَالَ لِي آخُوهُ اخْرُجِي مِنْ اللَّهَارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةٌ وَسُكُنى حَتَّى يَجِلَّ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتُ فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ

### هي مُنالِهَ امْرُن بن المِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَحَبُّ إِلَى مِنْهُ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَٱنْكِحْنِي مَنْ أَخْبَبْتَ قَالَتُ فَٱنْكَحْنِي مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فَلَمَّا ٱرَدُتُ أَنْ ٱخْرُجَ قَالَتُ اجْلِسُ حَتَّى أُحَدِّثَكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا مِنُ الْكَيَّامِ فَصَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ ثُمَّ قَعَدَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَقَالَ اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَعِ وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيُّ أَتَانِي فَأَخْبَوَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي مِنْ الْقَيْلُولَةِ مِنْ الْفَرَح وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَأَحْبَبُتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِى أَنَّ رَهُطًا مِنْ بَنِي عَمِّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ رِيعٌ عَاصِفٌ فَٱلْجَاتُهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي قُويُرِبِ سَفِينَةٍ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ ٱهْلَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ لَا يَذْرُونَ ٱرَجُلٌ هُوَ أَوْ امْرَأَةٌ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا أَلَا تُخْبِرُنَا فَقَالَ مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ وَلَكِنَّ هَذَا الدُّيْرَ قَدْ رَهِقْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْآشُواقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ قَالُوا قَلْنَا مَا أَنْتَ قَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا الدَّيْرَ فَإِذَا هُمُ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ شَدِيدِ الْوَقَاقِ مُظْهِرٍ الْحُزُنَ كَثِيرِ التَّشَكَّى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا مِنْ الْعَرَبِ قَالَ مَا فَعَلَتُ الْعَرَبُ أَخَرَجَ نَبِيُّهُمْ بَعُدُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ الْعَرَبُ قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَدُوٌّ فَأَغْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فالْعَرَبُ الْيَوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالَ قَالُوا صَالِحَةٌ يَشْرَبُ مِنْهَا أَهْلُهَا لِشَفَتِهِمْ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخْلٌ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا صَالِحٌ يُطُعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوا مَلْأَى قَالَ فَزَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكْتُ ٱرْضًا مِنْ آرُضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِنتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ثَلَاتَ مَرَّاتٍ إِنَّ طَيْبَةَ الْمَدِينَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ يَدُخُلَهَا ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيِّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَالُ أَنْ يَدُخُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا [راجع: ٢٧٦٤٠].

(۲۷۸۹۱) امام عامر معمی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مدید منورہ حاضر ہوا اور حضرت فاطمہ بنت قیس روائی کے بہاں کیا تو انہوں نے جھے بیصدیث سائی کہ نبی علیہ کے دور میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ، اسی دوران نبی علیہ نے اسے ایک دستہ کے ساتھ روانہ فرما دیا ، تو مجھے سے اس کے بھائی نے کہا کہتم اس گھرسے نکل جاؤ ، میں نے اس سے بوچھا کہ کیا عدت ختم ہونے تک مجھے نفقہ اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہانیں ، میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوگئی اور عرض کیا کہ فلال مخص نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس کا بھائی مجھے گھرسے نکال رہا ہے اور نفقہ اور سکنی بھی نہیں دے رہا؟ نبی علیہ نے پیغام

هي مُنالاً اخْرِينْ بل يَنظِيمُ وَيُو كُلُّ اللّهُ اللّهُل

بھیج کرانے بلایا اور فرمایا بنت آل قیس کے ساتھ تمہارا کیا جھڑا ہے؟ اس نے کہا کہ یارسول اللہ! میرے بھائی نے اسے اسمی تین طلاقیں دے دی ہیں ،اس پر نبی علیا انے فر مایا اے بنت آل قیس! دیکھو ہشو ہر کے ذیے اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا ہے جس سے دہ رجوع کرسکتا ہواور جب اس کے پاس رجوع کی گنجائش نہ ہوتو عورت کونفقہ اور سکنی نہیں ملتا ،اس لئے تم اس گھر سے فلاں عورت کے گھر منتقل ہوجاؤ ، پھر فر مایا اس کے پہال لوگ جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں اس لئے تم ابن ام مکتوم کے پہال چلی جاؤ ، کیونکہ وہ نابینا ہیں اورتمہمیں دیکھنہیں سکیں گے ،اورتم اینا آئندہ نکاح خود سے نہ کرنا بلکہ میں خودتمہارا نکاح کروں گا ، اسی دوران مجھے قریش کے ایک آ دمی نے پیغام نکاح بھیجا، میں نبی ملیہ کے پاس مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو نبی ملیہ نے فر ما یا کیاتم اس شخص سے نکاح نہیں کرلیتیں جو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، یارسول اللہ! آپ جس سے جاہیں میرا نکاح کرا دیں، چنانچہ نبی ملیّانے مجھے حضرت اسامہ بن زید ڈٹاٹیئا کے نکاح میں دے دیا، امام معنی میں تنہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے جانے لگا توانہوں نے مجھ سے فر مایا کہ میٹھ جاؤ میں تنہیں نبی مایٹا کی ایک حدیث ساتی ہوں ، ایک مرتبه نبی ملیناً با ہر نکلے اورظہر کی نماز پڑھائی ، جب رسول اللَّهُ ظَالْیُنا نے اپنی نمازیوری کر لی تو بیٹھے رہو،منبر پرتشریف فرما ہوئے لوگ حیران ہوئے تو فرمایا لوگو! اپنی نماز کی جگہ بر ہی میں نے تنہمیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہتم داری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی ،جس نے خوثی اور آئکھوں کی شنڈک ہے مجھے قیلولہ کرنے سے روک دیا ،اس لئے میں نے جایا کہ تمہارے پغیبر کی خوشی تم تک پھیلا دوں، چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے چیا زاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے ، اچا نک سمندر میں طوفان آ گیا ، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پنیجے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جوموٹے اور گھنے بالوں والا تھا، انہیں ۔ سمجھ نہ آئی کہوہ مرد ہے یا عورت انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم!اس آ دی کی طرف گرہے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے یو جھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، چنانچہ وہ چلے یہاں تک کہ گرہے میں داخل ہو گئے، وہاں ایک انسان تھا جے انتہا کی تخق کے ساتھ بندھا ہوا تھاوہ انتہا کی ممکین اور بہت زیادہ شکایت کرنے والا تھا،انہوں نے اسے سلام کیا،اس نے جواب اور یو جھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ،اس نے بوچھا کہ اہل عرب کا کیا بنا؟ کیاان کے نبی کاظہور ہو گیا؟ انہوں نے کہاہاں!اس نے یو چھا پھراہل عرب نے کیا کیا؟انہوں نے بتایا کداچھا کیا،ان پرایمان لے آئے اوران کی تصدیق کی،اس نے کہا کہان کے دشمن تخصلیکن اللہ نے انہیں ان برغالب کردیا ،اس نے پوچھا کہا بعرب کا ایک خدا ،ایک دین اورا یک کلمہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے یو چھا زغر چشنے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کھیج ہے،لوگ اس کا یانی خود بھی پیتے ہیں اور اینے تھیتوں کوبھی اس سے سیراب کرتے ہیں ،اس نے یو چھا عمان اور بیسان کے درمیان باغ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ سمجھ ہے

# مَن الْمَا مَدُونَ بْل يَهِ مِنْ النَّسَاء ﴿ ٢٣٣ ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاء ﴾ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴾

اور ہرسال پھل دیتا ہے،اس نے بوچھا بھیرہ ظہر میکا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ جراہوا ہے،اس پروہ تین مرتبہ چینی اور شم کھا کر کہنے لگااگر میں اسجگہ سے نکل گیا تو اللہ کی زمین کا کوئی حصہ ایسانہیں چھوڑوں گا جسے اپنے پاؤں تلے روند نہ دوں ،سوائے طیبہ کے کہاس پر جھے کوئی قدرت نہیں ہوگی ، نبی علیہ انے فر مایا یہاں پہنچ کرمیری خوثی بڑھ گئی (تین مرتبہ فر مایا) مدینہ ہی طیبہ ہاور اللہ نے میر رے حرم میں داخل ہونا د جال پر حرام قرار دے رکھا ہے، پھر نبی علیہ ان قیامت تک کے لئے تکوارسونتا ہوا فرشتہ کوئی معبود نہیں ، مدینہ منورہ کا کوئی تنگ یا کشادہ ، وادی اور پہاڑ ایسانہیں ہے جس پر قیامت تک کے لئے تکوارسونتا ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو، د جال اس شہر میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔

(٢٧٨٩٢) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُحُرَّرَ بُنَ أَبِي هُرَيْرَةً فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ وَ٢٧٨٩٢) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُخُرَّرَ بُنَ أَبِي هُرَيْرَةً فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةً فِي نَحُو الْمَشْوِقِ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَنِي كَالَ فَالِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ فِي نَحُو الْمَشُوقِ

[راحع: ۲۷٦٤١]

(۲۷۸۹۲) عامر کہتے ہیں کہ پھر میں محرر بن الی هریرہ بھائیات ملا اور ان سے حضرت فاطمہ بنت قیس کی بیر حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا جس گواہی دیتا ہوں کہ میرے والدصاحب نے مجھے بیرحدیث اسی طرح سنائی تھی جس طرح حضرت فاطمہ ڈٹائٹانے آپ کوسنائی ہے البتہ والدصاحب نے بتایا تھا کہ نبی علیا ہے فرمایا ہے وہ مشرق کی جانب ہے۔

( ٢٧٨٩٣ ) قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِم بْنَ مُحَمَّدٍ فَذَكُرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتِي كَمَا حَدَّثَتُكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهَا قَالَتُ الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ [راحع: ٢٧٦٤٢]

(٣٢٨٩٣) پير ميں قاسم بن محمد مُنظية سے طااوران سے بير حديثِ فاطمه ذكر كى ، انہوں نے فرمايا ميں گوائى ديتا ہوں كه حضرت عائشہ فاللهائے مجھے بھى بير حديث اسى طرح سائى تھى جيسے حضرت فاطمہ فاللهائے آپ کوسنائى ہے ، البتہ انہوں نے بيفر مايا تھا كه دونوں حرم يعنى مكه كرمه اور مدينه منوره د جال پرحرام ہوں گے۔

(٢٧٨٤) حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَات يَوْمٍ مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْسَرَ وَنُودِى فِى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَات يَوْمٍ مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْسَرَ وَنُودِى فِى النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى لَمْ أَدْعُكُمُ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنَّ تَمِيمًا النَّاسُ اللَّهِ مِنْ جَوْالِو الْبَحْرِ فَقَالُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ جَوْالُو الْبَحْرِ فَقَالُوا عَنْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهِ مَنْ جَوْالُو الْبَحْرِ فَقَالُوا فَأَنْ الْبَحْسَاسَةَ فَقَالُوا فَأَخْدِينَا هُمْ بِدَابَةٍ أَشْعَرَ لَا يُدُرَى ذَكَرٌ هُو أَمُ أُنْفَى لِكُثْرَةِ شَعْرِهِ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ فَقَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةَ فَقَالُوا فَأَخْدِينَا هُمْ بِدَابَةٍ أَشْعَرَ لَا يُدُرَى ذَكُرٌ هُو أَمُ أُنْفَى لِكُثُو شَعْرِهِ فَقَالُوا مَنْ أَنْتُ فَقَالُوا مَنْ أَنْتُ فَقَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةَ فَقَالُوا فَأَخْدِينَا فَقَالَتُ مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ وَلَا مُسَتَخْبِرَتُكُمْ وَلِكِنْ فِى هَذَا اللَّيْرِ رَجُلُّ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَلِكَ مُنَا أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَلِكِنْ فِى الْحَدِيدِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ الْعَرَابُ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُ فَمَا لَعَمْ النَّهُ فَلَ اللَّهُ مِنْ الْذَاتُ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَمَا لَعُمْ قَالَ فَعَلَ قَالِ الْعَرْبُ قَالُوا نَعْمُ قَالَ فَالَ فَهَلُ الْعَرْبُ قَالُوا نَعْمُ قَالَ فَالَ فَهَا لَ فَالَ فَهَلُ الْبَعْمُ الْمُولُ الْعَرْبُ قَالُوا نَعْمُ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ هَلُ

# 

ظُهَرَ عَلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَظُهَرُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ مَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا هِى تَدُفُقُ مَلْأَى قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخُلُ بَيْسَانَ هَلُ أَطْعَمَ قَالُوا نَعَمُ أَوَائِلُهُ قَالَ فَوَقَبَ وَثُبَةً حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيَفُلِتُ فَقُلْنَا مَنُ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا لَكُ بَيْسَانَ هَلُ أَطْعَمَ قَالُوا نَعَمُ أَوَائِلُهُ قَالَ فَوَقَبَ وَثُبَةً حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيَفُلِتُ فَقُلْنَا مَنُ أَنْتُ فَقَالَ أَنَا إِنِّ مَنْ أَنْدُ مَنَ أَنْتُ فَقَالَ أَلَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْهُ مَا أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ مَنْهُ وَلَا مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ مَنْ أَنْ أَنْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ أَلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَلُولُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۲۷۸۹۴) حفرت فاطمه بنت قیس کافیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا باہر نکلے اور ظہر کی نماز پڑھائی، جب رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ ال نے تہمیں کی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہمیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہتم واری میرے یاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی کہوہ اپنے چھازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحرى تشق ميں سوار ہوئے ،اچا تک سمندر میں طوفان آگیا ، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف بینچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملاجومو نے اور گھنے بالوں والاتھا، انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا عورت انہول نے اسے سلام کیا،اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم! اس آ دی کی طرف گر ہے میں چلو کیونکہ وہتمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے يوچها كهتم كون مو؟ اس نے بتايا كه ميں جساسه موں ، چنانچه وہ چلے يہاں تك كه كرج ميں داخل مو كئے ، وہاں ايك انسان تھا جے انتہائی تختی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس نے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، اس نے پوچھا کہ اہل عرب كاكيابنا؟ كياان كے نبي كاظهور بوگيا؟ انہوں نے كہا ہال! اس نے يوچھا پھر اہل عرب نے كيا كيا؟ انہوں نے بتايا كه اچھا کیا،ان پرایمان لے آئے اوران کی تقدیق کی،اس نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا پھراس نے یو چھا کہ اہل فارس کا کیا بنا،کیا وه ان برغالب آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک تو اہل فارس پر غالب نہیں آئے، اس نے کہایا در کھو! عقریب وہ ان پر غالب آجائیں گے،اس نے کہا: مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ، ہم نے کہا یہ کثیر یانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے یانی سے بھتی باڑی کرتے ہیں، پھراس نے کہانٹل بیسان کا کیا بنا؟ کیااس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہاس کا ابتدائی حصہ پھل دینے نگاہے،اس پرووا تنااچھلا کہ ہم سمجھ رہم پرحملہ کردیے گا،ہم نے اس سے یو چھا کہ تو کون ہے؟اس نے کہا کہ میں میں و جال) ہوں ،عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پس میں نکلوں گا تو زمین میں چکر لگاؤں گااور عالیس راتوں میں ہر ہربستی پر اتروں گا مکہ اور طیبہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا بمیرے لیے حرام کر دیا گیا ہے، نى النام نام المسلمانو! خوش موجا و كهطيبه يمي مدينه ب،اس مين دجال داخل ندموسكے گا۔

النساء المناه ال

# حَدِيثُ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ اللهُ

### ايك انصاري خاتون صحابيه طالفا كي روايت

( ٢٧٨٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ عَنْ مُنْذِرِ الْثَوْرِيِّ عَنِ الْمَصَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّتُنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِي حَيَّةٌ الْيُومَ إِنْ شِنْتَ آدُخَلُتُكَ عَلَيْهَا قُلْتُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ عَضْبَانُ فَاسْتَتَرْتُ لَا قَالَتُ دَخُلُتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَلَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ عَضْبَانُ فَاسْتَتَرْتُ بِكُمِّ دِرُعِي فَتَكُلَّمَ بِكَلَامٍ لَمُ أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمْ دِرُعِي فَتَكُلَّمَ بِكَلَامٍ لَمُ أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مَا أَوْمَا سَمِعْتِيهِ قَالَتُ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ الشَّوءَ إِذَا فَشَا فِي الْأَرْضِ فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْ عَمْ وَفِيهِمْ الْمَالِحُونَ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِمْ الطَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِمْ الطَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِمْ الطَّالِحُونَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَقْبِطُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَعْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَعْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْلِ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَعْفِرَتِهِ وَلَا لَكُونَ لَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ أَصَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَعْفِولَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْلُ إِلَى مَنْ أَصَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى أَلِي اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(۲۷۹۵) حسن بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے انصار کی ایک عورت نے بتایا ہے ' وہ اب بھی زندہ ہیں، اگرتم چا ہوتو ان سے نوچ جھ سکتے ہواور میں تہمیں ان کے پاس لے چاتا ہوں' راوی نے کہا نہیں، آپ خود ہی بیان کرد ہجئے'' کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ فٹاٹھا کے پاس کئی تو اسی دوران نبی علیہ بھی ان کے بیال تشریف لے آئے اور پول محسوس ہور ہا تھا کہ نبی علیہ غضے میں ہیں، میں نے اپنی قیص کی آسین سے پردہ کرلیا، نبی علیہ ان کے بیال تشریف لے آئے اور پول محسوس ہور ہا تھا کہ نبی علیہ غضی سے ہیں، میں نے حضرت ام سلمہ فٹاٹھا سے کہا کہا تکی جو جھے بچھ نہ آئی، میں نے حضرت ام سلمہ فٹاٹھا سے کہا ما المؤمنین ایس دکھ کورہی ہوں کہ نبی علیہ غضے کی حالت میں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! کیا تم نے ان کی بات می جو جھ سے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے تا یا کہ نبی علیہ ان کے ہیں۔ انہوں اللہ! اس میں شریفیل جائے گا تو اسے روکا نہ جا سکے گا، اور پھر اللہ اہل زمین پر اپناعذا ہے جو کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس میں نیک لوگ بھی شامل ہوں گے اور ان پر بھی وہی آفت آئے گی جو عام لوگوں پر آئے ہوں گی، بھر اللہ تعالی انہیں تھنچ کر اپنی مففرت اورخوشنودی کی طرف لے جائے گا۔

### حَدِيثُ عَمَّةِ حُصَيْنِ بَنِ مِحْصَنٍ اللهُ

### حضرت حصین بن محصن کی پھوپھی صاحبہ کی روایت

( ٢٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتُ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا أَذَاتُ زَوْجٍ

### مُنْ الْمُ الْمُرِينَ بْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

أَنْتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ قَالَ يَعْلَى فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتُ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ انْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِلَّهُ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ انْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِلَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ [راحع: ١٩٢١٢]

(۲۷۸۹۲) حضرت صین طافظ سے مروی ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی طابق کی خدمت میں کسی کام کی غرض سے آئیں، جب کام کمل ہو گیا تو نبی طابق نے پوچھا کم این شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طابق نے پوچھا تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتی ، الا بید کہ سی کام سے عاجز آ جاؤں، نبی طابق نے فرمایا اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔

# حَديثُ أُمِّ مَالِكٍ البَهْزِيَّةِ اللهُا

#### حفرت ام ما لك بمريد فاللها كي مديث

( ٢٧٨٩٧) حَدَّثَنَا بُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنُ أُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ رَجُلٌ مَعْتَزِلٌ فِي مَالِهِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيُؤَدِّى حَقَّةُ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخِيفُهُمُ وَيُخِيفُونَهُ وَيُخِيفُونَهُ إِن الرَّحِهِ الترمذي (٢١٧٧)]

(۲۷۸۹۷) حضرت ام مالک بنرید دلاتها سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے ارشاد فرمایا فتنہ کے زمانے میں لوگوں میں سب سے بہترین آ دمی وہ ہوگا جوابینے مال کے ساتھ الگ تصلک رہ کراپنے رب کی عبادت کرتا ہواوراس کاحق ادا کرتا ہو،اور دوسراوہ آ دمی جوراہ خدایس اپنے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کرنے کے وہ دشمن کوخوف زدہ کرے اور دشمن اسے خوفز دہ کرے۔

# حَدِيثُ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ

# حضرت ام عكيم بنت زبير بن عبد المطلب في الله المحالي كاحديثين

( ٢٧٨٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ صَالِحًا يَعْنِى أَبَا الْحَلِيلِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزَّبَيْرِ حَدَّثُهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزَّبَيْرِ حَدَّثُهُ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَة بِنُتِ الزَّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّا مِنْ ذَلِكَ [راجع: ٢٧٦٣١].

(۲۷۸۹۸) حضرت ام مکیم پھٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پلیا حضرت ضباعہ بنت زبیر بھٹٹ کے یہاں تشریف لائے اور ان کے یہاں شریف لائے اور ان کے یہاں شانے کا گوشت ہٹری سے نوچ کر تناول فر مایا ، پھرنما زا دا فر مائی اور تازہ وضونہیں کیا۔

( ٢٧٨٩٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلٍ عَنْ

# هي مُناهَامَةُ رَفَّنِ بِيدِ مَنْ أَلِي النِّسَاءِ فَي اللهِ النِّسَاءِ فَي اللهِ النِّسَاءِ فَي اللهُ النَّسَاء

أُمُّ حَكِيمٍ بِنُتِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُنْجِيهَا ضُبَاعَةَ بِنُتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنُ كَيْمٍ بِنُتُ الزُّبَيْرِ [راجع: ٢٧٦٣].

(۲۷۸۹۹) حضرت ام علیم فی شاک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا احضرت ضباعہ بنت زبیر وفی تفک یہاں تشریف لائے اوران کے یہاں شانے کا گوشت مڈی سے نوچ کرتناول فرمایا ، پھرنمازاوا فرمائی اورتاز ہوضونہیں کیا۔

( ٢٧٩٠) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِى ابْنَ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبْيْرِ أَنَّهَا نَاوَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا نَاوَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ لَحْمٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَمْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَعْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

# حَدِيثُ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ

### حفرت ضباعه بنت زبير طالفنا كي خديثين

(٢٧٩.١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَدَّتِنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ حَكِيْمٍ عَنْ أُخْتِهَا ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا دَفَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمَّا فَانْتَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمَّا فَانْتَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمَّا

(۲۷۹۰۱) حضرت ام تحکیم بھا تھا ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیا الاحضرت ضباعہ بنت زبیر ٹلاٹیؤ کے یہاں تشریف لائے اوران کے یہاں شانے کا گوشت ہڈی سے نوچ کر تناول فر مایا ، پھر نمازادا فر مائی اور تاز ہ وضونیس کیا۔

(٢٧٩.٢) حَدَّثَنَا الْصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنُ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُومِى وَقُولِى إِنَّ مَحِلِّى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُومِى وَقُولِى إِنَّ مَحِلِّى حَيْثُ تَحْبِسُنِى فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضُتِ فَقَدُ ٱخْلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ شَرُطُكِ عَلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ

(۲۷۹۰۲) حضرت ضباعہ نظامے مروی ہے کہ نبی علیا ایک مرتبدان کے پاس آئے ،اور فرمایاتم فج کا احرام باندھ لواور بیزنیت کرلو کہ اے اللہ اجہال تو مجھے روک دے گا، وہی جگہ میرے احرام کل جانے کی ہوگا۔

( ٢٧٩.٣) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَلَّاثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَوِیمِ الْجَوَرِیِّ قَالَ حَلَّاثَنِی مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبْدِ الْکَویمِ الْجَوَرِیِّ قَالَ حَلَّاثَنِی مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبْدِ الْکَویمِ الْجَوَرِیِّ قَالَ حَلَّاثِنِی مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبْسِ يَقُولُ حَلَّاثِنِی ضُبَاعَةُ أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُدِیدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا حُجِّی وَاشْتَرِطِی [احرحه الطیالسی (۱۲٤۸). قال شعیب: صحیح].

# مُنزلُا اَعَٰذِنْ بَلِ مِنْ اللَّهُ ال

فرمایاتم فج کااحرام بانده لواور بینت کرلو کهاے اللہ! جہاں تو مجھے روک دےگا، وہی جگدمیرے احرام کھل جانے کی ہوگ۔

# حَدِيثُ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ اللهَ

#### حضرت فاطمه بنت الي هبيش وكافئا كي حديث

( ٢٧٩.٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ آبِى حُبِيشٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى فَإِذَا أَتَاكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى فَإِذَا أَتَاكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى فَإِذَا أَتَاكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلَّى فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَعَلَهُ وَسَلَّى مَا بَيْنَ الْقُرُءِ إِلَى الْقُرُءِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود:

٢٨٠ ابن ماحة ٢٠٢٠ النسائي: ١٢١/١ و١٨٣ و٢١١٦). قال شعيب صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]

(۲۷۹۰۴) حضرت فاطمہ بھٹھا ہے مروی ہے کو ایک مرتبہ وہ ٹی طیس کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور دم حیض کے متعقل جاری رہے کی شکایت کی ، نی طیس نے ان سے فرمایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے اس لئے یہ دیکھ لیا کرو کہ جب تمہارے ایام حیض کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور ایکھ ایام تک نماز آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور ایکھ ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔

# حَديثُ أُمِّ مُبَشِّر امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ لَيْهُا

#### حفرت المبشرزوجه زيدبن حارثه والثالكا كي حديثين

( ٢٧٩٠٥) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ حَدَّنَيْنِي أَمُّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ لَكِ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمُ وَيُدِ بْنِ حَارِئَةَ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ لَكِ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ مَنْ غَرَسَهُ مُسُلِمٌ أَوْ كَافِرٌ قُلْتُ مُسُلِمٌ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَزُرَعُ أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ أَوْ السَّانَ أَوْ سَبُعٌ أَوْ شَيْءٍ وَلَمْ يَكُنُ فِي النَّسَخَةِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْحَارِ اللهِ صَلَقَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَكُنُ فِي النَّسُخَةِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتَ عَامِرًا [راحع: ٢٧٥٨٣].

(۲۷۹۰۵) حضرت الم بیشر والی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی باغ میں ٹی ایٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی الیہ نے پوچھا کیا بیتہمارا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! ٹی الیہ نے پوچھا اس کے پودے کی مسلمان نے لگائے ہیں یا کافر نے؟ میں نے عرض کیا مسلمان نے نبی الیہ نے ارشاد فرمایا جومسلمان کوئی پودالگائے، یا کوئی فصل اگائے اور اس سے انسان، پرندے، درندے یا چوپائے کھائیں تووہ اس کے لئے باعث صدقہ ہے۔

( ٢٧٩.٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ

هي مُنلهَا مُرْن بل بِينِهِ مَرْمَ كِي هِ اللَّهِ مِن اللَّهَاءُ مِنْ بل بِينِهِ مَرْمَ كِي اللَّهَاء اللَّهَاء

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حَفُصَةَ يَقُولُ لَا يَدُحُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا فَقَالَتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتُ حَفْصَةٌ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ اللَّهُ عَزّ وَجَلَّ ثُمَّ نُنجِى الّذِينَ النَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفِيًّا فَقَالَ اللَّهُ عَزّ وَجَلَّ ثُمَّ نُنجِي الّذِينَ النَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفِيًّا وَاحِمَ ٢٧٥٨٢].

(۲۷۹۰۲) حضرت المبشر الله الله عمروی ہے کہ نی الیکانے حضرت حفصہ الله کے گھر میں ارشاد فر مایا، مجھے المید ہے کہ انشاء الله نوز وہ بدر اور صدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آ دمی جہنم میں داخل نہ ہوگا، حضرت حصہ الله ان عرض کیا کہ کیا الله تعالیٰ نہیں فرما تا کہ ''تم میں سے ہر محف اس میں وار د ہوگا' تو میں نے نبی الله کو بیر آیت پڑھتے ہوئے سنا'' پھر ہم متی لوگوں کو نجات در اور دیا گے۔''

# حَدِيثُ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ اللهُ

### حفرت فرليد بنت مالك إلى الله كالمديث

(۲۷۹.۷) حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِسْحَاقَ بَنِ كَعْبِ بَنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَادِیُّ عَنْ عَمَّتِهِ زَیْنَبَ بِنُتِ كُعْبِ آنَ فُرُیْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بُنِ سِنَانِ أُخْتَ آبِی سَعِیدِ الْمُحُدُرِیِّ حَدَّثَتُهَا آنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِی طَلَبِ اَعْدَجِ لَهُمْ فَآدُر كَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَآتَاهَا نَعْیُهُ وَهِی فِی دَارٍ مِنْ دُورِ الْآنصارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ آهٰلِهَا فَكَرِهَتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ یَا رَسُّولَ اللَّهِ آتَانِی نَعْیُ زَوْجِی وَآنَا فِی دَارٍ آهٰلِهَا فَکْرِهَ أَنْ الْمُعَلِّقِ فِيهَا فَآتَتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ یَا رَسُّولَ اللَّهِ آتَانِی نَعْیُ زَوْجِی وَآنَا فِی دَارٍ مَنْ دُورِ الْآنصارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ آهْلِی إِنَّمَا تَرَکِنِی فِی مَسْکَنِ لَا یَمْلِکُهُ وَلَمْ یَتُرْکُنِی فِی نَفَقَةٍ یُنْفَقُ عَلَی وَلَمْ اَرِثُ مِنْهُ مَالًا فَإِنْ رَآیُتِ آنُ الْحَقَ بِإِخُوتِی وَآهِلِی فَیکُونَ آمُرُنَا جَمِیعًا فَإِنَّهُ آحَبُ إِلَیْ فَافِنَ لِی آنُ الْحَقْ وَلَمْ اَرْتُ عَمْدُ وَوَ اللّهُ الْمَنْ الْمُعْدِدِ دَعَانِی آوُ الْمُسْجِدِ دَعَانِی آوُ اَمْرَ بِی فَدُعِیتُ فَقَالَ امْکُنِی فِی مَسْکِنِ رَوْجِكِ الّذِی جَاءَكِ فِیهِ نَعْیهُ حَتَّی یَبُلُغَ الْکِتَابُ الْمَنْ وَوْجِكِ الّذِی جَاءَكِ فِیهِ نَعْیهُ حَتَّی یَبُلُغَ الْکِتَابُ الْمَنْ وَوْجِكِ الّذِی جَاءَكِ فِیهِ نَعْیهُ حَتَّی یَبُلُغَ الْکِتَابُ اَبْعَهُ قَالَتُ فَاعْتَدُدُتُ فِیهِ آرْبَعَةَ آشُهُو وَعَشُرًا [راجع: ۲۲۱۲۷].

(200) حضرت فراید فاقیات مروی ہے کہ آیک مرتبہ میر سے فوہرا پنچ چند عجی فلاموں کی تلاش میں روانہ ہوئے ، وہ انہیں
'' قدوم'' کے کنار بے پر طلیکن ان سب نے مل کر انہیں قبل کر دیا ، مجھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر جب پنجی تو میں اپنے اہل خانہ سے دور کے گھر میں تھی ، میں نبی طلیکا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر ملی ہے اور میں اپنے اہل خانہ سے دور کے گھر میں رہتی ہوں ، میر سے خاوند نے کوئی نفقہ چھوڑ ا ہے اور منہ کی ورث ہے گئے کوئی مال ودولت ، نیز اس کا کوئی مکان بھی نہ تھا ، اگر میں اپنے اہل خانہ اور بھائیوں کے پاس چلی جاؤں تو بعض ورث کے کے کوئی مال ودولت ، نیز اس کا کوئی مکان بھی نہ تھا ، اگر میں اپنے اہل خانہ اور بھائیوں کے پاس چلی جاؤں تو بعض

هي مُنظااَ مَنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلِكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّل

معاملات میں مجھے سہولت ہوجائے گی، نی علیہ انے فرمایا چلی جاؤ ، لیکن جب میں مسجد یا جرے سے نکلنے لگی تو نبی علیہ انے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اس گھر میں عدت گذار و جہال تمہارے پاس تمہارے شوہر کی موت کی خبر آئی تھی یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے ، چنا نچہ میں نے چارمہینے دس دن ویہیں گذارے۔

# حَديثُ أُمِّ أَيْمَنَ رُبُّهُمَّا

### حضرت ام ايمن ولي كاك مديث

( ٢٧٩.٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ وَرَسُولِهِ

[الخرجه عبد بن حميد (١٥٩٤) استاده ضعيف]. [انظر: ٢٨١٧١].

( ۲۷۹۰۸) حضرت ام ایمن فاتفات مروی ہے کہ ٹی طالیان نے ارشاد فر مایا جان ہو جھ کر نماز کوترک مت کیا کرو، اس لئے کہ جو شخص جان ہو جھ کر نماز کوترک کرتا ہے،اس سے اللہ اوراس کے رسول کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے۔

### حَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ اللهِ

### حضرت امشريك فالغناكي مديث

( ٢٧٩٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ آنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ آنَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ الْحُبَرَةُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُومِ الْمُسَيِّبِ الْمُومِ الْمِسِلِمِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُسَاءِ بَنِي عَامِدِ بْنِ لُوكَى [صححه البحارى (٣٣٥٩)، وابن حبان (٣٣٤٥)].

(۱۷۹۰۹) حضرت ام شریک بھٹاسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیسے چھپکلی مارنے کی اجازت لی تو نبی ملیسانے انہیں اس کی اجازت دے دی ، یا در ہے کہ حضرت ام شریک بھٹا کا تعلق بنوعامر بن لؤی ہے۔

#### حَدِيثُ امْرَأَةٍ اللهُ

#### ایک خاتون صحابیه ظانعًا کی روایت

( ٢٧٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي دَيْلَمُ أَبُو غَالِبِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثِنِي الْحَكُمُ بُنُ جَحْلِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ الْكِرَامِ أَنَّهَا حَجَّتُ قَالَتُ فَلَقِيتُ امْرَأَةً بِمَكَّةَ كَثِيرَةَ الْحَشَمِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ حُلِنَّ إِلَّا الْفِضَّةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا لِي

مُنْ الْمُ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

لَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنُ حَشَمِكِ حُلِيًّا إِلَّا الْفِطَّةَ قَالَتُ كَانَ جَدِّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعُهُ عَلَى أَحْدٍ مِنُ خَشَمِكِ حُلِيًّا إِلَّا الْفِطَّةَ قَالَتُ كَانَ جَدِّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ فَنَحُنُ أَهُلَ الْبَيْتِ لَيْسَ أَعَدُ عَلَى قُولَانِ مِنْ نَارٍ فَنَحُنُ أَهُلَ الْبَيْتِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَا يَلْبَسُ حُلِيًّا إِلَّا الْفِطَّةَ

(۹۱۰) ام کرام میشد کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کج پر گئیں، وہاں ایک عورت سے مکہ مکر مہ میں ملاقات ہوئی، جس کے ساتھ بہت می خاد ما ئیں تھیں لیکن ان میں ہے کسی پہھی چاندی کے علاوہ کوئی زیور نہ تھا، میں نے اس سے کہا کہ کیابات ہے مجھے آپ کی کسی خادمہ پر سوائے چاندی کے کوئی زیور نظر نہیں آرہا، اس نے کہا کہ میرے وا دا ایک مرتبہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھی، اور میں نے سونے کی دوبالیاں پہن رکھی تھیں، نبی علیا نے فرمایا بی آگ کے دوشعلے ہیں، اس وقت سے ہمارے گھر میں کوئی عورت بھی چاندی کے علاوہ کوئی زیور نہیں پہنتی۔

# حَدِيثُ حَبِيبَةً بِنْتِ آبِي تَجْزَاةً وَاللَّهُ

# حفرت حبيبه بنت الى تجراه ظالمه كالكالم

(۲۷۹۱) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةً

بِنْتِ أَبِى تَجُراةَ قَالَتُ دَخَلْنَا دَارَ أَبِى حُسَيْنِ فِى نِسُوةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَالنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَطُوفَ بَيْنَ اللَّهُ كَتَبَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالَتُ وَهُو يَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِزَّارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْي وَهُو يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي [صححه الحاكم ((المستدرك)) ٤٠٠٧) قال شعب حسن بطرقه وشاهده وهذا اسناد ضعيف].
عَلَيْكُمُ السَّعْي [صححه الحاكم ((المستدرك)) ٤٠٠٧) قال شعب حسن بطرقه وشاهده وهذا اسناد ضعيف].
ال وقت في عليه عنه الحرق عنه الله على الله عَنْ عَبِيهِ بنت الحَيْقَ مُولَى اللهُ عَلَى وَجِهِ اللهُ عَلَيْهُ كَالْ المُولَّ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ كَالْ المُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَهُو وَاجَبِ قَرَارِياتِ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ المُولَّ عَنْ عَمْرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الْمُؤَمِّلُ عَنْ عُمْرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الْمُؤَمِّلُ عَنْ عَمْرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الله عَنْ عَبْدَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ السَعْقِ يَلُولُ السَعْقِ السَّعْي يَدُولُ إِلهِ إِذَارُهُ وَهُو يَشَعَى يَدُولُ إِلهِ إِذَارُهُ وَهُو يَشَعَى حَتَى أَرَامِهُ وَالْ السَّعْي يَدُولُ إِلهِ إِذَارُهُ وَهُو يَشَعَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكَ مَلْ السَعْقِ يَلُولُ السَعْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكَ وَالْكَ عَلَيْهُ وَالْكَ مَا السَعْقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْتَاسُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْتُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(۲۷۹۱۲) حضرت حبیبہ بنت الی تجراہ ڈٹاٹنا سے مروی ہے کہ ہم لوگ قریش کی کچھ خواتین کے ساتھ دارا ابوسین میں داخل ہوئے ، اس وفت نبی طینا صفامروہ کے درمیان سعی فر مار ہے تھے، اور دوڑنے کی وجہ ہے آپ تکاٹینے کا ازار گھوم گھوم جاتا تھا، اور نبی طینا سعی کرتے جارہے تھے اور اپنے صحابہ ڈٹائٹی سے فر ماتے جارہے تھے کہ سعی کرو، کیونکہ اللہ نے تم پرسعی کو واجب قرار دیا ہے۔

# هي مُناهُ المَدُن فِيل يَنْ مَنْ النَّسَاءِ فَي المُعْلَى النَّسَاءِ فِي المُعْلَى النَّسَاءِ فِي المُعْلَى النَّسَاءِ فَي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى النَّسَاءِ فَي المُعْلَى المُعْلِينَ المُعْلَى المُعْلِينَ المُعْلَى المُعْلِمِينَ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمِينَ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمِينَ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى الم

# حَدِيثُ أُمِّ كُوْزٍ الْكَعْبِيَّةِ الْخَنْعَمِيَّةِ الْمُ

(۲۷۹۱۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمٌ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ الْخُزَاعِيَّةِ عَنْ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَّةِ شَاةً [راجع: ٣٧٦٨٣] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَّةِ شَاةً [راجع: ٣٧٦٨٣] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقِةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَّةِ شَاةً [راجع: ٣٧٦٨] النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلُومِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْمُعْلِيَةِ شَاهُ وَاللَّهِ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْعَلَيْمِ فَعَلَامُ عَنْ الْعُلِيَّةِ فَقَالَ عَنْ الْغُلِيْمِ فَيَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ فَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَيْعَالِمُ عَنْ الْغُلِيْمِ فَي الْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعُلِيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُ وَالْعُلَامِ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَى الْعُلَقِ

( ٢٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمَّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتُ أَتِى اللَّهِ عَلَيْهِ الْخُوزَاعِيَّةِ قَالَتُ أَتِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأُتِى بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [قال النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأَتِى بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ [قال النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُصِحَ وَأَتِى بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَغُسِلَ [قال النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُصِعَ وَالْتَيْعَ وَالْمَعْ فَالْمَ بِعَلِيهِ فَعُسِلَ إِقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى إِلَيْهِ فَامَرَ بِهِ فَعُصِلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيهِ فَعُلُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُو بَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَمُ فَالَوْلِيْ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَعَ مِ اللَّهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَمُو اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ فَا لَعُلِي اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَ

(۲۷۹۱۳) حضرت ام کرز ڈیٹٹ سے مروی ہے کہ ہی طیٹا کے پاس ایک چھوٹے بچے کولایا گیا،اس نے نبی طیٹا پر پیٹاب کردیا، نبی علیہ نے تھم دیا تو اس جگہ پر پانی کے چھنٹے مار دیئے گئے، پھرایک بچی کولایا گیا، اس نے بیٹاب کیا تو نبی ملیہ نے اسے دھونے کا تھم دیا۔

( ٢٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمَّ بَنِي كُرْزِ الْكُفْبِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُلَامُ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ [راحع: ٢٧٦٨٣].

(۲۷۹۱۵) تعفرت ام کرز رفاقات مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا لڑے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جائیں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بکری۔ طرف سے ایک بکری۔

( ٢٧٩١٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ مَيْسَرَةً بْنِ آبِي خُثَيْمٍ عَنْ أُمِّ بَنِي كُرْزِ الْكَفِيتَةِ آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُقِيقَةِ فَيْسَرَةً بْنِ آبِي خُثَيْمٍ عَنْ أُمِّ بَنِي كُرْزِ الْكَفِيتَةِ آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْمُعَلِّمِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي فَقَالَ عَنْ الْمُكَافَآتَانِ قَالَ الْمِثَلَانِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي فَقَالَ عَنْ الْمُعَلِّمِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَا الْمُكَافَآتَانِ قَالَ الْمِثَلَانِ قَالَ الْمِعْلَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُورَ أَنَّهَا آحَبُ إِلَى مِنْ إِنَائِهَا قَالَ وَنُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ وَاحْدِيثِهِ وَالطَّأَنُ أَحَبُ إِلَى مِنْ الْمُعْزِ وَذَكُرَ آنَّهَا آحَبُ إِلَى مِنْ إِنَائِهَا قَالَ وَنُحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ وَاحْدِيثِهِ وَالْطَأْنُ وَالْمِالِكِةِ وَلَا مَنْ الْمُعْزِ وَذَكُرَ آنَّهَا آحَبُ إِلَى مِنْ إِنَائِهَا قَالَ وَنُحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ وَالْمَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَالُولُ اللّهِ مِنْ إِنَائِهَا قَالَ وَنُحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ إِلَى إِلَيْهِا قَالَ وَنُحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ وَالْمَاسُولُولُهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمَعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُ وَلَا مُنْ الْمُعْرِقُ وَلَالْمُانُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْلِيقِ الْمَالِقُلُولُ الْعَالِمُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۷۹۱۲) حضرت ام کرز ٹھٹا سے مردی ہے کہ میں نے عقیقہ کے متعلق نبی علیہ سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا لڑ کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جائیں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بکری اور دونوں برابر کے ہوں۔

# هي مُنالا اَخْرَانُ بل يَيْدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

( ٢٧٩١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ يُعَقَّ عَنُ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنُ الْأَنْفَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمُ أَذُكُرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَانًا [قال الترمذي:

حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٥١٦). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر بعده].

(۲۷۹۱۷) حضرت ام کرز وَاهُ اس مردی ہے کہ میں نے عقیقہ کے متعلق نبی الیّا سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا لا کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بحریاں کی جا کیں اورلاک کی طرف سے عقیقہ میں دو بحریاں کی جا کیں اورلاک کی طرف سے ایک بکری اوراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جا نور نذکر ہویا مؤنث ( ۲۷۹۱۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکُم قَالَ آخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَیْج قَالَ آخْبَرَ نُهُ آنَّهَا سَأَلَتُ النَّهِ بُنُ آبی یَزِیدَ آنَّ سِبَاع بُنُ قابِتِ بُنِ سِبَاع آخْبَرَهُ آنَ أُمَّ کُرُزِ آخْبَرَ نُهُ آنَّهَا سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَذَكَرَهُ وَراحى: ۲۷۹۱۷]

(۱۷۹۱۸) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ اللها حضرت سلمي بنت قيس اللها كي مديث

( ٢٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنُ أُمَّهِ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا تَعُشَّنَ أَزْوَاجَكُنَّ قَالَتْ فَلَمَّا الْصَرَفَٰنَا قُلْنَا وَاللَّهِ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا قَالَتْ فَرَاجِعْنَا فَسَأَلُنَاهُ قَالَ أَنْ تُحَابِينَ أَوْ تُهَادِينَ بِمَالِهِ غَيْرَهُ [انظر: ٢٧٦٧٤].

(۱۹۹۹) حضرت سلمی بنت قیس بن الله است مروی ہے کہ بیس نے پھھ انصاری عورتوں کے ساتھ نی نایک کی بیعت کی تو منجملہ شرائط بیعت کے ایک شرط یہ بھی تھی کہتم اپنے شو ہروں کو دھو کہنیں دوگی ، جب ہم واپس آنے لگے تو خیال آیا کہ نی نایک سے بہی پوچھ لیتے کہ شو ہروں کو دھو کہ دینے سے کیا مراد ہے؟ چٹا نچہ ہم نے پلٹ کر نی نایک سے یہ سوال پوچھ لیا تو نبی نایک نے فرمایا اس کا مطلب بیہ کہ اپنے شوہرکا مال کی دوسرے وہدیہ کے طور پردے دیا۔

# حَديثُ بَعْضِ أَزُواجِ النَّبِيِّ مَا لَيْمِ مَا لَيْمِ مَا لَيْمِ مَا لَيْمِ مَا لَيْمِ مَا لَيْمِ مَا لَيْكِم مِي مَلِيَّهِ كَلَا مِن المِكِ رُوجِهُ مُحْرِ مدكى روايت

( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَّانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَآتِهِ عَنْ بَعْضِ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَسْعَ ذِى

### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّسَاء ﴾ الله النَّه النَّسَاء ﴿ وَهُمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ

الْحِجَّةِ وَيَوُمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاقَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ [راحع: ٢٢٦٩]. (٢٤٩٢٠) نبي عَلِيًّا كَي اليك زوجه مطهره ولي السي مروى ہے كہ نبي عليًّا نو ذي الحجه، دس محرم اور ہر مہينے كے تين ونوں كاروزه ركھتے تھے۔

# حَدِيثُ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ اللَّهُا حَفرت ام حرام بنت ملحان اللَّهُا كي حديثين

( ٢٧٩٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَنَسُ بُنُ مَالِكِ عَنُ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِى خَالَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ أَنَ مَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فَاللَّهِ عَلَى نَاسٌ مِنُ أُمَّتِي اللَّهِ مَا يُضْحِكُكَ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنُ أُمَّتِي يَرُ كَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبُحُو الْأَخْصَوِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَ قَالَ عُرِضَ عَلَى يَرُ كَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبُحُو الْأَخْصَوِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكُكَ قَالَ عُوضَ عَلَى مَنْهُمْ فَقَالَ إِنَّكِ مِنْهُمْ فَقَلَ إِنَّكِ مِنْهُمْ فَقَلَ الْبُحُو الْأَخْصَوِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكُكَ قَالَ عُوضَ عَلَى اللَّهِ مَا أُمْتِي يَرُكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبُحُو الْأَخْصَو كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَخْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةً بُنُ الصَّامِتِ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ فَلَمَّا جَازَ الْبُحُو لِ اللَّهِ مَا يَعْلَى الْمُعْرَجَهَا مَعَهُ فَلَمَّا جَازَ الْبُحُو لِي اللَّهُ الْمُعَلِى مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةً بُنُ الصَّامِتِ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ فَلَمَّا جَازَ الْبُحُو لِهُ الْمُعْمِلِ كَالُمُ لُولِ عَلَى الْلَهُ الْمَالُولُ عَلَيْلُ الْمُؤْلِلُ وَلَا عَلَى الْمُحْكَلِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعَلِي مِنْهُمُ قَالَ أَنْهُ الْمَالِقُ عَلَى الْفَلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ لَعُلُمُ الْمُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ الْمُؤْمِ لَلْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ لَكُمُ اللْمُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمِ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمُ لَالُولُولُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِ لَلْمُلُولُ اللْمُؤْمِ لَلْمُ ال

(۲۲۹۲۱) حضرت ام حرام فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بیٹی میرے گھر میں قیلولہ فرمار ہے ہے کہ اچا تک مسکراتے ہوئے بیدار ہوگئے ، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ کس بناء پر مسکرار ہے ہیں؟ نبی بلیٹی نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے پچھلوگوں کو پیش کیا گیا جواس سطح سمندر پر اس طرح سوار چلے جارہے ہیں جیسے باوشاہ مختوں پر براجمان ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرمادے ، نبی بلیٹی نے فرمایا اے اللہ! انہیں بھی ان میں شامل فرمادے ،

تھوڑی ہی دریم نی تالیہ کی دوبارہ آکھ لگ گئی اور اس مرتبہ بھی نی علیہ مسکراتے ہوئے بیدارہوئے ، میں نے وہی سوال دہرایا اور نی علیہ نے اس مرتبہ بھی مزید کچھاوگوں کو اس طرح پیش کیے جانے گا تذکرہ فرمایا ، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کرد ہجئے کہ وہ مجھے ان میں بھی شامل کردے ، نبی علیہ نے فرمایا تم پہلے گروہ میں شامل ہو، چٹا نچہوہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت ڈٹاٹٹ کے ہمراہ سمندری جہاد میں شریک ہوئیں اور اپنے ایک سرخ وسفید نچرسے گرکر ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوگئیں۔

( ٢٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ

هي مُنالِمَ امَرُانَ بِل يَسِيَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَيْتِهَا يَوْمًا فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٧٥٧٢].

(۲۷۹۲۲) حضرت ام حرام فی اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ میرے گھر میں قبلولہ فرما رہے تھے کہ اچا تک مسکراتے ہوئے بیدار ہوگئے پھرراوی نے بوری حدیث ذکری۔

# وَمِنَ حَدِيثُ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ حَرِيثُ مَا فِي عَالِبٍ حَرْتُ الْمِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الل

( ٢٧٩٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ آبِي النَّضُوِ عَنُ آبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ آبِي طَالِبٍ عَنُ أُمِّ هَانِيءِ آنَهَا ذَهَبَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَتُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِغُوبٍ فَسَلَّمْتُ ذَهَبَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَتُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِغُوبٍ فَسَلَّمُتُ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَجَدُتُهُ يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ مَنْ أَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آجَرُنَا مَنُ آجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِءٍ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ وَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آجَرُنَا مَنُ آجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِءٍ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آجَرُنَا مَنُ آجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِءٍ فَلَمَّا فَرَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ [رَاحع: ٢٧٤٣]:

( ٢٧٩٢٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِآعَلَى مَكَّةَ فَلَمْ آجِدُهُ وَوَجَدُتُ فَاطِمَةً فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْعُبَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَلْ آجَرُتُ حَمُويُّنِ لِي وَرَعَمَ ابْنُ أُمِّى أَلَّهُ قَاتِلُهُمَا قَالَ قَدُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَنْ الْعُلُقَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَنَّوُ الْعَبِينِ فِيهَا فَتَوَضَّا آوُ قَالَ اغْتَسَلَ أَنَا أَشُكُ وَصَلَّى الْفَجْرِينِ فِيهَا فَتَوضَّا آوُ قَالَ اغْتَسَلَ أَنَا أَشُكُ وَصَلَّى الْفَجْرِينِ فِيهَا فَتَوضَّا آوُ قَالَ اغْتَسَلَ أَنَا أَشُكُ وَصَلَّى الْفَجْرِينِ فِيهَا فَتَوضَّا آوُ قَالَ اغْتَسَلَ أَنَا أَشُكُ وَصَلَّى الْفَجْرَ فِي تَوْبِ مُشْتَمِلًا بِهِ [راحع: ٢٧٤٣٠].

(۲۷۹۲۳) حضرت ام ہانی ڈاٹھا سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دو دیوروں کو' جومشرکین میں سے تھے' پناہ دے دی، اس دوران نبی طابق گردوغبار میں اٹے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے، مجھود کھ کرنبی طابقانے فرمایا

# هي مُنايًا اَمَةُ نَ بُل يُنظِينُ مِنْ النَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فاختدام ہانی کوخوش آمدید، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے اپنے دود پوروں کو' جومشر کین میں سے ہیں' پناہ دے دی ہے ، بی طلیعا نے فرمایا جسے تم نے بناہ دی ہے اسے ہم بھی بناہ دیتے ہیں، جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، پھر بی طلیعا نے حضرت فاطمہ فٹھا کو حکم دیا، انہوں نے پانی رکھا اور نبی علیلا نے اس سے شل فرمایا، پھرایک کپڑے میں اچھی طرح لیٹ کر آٹھ رکھتیں پڑھیں۔

( ٢٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخِذُوا الْعَنَمَ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٠٤)]

(۲۷۹۲۵) حضرت ام ہانی ڈی جی سے کہ جی علیظانے ارشاد فرمایا بکریاں رکھا کر دکیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔

( ٢٧٩٢٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبُدِيِّ عَنْ ابْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي [انظر ٢٧٤٣٣]

(۲۲۹۲۷) حضرت ام ہانی ٹاٹھا ہے مردی ہے کہ ٹیل رات کے آدھے تھے میں نبی ملیکھ کی قراءت من رہی تھی ،اس وقت میں اپنے ای گھر کی جیت پرتھی۔ اپنے ای گھر کی جیت پرتھی۔

( ۲۷۹۲۷ ) حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةً قَالَ آخُبَرَنِى حَاتِمُ بُنُ آبِى صَغِيرَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِىءٍ عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ قَالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكُرَ قَالَ كَانُوا يَخْذِفُونَ آهْلَ الطَّوِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَلَلِكَ الْمُنْكُرُ الَّذِى كَانُوا يَأْتُونَ [راحع: ٢٧٤٢٩].

(۲۷۹۲۷) حفرت ام ہانی رہائی اسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ سے بوچھا کہ اس ارشاد باری تعالی وَ تَأْتُونَ فِی نَادِیكُمْ الْمُنْكُرُ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ نے فرمایا قوم لوط كابيكام تھا كہوہ راستے میں چلنے والوں پر کنگریاں اچھالتے تھے، اور ان كى ہنمی اڑاتے تھے، بیہ ہوہ تا پندیدہ كام جووہ کیا كرتے تھے۔

( ٢٧٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِيءٍ أَوْ ابْنِ أُمِّ هَانِيءٍ أَوْ ابْنِ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى فَسُقِى فَشَوِبَ ثُمَّ فَانِيءٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً فَكُرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ أَكُنْتِ نَوْلِينَ فَضَلَةً فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَكَرْ فَقَالَ أَكُنْتِ تَقُضِينَ شَيْئًا فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ [راحع: ٢٧٤٤].

(۲۲۹۲۸) حفرت ام ہانی ٹاٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پانی منگوا کرا ہے اور ان سے پانی منگوا کرا ہے نوش فرمایا، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا، پھریاو آیا تو کہنے کیس یارسول اللہ! میں تو روز سے سے تھی، نبی ایکا نے فرمایا کیا تم قضاء کررہی ہو؟ میں نے کہانہیں، فرمایا پھرکوئی حرج نہیں۔

( ٢٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

هي مُنالا اَحَٰرُن بُل يَنْظِ مِتْزَم كِي هِي النَّسَاءِ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ النَّسَاءِ فِي اللَّهِ اللَّ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَاتَتْهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ فَصُلَتُ مِنْهُ فَصُلَةً فَنَاوَلَهَا فَشَرِبَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ شَيْئًا مَا أَدْرِى يُوَافِقُكَ أَمْ لَا قَالَ مِنْهُ ثُمَّ فَصُلَكَ فَشَرِبْتُهُ قَالَ تَطُوَّعًا أَوْ فَرِيضَةً قَالَتُ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ هَانِ عَقَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَكُرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَضَلَكَ فَشَرِبْتُهُ قَالَ تَطُوَّعًا أَوْ فَرِيضَةً قَالَتُ قُلْتُ اللَّهُ لَكُوعَ النَّالِي إِنْ شَاءَ أَفُطُو [احرجه النسائى في الكرى بَلُ تَطُوَّعًا قَالَ فَإِنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفُطُو [احرجه النسائى في الكرى (٣٣٠٨). اسناده ضعيف].

(۲۷۹۲۹) حضرت ام بان فالله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان کے پاس تشریف لائے اوران سے پانی منگوا کراسے نوش فرمایا، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا، پھریاد آیا تو کہنے گئیں یارسول اللہ! میں توروزہ سے تھی، نی علیا نے فرمایا نفی روزہ رکھے والا اپنی : ات پرخودا میر ہوتا ہے چاہے توروزہ برقر ارر کھے اور چاہے توروزہ ختم کردے۔ (۲۷۹۲۰) حَدَّثَنَا یَحْمَی اُن اَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهُیْرٌ عَنْ عَدُدِ اللّهِ اُنِ عُشْمَانَ اُنِ نَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا زُهُیْرٌ عَنْ عَدُدِ اللّهِ اُنِ عُشْمَانَ اُنِ نَحْمَدُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ الْفَتْحِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ یَوْمَ الْفَتْحِ

آنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمُّ هَانِيءٍ بِنَتِ أَبِي طَائِبٍ فَسَأَلَهَا عَنْ مَذْخَلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ الفتحِ فَسَالَهَا هَلْ صَلّى عِنْدَكِ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ دَخَلَ فِي الضَّحَى فَسَكَبْتُ لَهُ فِي صَحْفَةٍ لَنَا مَاءً إِنِّي لَآرَى فِيهَا وَضَرَ الْعَجِينِ قَالَ يُوسُفُ مَا أَدْرِى أَنَّ ذَلِكَ أَخْبَرَ تَنِي أَتَوَضَّا أَمُ اغْتَسَلَ ثُمَّ رَكَعَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدٍ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُوسُفُ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ قِرْبَةٍ لَهَا وَصَلَّيْتُ فِي ذَاكَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدٍ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُوسُفُ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ قِرْبَةٍ لَهَا وَصَلَّيْتُ فِي ذَاكَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

(۲۷۹۳۰) یوسف بن ما کہ ایک مرشد حضرت ام ہانی فاتھ کے پاس گئے اور ان سے نبی علیا کے فتح مکہ کے دن مکہ مکر مدیس واخل ہونے کے متعلق پوچھا اور یہ کہ کیا نبی علیا نے اس وقت آپ کے یہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا چاشت کے وقت مکہ مرمہ میں واخل ہوئے ، میں نے ایک پیالے میں پانی رکھا جس پر آئے کے نشان نظر آ رہے تھے ، اب بیہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت ام ہانی فاتھ نے وضو کرنے کا بتا یا تھا یا غسل کرنے کا ؟ پھر نبی علیا نے گھرکی مجد میں چار رکھتیں بڑھیں۔

يوسف كَتِمْ بِين كَدِينَ مِنْ فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّهُ سَمِعَ دُرَّةً بِنْتَ مُعَاذٍ تُحَدِّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّهُ سَمِعَ دُرَّةً بِنْتَ مُعَاذٍ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ أَنَّهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَمُ طَيْرًا تَعْلَقُ بِالشَّجَرِ حَتَّى إِذَا كَانُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَخَلَتُ كُلُّ نَفْسٍ فِى جَسَدِهَا الْقَيَامَةِ ذَخَلَتُ كُلُّ نَفْسٍ فِى جَسَدِهَا

(۲۷۹۳۱) حضرت ام ہانی ٹائٹیا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طالیا سے پوچھا کیا جب ہم مرجائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کرسکیں گے اورایک دوسرے کود کھے تکیس گے؟ نبی طالیا نے فرمایا کہ انسان کی روح پرندوں کی شکل میں درختوں پرلنگی رہتی

# هي مُناهُ امَوْنُ بن بُولِيَةُ مِنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ مُسْلَمُ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ النَّسَاء

ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر خص کی روح اس کے جسم میں داخل ہوجائے گا۔

( ٢٧٩٣٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ آبِى النَّصْوِ آنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتِ آبِى طَالِبٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِىءٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسُرُهُ بِقُوبٍ قَالَتُ فَمَالَمُ ثَنَ هَذِهِ قَالَ قَالَتُ أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ تَسُتُرهُ بِقُوبٍ قَالَتُ فَسَلَّمُتُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ فَالَتُ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ أُمَّ هَانِي وَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ قَالَتُ أَمْ فَانِي وَقَالَتُ أَمْ الْنَا أَنْ هُبَيْرَةً فَقَالَ قَدْ آجَرُنَا مَنْ آجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ أَمْ اللّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّى آنَهُ قَاتِلٌ رَجُلًا آجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةً فَقَالَ قَدْ آجَرُنَا مَنْ آجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ أَمُّ هَانِيءٍ وَذَاكَ ضُحَى [راحع: ٢٧٤٣].

(۱۹۳۲) حضرت ام ہانی فاتھ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دود بوروں کو''جومشرکین میں سے تھے'' پناہ دے دی، ای دوران نبی طابعہ گردوغبار میں اٹے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے، مجھے دکھے کر نبی طابعہ نے فر مایا فاخت ام ہانی کو خوش آ مدید، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے دود بوروں کو''جومشرکین میں سے ہیں'' پناہ دے دی ہے ، نبی طابعہ نے فر مایا جسے تم نے بناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں، پھر نبی طابعہ نے اس سے خسل فر مایا، پھرا کیک کیڑے میں اچھی طرح نبی طابعہ کے من البی کو کھے دیا، انہوں نے پانی رکھا اور نبی طابعہ نے اس سے خسل فر مایا، پھرا کیک کیڑے میں اچھی طرح لبی کھر کھتیں پڑھیں، یہ فتح مکہ کے دن چاشت کے وقت کی بات ہے۔

( ٢٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مَ مَرَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ خَذَائِرَ [راحع: ٢٧٤٦٨].

(۱۲۲۹۳۳) حضرت ام ہانی نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس وقت نبی ملیا کے بالوں کے چارجے چارمینڈھیوں کی طرح تھے۔

( ٢٧٩٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يَذُكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيْءٍ قَالَتُ رَأَيْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَفَائِرَ أَرْبَعًا [راجع: ٢٧٤٦٨]

(۲۷۹۳۳) حضرت ام بانی نظافات مروی ہے کہ نی طاق ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس وقت نی طاق کے بالوں کے عارجے یا رحصے یا رمینڈ حیوں کی طرح تھے۔

( ٢٧٩٣٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَٱلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الشَّحَى فَقَالَ سَٱلْتُ ٱصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًّا يُخْبِرُنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًّا يُخْبِرُنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَزَهُ صَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا [راجع: ٢٧٤٢٧].

هي مُنالِهَ أَمِّرُانُ بِلِيَنِيْ مِنْ أَن بِلِي مِنْ مِنْ النِينَاءِ فِي جهر المُن النَّسَاءِ فِي مُسنَّلُ النَّسَاءِ فَي مُسنَّلُ النِّسَاءِ فَي

(۲۷۹۳۵) عبداللہ بن حارث مُولِیْ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الیا کے مختلف صحابہ ڈالٹیا سے جاشت کی نماز کے متعلق پو چھالیکن حضرت ام ہانی ڈاٹھا کے علاوہ مجھے کسی نے بینیں بتایا کہ نبی طلیا نے بینماز پڑھی ہے، البتہ وہ بتاتی ہیں کہ نبی طلیا ان کے یہاں آئے اور نبی طلیا نے آٹھر کعتیں پڑھیں، میں نے انہیں بینماز پہلے پڑھتے ہوئے دیکھا اور نداس کے بعد۔

آڻھرڪئيس پڙھيں۔

(۲۷۹۲۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَو عَنُ مُسْلِمٍ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى وَجُزَةَ عَنْ أُمِّ هَائِيءٍ بِنُتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتُ جِنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ قَدْ تَقُلْتُ هَائِيءٍ بِنُتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتُ جِنْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الْكُمُ مِائَةً مَرَّةٍ فَإِلَّهُ حَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ فَإِلَّهُ حَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ فَوْسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ حَمَلْتِيهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُولِي وَقُولِي اللَّهِ وَقُولِي اللَّهِ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ وَلَهٍ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ رَقَيةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةٍ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةٍ هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائِهُ وَلَا إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَلَا يَسْبِقُهُ الْعَمَلُ

(۷۹۳۷) حضرت ام ہائی ڈھٹی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ میرے پاس سے گذر ہے قویس نے عرض کیا یا رسول اللہ!

میں بوڑھی اور کمزور ہوگئی ہوں، جھے کوئی ایساعمل بتا و پیجے جویس بیٹے بیٹے کرلیا کروں؟ نبی علیظ نے فرما یا سومر تبہ بیان اللہ کہا

کرو، کہ بیاولا وِاساعیل میں سے سوغلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، سومر تبہ المحمد للہ کہا کرو کہ بیاللہ کے راستے میں زین کے

ہوئے اور لگام ڈالے ہوئے سوگھوڑوں پر بجاہرین کوسوار کرانے کے برابر ہے، اور سومر تبہ اللہ اکبر کہا کرو، کہ بیہ قلادہ ہا ندھے

ہوئے ان سواونٹوں کے برابر ہوگا جو قبول ہو چکے ہوں، اور سومر تبہ لا الہ اللہ اللہ کہا کرو، کہ بیز مین و آسان کے درمیان کی فضاء کو

بحردیتا ہے، اور اس دن کی کا کوئی عمل اس سے آگنیں بڑھ سے گا اللہ یہ کہوئی خض تبہاری ہی طرح کا عمل کرے۔

### وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيهَ أَلَّهُ

# حفرت ام حبيبه ظافها كي مرويات

( ٢٧٩٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ أَبِي بِشُو عَنُ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ آخُبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّتُنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّتُنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا أَوْ لَيْلَتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَدِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ [صححه ابن عزيمة (٢١٢ و ٢١٣). قال الألباني: (ابن

# هي مُنلاً احَذِينَ بل يَنْ مَنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنْ النَّسَاء

ماحة: ٧١٩). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۲۷۹۳۸) حضرت ام حبیبہ بھٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیا جب مؤذن کواذان دیتے ہوئے سنتے تو وہی کلمات دہراتے جودہ کہہ ر ہاہوتاحتی کہوہ خاموش ہوجا تا۔

( ٢٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي شُفِيانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى أَخْبَرَنِينَ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةً رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٢٧٣٠].

(۲۷۹۳۹) حضرت ام حبیبہ ڈٹا کئے سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشا دفر مایا جوشخص ایک دن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعتیں (نوافل) پڑھے لے،اللہ اس کا گھر جنت میں بناوے گا۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ شَوَّالٍ يَقُولُ عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتُ كُنَّا نُعَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَهَالَ سَمُرَةٌ كُنَّا نُعَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَمْعٍ إِلَى مِنَّى وَقَالَ سَمُرَةٌ كُنَّا نُعَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى آراجع: ٢٧٣١٦]

(۲۷۹۴۰) حضرت ام حبیبہ نظام سے مروی ہے کہ ہم نی ملیا کے دور میں مزدلفہ سے رات ہی کو آجاتے تھے۔

(۲۷۹٤۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَوَسٌ [راجع: ٢٧٣٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَوَسٌ [راجع: ٢٧٣٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَوسٌ [راجع: ٢٧٣٠] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْعَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَوسٌ [راجع: ٢٧٣٠] منزت ام حيب الله عنه الله

( ٢٧٩٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِى حُمَيْدُ بُنُ نَافِعِ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا أَوْ قَرِيبٌ لَهَا فَدْعَتُ بِصُفُرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُوا [راجع: ٢٧٣٠١].

(٣٤٩٥٣) حضرت ام حبيبه وللها على مروى بكر في اليلاف فرمايا بكرة كريكي موكى چيز كهاف كري بعدوضوكيا كرو

# هي مُنالًا أَمَرُ بن بَل يُؤيدُ مِنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاء ﴾ ﴿ اللَّهُ النَّاء ﴿ اللَّهُ النَّاء ﴿ اللَّهُ اللَّ

( ٢٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْبَحَرَّاحِ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راجع: ٢٧٣٠].

(۳۷۹۴۳) حضرت ام حبیبہ نا است مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں ،اس کے ساتھ فرشتے خبیں ہوتے۔

( ٢٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ

(۲۷۹۴۵) حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نمی ملیلا نے ارشاد فرمایا جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

( ٢٧٩٤٦ ) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تَعِسْتَ يَا أَبَا عَنْدِ اللَّهِ قَالَ لِي كَيْفَ هُوَ قُلْتُ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقْتَ

(۲۷۹۴۲) گذشته جدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٩٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةً بَنِ حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِي وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ وَقِيهِ كَانَ مَا كَانَ مَا كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعِلِي وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَقِيهِ كَانَ مَا كَانَ وَالِمَعُولِيةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعِلِيهِ عَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمٍ وَمِلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَالْعَلَقِي وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوال

(۲۷۹۳۷) حضرت ام حبیبہ فاقا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کوایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ مجھ پراور نبی علیقا پر ایک ہی کپڑ اتھا اور اس پرجو چیز گلی ہوئی تھی وہ گلی ہوئی تھی۔

( ٢٧٩٤٨) حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الشَّعَيْثُ وَيَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الشَّعَيْثُ وَيَزِيدُ بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ عَنُ النَّبِيّ عَنُ النَّبِيّ عَنُ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُقُرِثُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ [راحع: ٢٧٣٠].

(۲۷۹۳۸) حضرت ام حبیبہ ٹاٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>اں</sup> نے ارشاد فر مایا جو خض ظہر سے پہلے چار رکھتیں اور اس کے بعد بھی جار رکھتیں پڑھ لے تو اللہ اس کے گوشت کوجہنم پرحرام کردے گا۔

( ٢٧٩٤٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَشُعَيْبُ بُنُ حَرُبٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ سُويَٰدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ قَالَتْ نَعَمُ إِذَا لَمُ

# هُ مُنْ الْمَاعَةُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّسَاءِ اللَّهِ مُسْلَى النَّسَاءِ اللَّهِ

يَكُنُ فِيهِ أَذًى [راجع: ٢٧٢٩٦].

(۲۷۹۳۹) حضرت امیر معاویہ رفائق سے مروی ہے کہ میں نے حضرت الم حبیبہ رفائق سے پوچھا کیا نبی ملیقان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جن میں تمہارے ساتھ سوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! بشر طبیکہ اس پرکوئی گندگی نظر ندآتی ۔

( ٢٧٩٥) حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ الْمُعَتَّ وَقَالَ ابْنُ الْمُعَتَّ وَقَالَ ابْنُ الْمُعَتَّ وَقَالَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَقَالَ يَحْيَى قَدَّمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [راحع: ٢٧٣١] بَكُو إِنَّهُ بَعَتَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَقَالَ يَحْيَى قَدَّمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [راحع: ٢٧٣١] بَكُو إِنَّهُ بَعْتَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ وَقَالَ يَحْيَى قَدَّمَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [راحع: ٢٧٣١]

( ٢٧٩٥١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ آنَّ آبَا سُفَيَانَ بُنَ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيَّ حَدَّلَهُ آلَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاعَتُ لَهُ بِسَوِيقٍ فَشَرِبَ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيَّ حَدَّلَهُ آلَهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أُخْدِثُ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَحَنَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَحَنَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَعَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَعَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَعَنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ الْمُعْتَى الْمُوالِمُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَعَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَالُهُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَعَالَ الْمَالَعُونَ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالُ

(۲۷۹۵۱) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ فاتھا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھر کر انہیں پلائے ، پھرا بن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کرلی تو حضرت ام حبیبہ فاتھا نے فرمایا بھیتے !تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی علیقا نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٩٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ذَرَّاجٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ آنَّهُ حَدَّنَة عَنْ أُمِّ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِي سُفُيانَ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ آهُلِ الْيُمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالشَّنَنَ وَالْفَرَائِضَ ثُمَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنْ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ قَالَ فَقَالَ الْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَا تَطْعَمُوهُ ثُمَّ لَمَّا لَا تَطْعَمُوهُ ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا فَقَالَ الْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَا تَطْعَمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَا تَطْعَمُوهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْمُوهُ قَالُوا فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا قَالَ مَنْ لَمْ لَمُ اللّهُ مِنْ الْقَالَ الْفُبَيْرَاءُ قَالُوا فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا قَالَ مَنْ لَمْ لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

(۲۷۹۵۲) حضرت ام حبیبہ فاہا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یمن کے پھلوگ ٹی علیا کی خدمت میں عاضر ہوئے، ٹی علیا نے این انہیں نماز کا طریقہ سنتیں اور فراکفن سکھائے بھروہ لوگ کہنے گئے یارسول اللہ! ہم لوگ گیہوں اور جو کا ایک مشروب بناتے ہیں، نی علیا نے فرمایا وہی جس کا نام' مغییر اء' رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیا نے فرمایا اسے مت ہو، دودن بعد انہوں نے پھر اسی چیز کا ذکر گیا، نبی علیا نے پھر پوچھا'' وہی جس کا نام غیر اء ہے؟'' تین مرتبہ یہی سوال جواب ہوئے اور واپس روانہ ہوتے ہوئے بھی یہی سوال جواب ہوئے، لوگوں نے عرض کیا کہ اہل یمن اسے نہیں چھوڑیں گے، نبی علیا نے فرمایا

# هي مُنالِهَ مَنْ فَالْ مَنْ فَالْ مِنْ فَالْ مُنْ فَالْ مُنْ فَالْ مُنْ فَالْ مُنْ فَالْ مُنْ فَالْ فَالْمُنْ الْفُسَاء فَي اللهِ

-۔ جو مخص اسے نہ چھوڑ ہے اس کی گردن اڑا دو۔

( ٢٧٩٥٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ أَبِي وَعَلِيْ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ أَنْ جَحْشٍ وَكَانَ أَتِي اللّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ جَحْشٍ وَكَانَ أَتَى اللّهِ أَنَّ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْ وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَمَاتَ وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَنَ وَجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَّرَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ لِنَّجَاشِي وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَجِهَازُهَا كُلّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْدِ النَّجَاشِي وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِشَى وَكَانَ مُهُورُ أَزُواجِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِشَى وَكَانَ مُهُورُ أَزُواجِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَكَانَ مُهُورُ أَزُواجِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَى وَكَانَ مُهُورُ أَزُواجِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى مُعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْأَلْبَانِي: صحيه الحاكم (١١٩٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٠١ و١١٥ الله اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتَامِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا المُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۳۵۹۵۳) حضرت ام حبیبہ ٹھا گھا ہے مردی ہے کہ وہ عبیداللہ بن بھش کے نکاح میں تھیں، ایک مرتبہ عبیداللہ نجاشی کے یہاں گئے اور ویمبیں فوت ہو گئے، نبی علینہ نے حضرت ام حبیبہ ٹھا ہے نکاح کرلیا، اس وقت وہ ملک جبش میں بی تھیں، نجاشی نے نبی علینہ کا وکیل بن کران سے نبی علینہ کا نکاح کرا دیا، اور انہیں چار بڑار درہم بطور مہر کے دیئے، اور انہیں اپنے یہاں سے رخصت کر دیا، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ ڈھا تھ کے ساتھ نبی علینہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، بیسب تیاریاں نجاشی کے یہاں ہوئی تھیں، نبی علینہ نے ان کے پاس کے خیبیں بھیجا تھا، نبی علینہ کی از واج مطہرات کے مہر چارسودرہم رہے ہیں۔

( ٢٧٩٥٤) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِينَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِيرُ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَاثِكَةُ [راحع: ٢٧٣٠].

(۲۷۹۵ میں معرت ام حبیبہ فٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے ارشاد فرمایا جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فرشتے منہیں ہوتے۔

( ٢٧٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةً فَلَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ يَتْلُو أَحَادِيثَ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ أَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَا ثَلُقَى أُمَّتِى بَعْدِى وَسَفُكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأَمْمِ فَسَالُتُهُ أَنْ يُولِّلِنِي شَفَاعَةً يَوْمَ وَسَفُكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأَمْمِ فَسَالُتُهُ أَنْ يُولِّلِنِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِآبِي هَاهُنَا قَوْمٌ يُحَدِّثُونَ بِهِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ أَنِي مُلْقِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزَّهُرِيِّ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ

(12900) حضرت ام حبیبہ ظافات مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا میں نے وہ تمام چیزیں دیکھیں جن سے میری امت

### هي مُناااَحَانِ فَيلِ اِنْ مِنْ النَّاء وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهَاء اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

میرے بعددوچارہوگی،اورایک دوسرے کاخون بہائے گی اوراللہ تعالی نے یہ فیصلہ پہلے سے فرمار کھا ہے جیسے پہلی امتوں کے متعلق بیہ فیصلہ فرمایا گیا تھا، میں نے اپنے پروردگارسے درخواست کی کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کا مجھے حق دے دے، چنانچہ پروردگارنے ایسائی کیا۔

( ٢٧٩٥٦) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرٌةً رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَوْ قَالَ بُنِي لَهُ بَيْتَى لَهُ بَيْتَى لَهُ بَيْتَى لَهُ بَيْتَى لَهُ بَيْتَ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٤ ٢٧٣٠].

(۲۷۹۵۲) حضرت ام حبیبہ نگانگا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو مخص ایک دن میں فرائض کے علاوہ بارہ رکعتیں (نوافل) پڑھ لے، اللّٰداس کا گھر جنت میں بنادے گا۔

(۲۷۹۵۷) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِى انْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زُوْجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكِنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَتُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ قَالَتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكِنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكِنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَسُتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّتُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ وَلَا يَعِمُ وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايُمُ اللَّهِ إِنَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايُمُ اللَّهِ إِنَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايُمُ اللَّهِ إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنُ رَبِيتِي فِي حِجْرِى مَا حَلَّتُ لِي إِنَّهُ الْمُنَةُ أُولِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايُمُ اللَّهِ إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنُ رَبِيتِي فِي حِجْرِى مَا حَلَّتُ لِي إِنَّهَا ابْنَهُ أُحِي مِنُ الرَّضَاعَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابُع سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُع سَلَمَةً قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَابُع سَلَمَةً فَالَ وَمُونُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابُع سَلَمَةً فَالْا يَعْرِضُ مُنْ عَلَيْ وَلَا أَخُواتِكُنَّ وَلا آخُواتِكُنَّ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّه عَلْهُ وَالْمَ لَكُو اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ عَلْمَ وَاللَّه اللَّه عَلْمَ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْهُ وَاللَّه عَلْمُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلْمُ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّه وَالِمُ لَ

(۲۷۹۵۷) حفرت ام سلمہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ ڈاٹھا بارگا و رسالت میں حاضر ہو کمیں ، اورعوض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کومیری بہن میں کوئی دلچہی ہے؟ نی علیا نے فر مایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس سے نکاح کر لیس ، نی علیا نے بوچھا کیا تہمیں یہ بات پند ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی باں! میں آپ کی اکمی بیوی تو ہوں نہیں ، اس لئے اس خیر میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو سکتے ہیں ، میرے نزدیک ان میں سے میری بہن سب سے زیاد و حفذ ار ہے ، تی علیا نے فر مایا میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو سکتے ہیں ، میرے نکاح میں ہو) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تتم ! جھے معلوم ہوآ ہی میں ہو) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تتم ! جھے معلوم ہوآ ہی میں ہو کہ آنہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تتم ! جھے معلوم ہوآ ہی شریک آنہوں نے میری کیا یا تھا ، بہر حال! اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ مجھے اور اس کے باپ (ابوسلم) کو بنو ہاشم کی آنزاد کردہ باندی'' تو بیہ'' نے دودھ پلایا تھا ، بہر حال! میں بہنوں اور بیٹیوں کومیر ہے ساسے پیش نہ کیا کرو۔

# مِي مُنايَّا اَعْلَىٰ فِي النِينِ عَلَى النِّسَاءِ فَي مَسْنَكَ النِّسَاءِ فَي مُسْنَكَ النِّسَاءِ فَي مُسْنَكُ النِّسَاءِ فَي مُسْنَكَ النِّسَاءِ فَي مُسْنَكُ النِّسَاء

# حَدِيْثُ زَيْنَبَ بِنْتِ حَجْشٍ اللهُا حضرت زينب بنت جش اللها كي حديثين

( ٢٧٩٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَمِّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ أَرْبَعُ لِسُوةٍ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرُّ قَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الوَم وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرُّ قَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الوَم وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَم وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْلَى وَفِينَا الصَّالِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ وَمُعْ إِذَا كُثُو الْعَبَتُ وَصَلَّمَ الْعَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْ إِذَا كُثُو الْعَبَلُ وَصِلَام (٣٣٤٦)، ومسلم (٣٨٨٠)، وابن حمان قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْ إِذَا كُثُو الْخَبَثُ [صححه البحارى (٣٣٤٦)، ومسلم (٣٨٨٠)، وابن حمان وردي ١٤٤٠ منه المُعْلِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْ إِذَا كُثُو الْخَبَثُ (صححه البحارى (٣٣٤٦)، ومسلم (٣٨٨٠)، وابن حمان

(۱۷۹۵۸) حفرت زینب بنت بخش بی ایست مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طین اندے بیدار ہوئے تو چیرہ مبارک سرخ ہور ہاتھا اوروہ یہ فرہار ہے تھے لا اِللَّهُ قریب آنے والے شرے اہل عرب کے لئے ہلاکت ہے، آئے یا جون ماجون کے بندیس اتنا برواسوراخ ہوگیا ہے، یہ کہہ کرنی طین نے انگی سے طقہ بنا کردکھایا، میں نے عرض کیایارسول اللہ! کیا نیک لوگوں کی موجودگ میں بھی ہم ہلاک ہوجا کی رہ وجا نے (توابیا ہی ہوتا ہے۔)
میں بھی ہم ہلاک ہوجا کیں گے؟ نبی علین نے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جانے (توابیا ہی ہوتا ہے۔)

( ٢٧٩٥٩) حَلَّثَنَا يَغُقُوبُ حَلَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ يَغْنِي ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الْأَبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْمَةَ أَخْبَرَتُ عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدُ اقْتَرَبَ فَتِحَ الْمَوْمَ مِنْ رَدُمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا قَالَ وَحَلَّقَ بِأُصْبَعُيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَدُمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا قَالَ وَحَلَّقَ بِأَصْبَعُيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا لَكُهُ اللَّهِ آنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُثُو الْخَبَثُ وَلُولَ اللَّهِ آنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كُثُو الْخَبَثُ

(۱۷۹۵۹) حضرت نینب بنت بخش ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیسا نیند ہے بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک سرخ ہور ہاتھا اور وہ یہ فر مار ہے تھے لا اِللّه قریب آنے والے شرسے اہل عرب کے لئے ہلاکت ہے، آجیا جوج ماجوج کے بند میں اتنابر اسوراخ ہوگیا ہے، یہ کہہ کر نبی طیسا نے انگلی سے صلفہ بنا کر دکھایا، میں نے عرض کیایار سول اللہ اکیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہوجا کیں گے؟ نبی طیسانے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جائے (توابیا ہی ہوتا ہے۔)

( ٢٧٩٦) حَلَّاثَنَا يَعُقُوبُ حَلَّاثَنَا أَبِي عَنِ ابُنِ إِسْحَاقَ حَلَّاثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا حَدَّثُتُهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا حَدَّثُتُهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى

# مُنْ اللَّهُ اللَّ

لْآمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كُمَا يَتَوَضَّئُونَ

(۲۷۹۷۰) حفرت ام حبیبَ نُگُلُّ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی عَلِیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت'' جب وہ وضوکرتے''مسواک کا حکم دے دیتا۔

(۲۷۹۱) حَلَّثَنَا يَفْقُوبُ حَلَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الْجَحْشِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاقِدٌ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ بِالْإِبْهَامِ وَهُو يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ كَلُيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو عَاقِدٌ بِأُصُبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ بِالْإِبْهَامِ وَهُو يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِذَا كَثُورً الْحَجَثُ [راحع: ٢٧٩٥٨]

(۲۷۹۲۱) حضرت نینب بنت جش فی ایسی صروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بالیلی نیند سے بیدار ہوئے تو چیرہ مبارک سرخ ہور ہاتھا اوروہ بیفر مارے متح لا إلله إلاّ اللّه قریب آنے والے شرسے اہل عرب کے لئے ہلاکت ہے، آجی اجوج ماجوج کے بندیش اتنا پڑاسوراخ ہوگیا ہے، یہ کہہ کرنی بالیس نے انگل سے صلقہ بنا کردکھایا، پس نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا نیک لوگوں کی موجود گل میں جی ہم ہلاک ہوجا کیں گئی گئی ہے جب گندگی بڑھ جائے (توابیا ہی ہوتا ہے۔)

### حَدِيثُ سَوْدَةَ بِنُتِ زَمْعَةَ ظَالِمًا

### حفرت سوده بنت زمعه زالفها كي حديثين

( ٢٧٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمَّىٰ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَى لِابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلَّ الزَّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلَّ الزَّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلَّ الزَّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ لَوْ كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آبِى شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ قَالَ أَرَأَيْتَكَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آبِى شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِى شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ أَرْحَمُ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ عَلَيْ أَبِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ أَرْحَمُ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ أَرْحَمُ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ أَرْحَمُ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ عَلَيْكُ وَمَلْ يَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ أَوْحَمُ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْوَهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَنْ أَبِيكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْكُ مِلْ عَلَيْكُ مِلْ عَلَيْهُ وَمَ عَلَيْكُ وَمَلَ عَلَيْكُ وَمَ عَلَيْكُ وَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْكُ وَمَ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا عَلَيْكُ وَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَى عَلَيْكُ وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَ عَلَيْكُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَهُ عَلَيْكُ وَمُ عَلَى عَلَيْكُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ٢٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَكَبَعْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ بِهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا [صححه البحارى (٦٦٨٦)].

# هي مُنالِهَ مَنْ فَالْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ فَيْ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ لَلَّا مُلِّالِمُ لَلَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

(۳۷۹۹۳) حضرت سودہ بڑا ہے مروی ہے کہ ہماری ایک بکری مرگئی، ہم نے اس کی کھال کود باغت دے دی، اور ہم اس میں اس وقت تک نبیز بناتے رہے جب تک کدوہ پر انا ہوکر خشک نہ ہوگیا۔

( ٢٧٩٦٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ قَالَ إِنَّ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِى زَمْعَةَ مَاتَ وَتَرُكَ أُمَّ وَلَلِهِ لَهُ وَإِنَّا كُنَّا نَظُنُهَا قَالَتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَمَّا أَنْتِ بِرَجُلٍ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِى ظَنَنَاهَا بِهِ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَمَّا أَنْتِ بِرَجُلٍ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهُ الْمِيرَاثُ فَا أَمَّا أَنْتِ فَا خُتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ بِأَحِيكِ وَلَهُ الْمِيرَاثُ

(۲۷۹۲۳) حضرت سودہ بنت زمعہ ڈھاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا باپ زمعہ فوت ہوگیا ہے، اور اس نے ایک ام ولدہ باندی چھوڑی ہے جے ہم ایک آ دمی کے ساتھ مہم جھتے ہیں، کیونکہ اس کے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا ہے جو ای شخص کے مشابہہ ہے جس کے ساتھ ہم اسے جہم سجھتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا تم اس لڑک سے پردہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، البتدا سے میراث ملے گ

### حَديثُ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الحَارِثِ الْمُا

# حفرت جوريه بنت حارث فالغنا كي مديثين

( ٢٧٩٦٥) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ عَنْ جُويُوِيَة بِنْتِ الْحَادِثِ قَالَتْ ذَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَا إِلَّا عَظُمًا أُعْطِيتُهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَا إِلَّا عَظُمًا أُعْطِيتُهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ مَلَ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَا إِلَّا عَظُمًا أُعْطِيتُهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِن الصَّدَقَةِ قَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتُ مَعِلَّهَا [صححه مسلم (١٠٧٣) وابن حبان (١١٨٥)][انظر ١٧٩٠٠] مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغُتُ مَعِلَهَا [صححه مسلم (١٠٧٣) وابن حبان (١١٨٥)][انظر ١٧٩٠] على الله عليه الله عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَقُولُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ ع

( ٢٧٩٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويُويَةً قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى جُويُويَةً بَكُرًا وَهِي فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُو ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُو ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَعْدِلُهُنَّ بِهِنَّ وَلَوْ وُزِنَ بِهِنَّ وُزِنَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَعْدِلُهُنَّ بِهِنَّ وَلَوْ وُزِنَ بِهِنَّ وُزِنَ سُبْحَانَ اللَّهِ عِنَا لَلْهِ مِنَا اللَّهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُعَلِّمُكِ كُلِمَاتٍ تَعْدِلُهُنَّ بِهِنَّ وَلَوْ وُزِنَ بِهِنَّ وُزِنَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَصَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَنَا لَكُهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهِ فِي اللَّهُ مِنَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِذَاذَ كُلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَلَوْلُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنَا اللَهُ مُنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْم

# هي مُنايًا اَمَانَ بَنْ بِلِ يَنْ اِمْنِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

اللَّهِ مِدَادَ كُلِمَاتِهِ [راحع: ٢٧٢٩٤].

(۲۷۹۲۲) حضرت جوریہ ظافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صح کے وقت نی طیا میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت تعبیحات پر حربی تھی، کچھ در بعد نی طیا کسی کام سے چلنے گئے، پھر نصف النہار کے وقت واپس آئے تو فر مایا کیا تم اس وقت سے بہال بیٹھی ہو؟ میں نے عرض کیا بی ہاں! نبی طیا نے فر مایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کا وزن اگر تمہاری اتن کمی تسبحان الله زنة کمی تعبی مرتبہ "سبحان الله زنة عدد خلقه" تین مرتبہ "سبحان الله زنة عور شه" تین مرتبہ "سبحان الله درضا نفسه" تین مرتبہ "سبحان الله مداد کلماته" تین مرتبہ "سبحان الله درضا نفسه" تین مرتبہ "سبحان الله مداد کلماته" تین مرتبہ "سبحان الله درضا نفسه "تین مرتبہ "سبحان الله مداد کلماته" تین مرتبہ "سبحان الله درخا

( ٢٧٩٦٧ ) وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ

(٧١٤ ٢٤) حضرت جوريد ظلفا كانام بهلي 'بره' تقا، جسے بعد ميں ني عليه نے بدل كر 'جوريد،' كرديا۔

( ٢٧٩٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ جُوَيُوِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَلَيْهَا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمُتِ آمُسِ قَالَتُ لَا قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْظِرِي إِذًا [راجع: ٢٧٢٩١].

(۴۲۹۹۸) حضرت جویریہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن'' جَبکہ وہ روزے سے تھیں'' نبی علیہ ان کے پاس تشریف لائے ، نبی علیہ ان سے پوچھا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی علیہ نبیہ کہ آئندہ کل کاروزہ رکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی علیہ نے فرمایا پھرتم اپناروزہ نتم کردو۔

( ٢٧٩٦٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ يَغْنِى ابْنَ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ عَنِ الطُّفَيْلِ ابْنِ أَخِى جُوَيْرِيَةَ عَنْ السُّفَيْلِ ابْنِ أَخِى جُوَيْرِيَةَ عَنْ السُّفَيْلِ اللَّهُ تَعَالَى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ عَنْ جُوَيْرٍ فِى اللَّانِيَ ٱلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ أَوْ مُؤْبًا مِنْ نَارٍ [راجع: ٢٧٢٩٣].

(۹۲۹ ۲۷) حضرت جوریہ اللہ تعالی قیامت کے دن مایا جو من ایش الباس پہنتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اے آگ کا لباس پہنا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اے آگ کا لباس پہنائے گا۔

( ٢٧٩٧) حَدَّثَنَا عَاصِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ إِنَّ عُبَيْدَ بُنَ السَّبَاقِ يَزُعُمُ أَنَّ جُويُرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَجَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ مِنْ طَعَامٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَجَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ مِنْ طَعَامٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظُمًا مِنْ شَاقٍ أُعْطِيتُهَا مَوْلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُهُ مَوْلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَهَا [راحع: ٢٧٩٦].

( ۱۷۹۷) حضرت ام عطیہ ن شاہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابی اس سے اللہ کا ایک تو پوچھا کیا تمہارے پاس کھ ہے؟ میں نے عرض کیانہیں، البتہ نسیبہ نے ہمارے یہاں اس بکری کا کچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے یہاں بھیجی تھی،

# هي مُنالِمَ الْمَرُانُ بَلِ يَئِيدُ مِنْ أَلَيْ مُنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُنْ لَا النَّسَاءِ ﴿ وَهُ

نى مَلِيًّا نِهِ فرماياوه ايخ عُمان يريخ چكى ،ابات ك آور

(٢٧٩٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ عَنْ جُويْدِيَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهِى صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتُ لَا قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهِى صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتُ لَا قَالَ أَنْفُولِى [راحع: ٢٧٢٩].

(۱۷۹۷) حضرت جوریہ بڑا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن' جبکہ وہ روزے سے تھیں'' نبی علیا ان کے پاس تشریف لائے، نبی علیا نے ان سے پوچھا کہ آئندہ کل تشریف لائے، نبی علیا نے ان سے پوچھا کہ آئندہ کل کاروزہ رکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں، نبی علیا نے فرمایا پھرتم اپناروزہ ختم کردو۔

### حَلِيثُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَيْهَا

### حفرت امليم فالفاكي مديثين

( ٢٧٩٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا مُعْمَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(۱۷۹۷) حضرت امسلیم پھھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بار گاو رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! انس آپ کا خادم ہے، اس کے لئے اللہ ہے دعاء کر دیجئے نبی علیہ انے فر مایا اے اللہ! اس کے مال واولا دمیں اضافہ فر ما، اور جو پھھاس کو عطاء فر ما، حضرت انس ٹھاٹھ کہتے ہیں کہ جھے اپنی اولا دمیں سے کسی نے بتایا ہے کہ اب تک میرے بیٹوں اور پوتوں میں سے سوسے زیادہ افراد دفن ہو بھے ہیں۔

(۲۷۹۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ فِى الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ مُقَاوَلَةٌ فِى ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا طَاقَتُ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتُ لِرَوْجِهَا نَفَرَتُ إِنْ شَاءَتُ وَلَا يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَتَابِعُكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلُوا أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَتَابِعُكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلُوا أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَالُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَلُوا أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَالُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ الْخَيْمَةُ لَكِ فَسَالُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ الْخَيْمَةُ لَكِ فَسَالُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ الْخَيْمَةُ لَكِ فَسَلَّهُ وَسَلَّمَ قَامُرَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَأَخْبَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا لَقِيتُ ذَلِكَ خَبَسِينَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْفِرَ [صححه البحارى (۲۰۵۸)]. [انظر: ۲۷۹۷۸]. وَسَلَّمَ قَالَمُ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْفِرَ والحده البحارى (۲۰۵۸)]. [انظر: ۲۷۹۷].

### هي مُنالاً امَّان بن النَّسَاء مُن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۲۷۹۷۳) حفرت اسلیم فاللا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے گھر میں ایک مشکیز ہ لائے ا ہوا تھا، نبی علیان نے گھڑے کھڑے اس مشکیزے سے منہ لگا کر پانی بیا، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا منہ (جس سے ٹبی علیا فی منہ لگا کریانی بیا تھا) کاٹ کراینے یاس رکھ لیا۔

( ٢٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ فَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو الْأَنْصَارِئِ عَنْ أُمَّ سُلِيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِي أُمُّ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَتُهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أُولُادٍ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ قَالَهَا ثَلَاثًا قِيلَ يَا رَسُولَ يَمُونَ لَهُمَا ثَلَاثًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانَ قَالَ وَاثْنَانَ وَرَاحِع: ٢٧٦٥٤.

(۲۷۹۷۵) حفرت اسلیم فی شائل سے مروی ہے کہ نبی طایقانے فر مایا وہ مسلمان آ دی جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے ہوں، الله ان بچوں کے ماں باپ کو اپنے فضل وکرم سے جنت میں داخلہ عطاء فر مائے گا،کسی نے بچے چھایا رسول الله! اگر دو ہوں تو؟ فر مایا دوہوں تب بھی یہی تھم ہے۔

( ٢٧٩٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ بِنْتِ أَنَسٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أُمَّهِ قَالَتُ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا قَائِمًا فَقَطَعْتُ فَاهَا وَإِنَّهُ

# هي مُنالِهَ امَيْن في سِينَا مَنْ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ الْمُعَالِمُ النَّسَاء ﴾ وهو الله النَّه النَّسَاء النَّسَاء

لَعِنْدِي [راجع: ٢٧٦٥٦].

(۲۷۹۷) حضرت ام سلیم بی ایسی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بالی ان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے گھر میں ایک مشکیزه لاکا مواقع ، نبی بالی نامی نے کھڑے اس مشکیزے سے نبی بالی بیا ، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا منہ (جس سے نبی بالی کے منہ لگا کریائی بیا تھا) کا ک کراپنے یاس د کھ لیا۔

( ٢٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِزَيْدٍ فَاسُأَلُهُ ثَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ لِزَيْدٍ فَاسُأَلُهُ ثَالَةً فَعُلْنَ نَعْمُ قَدُ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ثَالَةً فَقُلْنَ نَعْمُ قَدُ أَمَرَنَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۷۹۷۷) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت وٹائٹو اور حضرت ابن عباس وٹائٹو کے درمیان اس عورت کے حوالے سے اختلاف رائے ہوگیا جودس ذی المجہ کوطواف زیارت کر لے اور اس کے فور أبعد بی اے''ایام''شروع ہوجا کیں' حضرت ابن عباس وٹائٹو نے فرمایا کہ اس کے متعلق حضرت ام سلیم وٹائٹا سے بوچھ لو، چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلیم وٹائٹا سے معلی میں بہی تھم دیا تھا۔

یوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں! نبی مالیہ نے ہمیں بہی تھم دیا تھا۔

( ٢٧٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامَّ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ إِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَابُنَ عَبَّاسٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعُدَ الزِّيَارَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعُدَمَا طَافَتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ زَيْدٌ يَكُونُ آخِرَ عَهُدِهَا الطَّوَافُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعُدَمَا طَافَتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ زَيْدٌ يَكُونُ آخِرَ عَهُدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَٱنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَٱنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ وَاللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاسْلَمُ أَنْ أَنْفِرَ وَحَاضَتُ صَفِيَّةُ فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ الْخَيْبَةُ لَكِ إِنَّكِ لَحَابِسَتْنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفِرَ وَحَاضَتُ صَفِيَّةُ فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ الْخَيْبَةُ لَكِ إِنَّكِ لَحَابِسَتْنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفِرَ وَحَاضَتُ صَفِيَّةُ فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ الْخَيْبَةُ لَكِ إِنَّكِ لَحَابِسَتْنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوهًا فَلْتَنْفِرُ [راحع: ٢٧٩٧٣].

(۲۷۹۷۸) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت زائن اور حضرت ابن عباس ڈائن کے درمیان اس عورت کے حوالے سے اختلاف رائے ہوگیا جودس ذی الحجہ کوطواف زیارت کرلے اوراس کے فوراً بعد بی اسے ''ایام' 'شروع ہوجا کیں، حضرت زید ڈائن کی رائے یہ تھی کہ جب تک وہ طوف وواع ذکر لے والیس نہیں جاستی، اور حضرت ابن عباس ڈائن کی رائے یہ حض کہ اگر وہ دس ذی الحجہ کوطواف کر چکی ہے اور اپنے خاوند کے لئے حلال ہوچک ہے تو وہ اگر چاہتے والیس جاستی ہے، اور انظار نہ کرے، انصار کہنے گئے کہ اے ابن عباس! اگر آپ کی مسئلے میں زید سے اختلاف کریں گے تو ہم اس میں آپ کی بیروی نہیں کریں گے، معنوت ابن عباس ڈائن کہ اس کے متعلق حضرت ام سلیم ڈائن سے یہ چھا تو انہوں نے بیا یک مصفرت میں بیت جی ڈائن کے ساتھ یہ معالمہ پیش آیا تھا جس پر حضرت عاشی نے فرایا کہ حضرت صفیہ بنت جی ڈائن کے ساتھ یہ معالمہ پیش آیا تھا جس پر حضرت عاشی نے فرایا ہائے افوس! تم ہمیں روکوگی ، بی مائی سے اس بات کا ذکر ہوا تو نبی عائیں نے انہیں کوچی کا تھم دیا۔

مُنلُهُ المَّذِن شِل مِنْ مَنْ النِّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاء ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاء

# حَديثُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلِي اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّ

( ٢٧٩٧٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَيْرَةً عَنْ دُرَّةً بِنْتِ أَبِى لَهَبٍ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةً فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْتُونِي بِوَضُوءٍ قَالَتُ فَابْتَدَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ الْمُوزَ فَأَخَذُتُهُ أَنَا فَتَوَضَّا فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتِ مِنِّي وَأَنَا مِنْكِ قَالَتُ فَأَتِي بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا الْكُوزَ فَأَخَذُتُهُ أَنَا فَتَوَضَّا فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى آوُ طُرُفَهُ إِلَى وَقَالَ أَنْتِ مِنِّي وَأَنَا مِنْكِ قَالَتُ فَقَالَ مَا اللَّهِ وَأَوْصَلُهُمْ إِلَى فَقَالَ أَنْ فَعَلَى الْمِنْبُرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ أَفْقَهُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ وَأَوْصَلُهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبُرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ أَفْقَهُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ وَأَوْصَلُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَوْصَلُهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْبُرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ أَفْقَهُهُمْ فِي قِينِ اللَّهِ وَأَوْصَلُهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْبُونُ الْمُعْمُ الْمُعْتُهُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونُهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُ الْمُعْمُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِينُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ اللَّهُ الْمُعْمُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْم

(۲۷۹۸۰) حضرت درہ بنت الی لہب ٹٹاٹٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے نبی طالیگا سے برسر منبر بیسوال کیا تھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ نبی علیگانے فر مایا جوسب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہتقی ،امر بالمعروف اور نہی عن الممكر کرنے والا اور سب سے زیادہ صلدرمی کرنے والا ہو۔

# حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ الْهُا كَا مِدِيثِينَ حَفْرت سَبِيعِهِ اسْلَمِيهِ الْأَنْهُا كَي مِدِيثِينِ

( ٢٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرُوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرُوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْ مَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ عُتُنَةً إِلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَخْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِى آرْبَعَةُ

# هي مُنالهَ آمَةُ رَفَّ بِل يُنظِّ مِنْ النِسَاء مَن المَالِمَةُ مِن اللَّهِ مِن النِسَاء مَن النَّسَاء مَن النَّسَاء مُن النَّسَاء مَن النَّس

أَشُهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِى ابْنَ بَعْكَكِ حِينَ تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدُ اكْتَحَلَتُ فَقَالَ لَهَا ارْبَعِى عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِكِ قَالَتُ ارْبَعِى عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِكِ قَالَتُ فَاتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ [صححه مسلم (١٨٤٤)].

(۲۷۹۸۱) حضرت ابوالسنا بل ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بچے کی ولا دت ہوگئی، اور وہ دوسرے رشتے کے لئے تیار ہونے لگیں، نفاس سے فراغت کے بعد ابوالسنا بل کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سرمہ لگار کھا تھا، ابوالسنا بل نے کہا کہ اپنے اوپر قابور کھو، شاید تم دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یا در کھو! تمہارے شوہر کی وفات کے بعد تمہاری عدت چار مہنے دی دان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی طایشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے ابوالسنا بل کی بات ذکر کی تو نبی طایشہ نے فر مایا تم وضع حمل کے بعد حلال ہوچکی ہو۔

( ٢٧٩٨٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْمَ قَالَ إِنَّ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْمَ قَالَ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْمَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَرْقَمِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَرْقَمِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسُلُمُ فَرَعَمَتُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ يَسُلُمُ فَرَعَمَتُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۷۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٩٨٣) حَدَّثَنَا يَغَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَرْقَمِ آمُرُهُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ شَأْنِهَا بُنِ عُنْدَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ فَيَسْأَلَهَا عَنْ شَأْنِهَا فَذَخَلَ عَلَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ شَأْنِهَا فَذَخَلَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ كَتَبْتُ فَلَا كُولِيتَ

(۲۷۹۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۲۷۹۸٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَسَالُتُهَا عَنُ أَمْرِهَا فَقَالَتُ كُنْتُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ آبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَسَالُتُهَا عَنُ أَمْرِهَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِقَى عَنِّى فَلَمْ أَمْكُتُ إِلَّا شَهُرَيْنِ حَتَى وَضَعْتُ قَالَتُ فَخَطَبَى أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِقَى عَنِّى فَلَمْ أَمْكُتُ إِلَّا شَهُرَيْنِ حَتَى وَضَعْتُ قَالَتُ فَخَطَبَى أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ أَتَزَوَّ جَ قَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ زَوْجٍ حَتَّى تَعْتَدِّينَ آرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشُوا قَالَتُ فَجِنْتُ وَسُلَمَ فَلَتُ أَرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّ جَ قَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ زَوْجٍ حَتَّى تَعْتَدِّينَ آرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشُوا قَالَتُ فَجِنْتُ وَسُلَمَ فَلَتُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَتَ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

### هي مُناله امَّهُ رَفْ بل يَوْدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ہوئی تو انہوں نے سرمہ لگار کھا تھا، ابوالسنابل نے گہا کہ اپنے اوپر قابور کھو، شایدتم دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یا در کھو! تمہارے شوہر کی وفات کے بعد تمہاری عدت چار مہینے دس دن ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے ابوالسنابل کی بات ذکر کی تو نبی علیشا نے فرمایاتم وضع حمل کے بعد حلال ہو چکی ہو۔

# حَدِيثُ أُنيسَةَ بِنْتِ خَبِيْبٍ اللهَ

### حفرت انبيبه بنت خبيب ظافئا كي حديثين

( ٢٧٩٨٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِى تَقُولُ وَكَانَتُ حَجَّتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُوم يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانَ يَصْعَدُ وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى آبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى آبُنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا فَنَتَعَلَّقُ بِهِ فَنَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ [انظر: ٢٧٩٨٦، ٢٧٩٨٢]. [صححه اس حريمة (٤٠٤ و٤٠٤) وقال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/١٠)]

(۲۷۹۸۵) حضرت انیسہ''جونی ایس کے ساتھ جج میں شریک تھیں'' سے مروی ہے کہ بی الیس نے ارشاد فر مایا ابن ام مکتوم رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک بلال اذان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہوراوی کہتے ہیں کہ دراصل وہ نابینا آ دمی تھے، دیکھنہیں سکتے تھاس لئے وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذان دیجئے ، آپ نے توضیح کردی۔

(۲۷۹۸۲) حضرت انیسه''جونی ملینا کے ساتھ جج میں نثر یک تھیں'' سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشادفر مایا ابن ام مکتوم رات نبی کواڈ ان وے دیتے ہیں اس لیے جب تک بلال اذ ان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہوزاوی کہتے ہیں کہ دراصل وہ نامیعا آ دمی تتے ، دیکینیس سکتے تتے اس لیے وہ اس وقت تک اذ ان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذ ان دیجئے ، آپ نے توضیح کردی۔

( ٢٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى بِلَالٌ أَوْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

# هي مُنالِهَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّ

### حَدِيثُ أُمِّ أَيُّو بَ إِلَّهُمَّا

### حضرت ام الوب ذالفها كي حديثين

( ۲۷۹۸۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي يَزِيدَ آخْبَرَهُ أَبُوهُ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أُمَّ آيُّوبَ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلْتُ عَلَيْهِا فَحَدَّثَتْنِي بِهِذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلْتُ عَلَيْهِا فَحَدَّثَتْنِي بِهِذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلْتُ عَلَيْهِا فَحَدَّثَتْنِي بِهِذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّى لَسُتُ كَأَحَلٍ مِنْكُمُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّى لَسُتُ كَأَحَلٍ مِنْكُمُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّى لَسُتُ كَأَحَلٍ مِنْكُمُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّى لَسُتُ كَأَحَلٍ مِنْكُمُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِأَلْمَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَقُولُ فَعَرْهُمُ وَقَالَ لِلْمُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْسُولُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَ

(۱۷۹۸۸) حفرت ام ایوب ناتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں لہن تھا، نبی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمادیاتم اسے کھالو، میں تہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی لیمنی فرشتے کو ایذ اء پہنچا نا اچھا نہیں سمجھتا۔

( ۲۷۹۸۹) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ أُمَّ آیُوبَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَوَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَوَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَوَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَوْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبُوبَ الطَّرَ اللَّهِ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِ أَیُّهَا قَرَأْتَ آجُوزًاكُ [احرحه الحمیدی (۳٤۰) قال شعیب: صحیح لغیره]. [انظر: ۲۲۹۸۹] الفُرُ آن کریم سات حرفول پرنازل ہوا ہے، تم جس کے اس کو اسے کا ایک میں میں کہ اس کو اسے کا ایک میں کہ اس کی تلاوت کرو گے، وہ تمہاری طرف سے کا ایت کرجائے گا۔

# حَدِيثُ حَبِيهَ بِنْتِ سَهُلِ اللهُ

### حفرت حبيبه بنت مهل زافقا كي حديث

( ٢٧٩٩ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِيٍّ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ صَعْدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَعْدِ بُنِ مَعْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ قَدْسِ بُنِ بُنِ ذَرَّارَةَ الْكُنْصَارِيَّةِ الْكَانَتُ تَحْتَ ثَابِتِ بُنِ قَدْسٍ بُنِ

### 

(۱۹۹۰) حضرت حبیبہ بنت ہمل نظافیا سے مروی ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن ثباس کے نکاح میں تھیں ، ایک مرتبہ نبی ملائیا نما نے نجر کے لئے نکلے تو منداند ھیرے گھر کے دروازے پر حبیبہ بنت ہمل کو پایا ، نبی ملائیا نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں حبیبہ بنت ہمل ہوں ، نبی ملائیا نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اور ثابت بن قیس (میراشوہر) ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ، جب ثابت آئے تو نبی ملائیا نے ان سے پوچھا کہ یہ حبیبہ بنت ہمل آئی ہیں اور کچھ ذکر کرر ہی ہیں ، حبیبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! انہوں نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ سب میرے پاس موجود ہے ، نبی ملائیا نے ثابت سے فر مایا ان سے وہ چیزیں لے لو، چنا نبی شائیا ہے نام تا ہے نہیں اور حبیبہ اینے گھر جا کر بیٹھ گئیں۔

# حَديثُ أُمِّ حَبَيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ اللهُ

### حفرت ام حبيبه بنت بخش ظافها كي مديثين

( ٢٧٩٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتُ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسُلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَتُ لَتَخْرُجُ مِنْ الْمِرْكِنِ وَقَدْ عَلَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ عَلَى الْمَاءِ فَتُصَلِّى

(۲۷۹۹۱) حضرت ام حبیبہ ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی طائیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دم حیض کے مستقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی طائیا نے انہیں ہر نماز کے وقت عسل کرنے کا حکم دیا، چنا نچہ جب وہ فب سے باہر نکلتیں تو پانی پرسرخی عالب آپھی ہوتی تھی ، تا ہم وہ نماز پڑھ لیتی تھیں ، ان سے فر مایا نیو ایک رگ کا خون ہے اس لئے یہ و کھولیا کرو کہ جب نمہارے میا ایام چین کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور جب وہ زبانہ گذر جائے تو اپنے آپ کو پاک مجھ کر طہارت حاصل کیا کرواور اگے ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔

( ٢٧٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ اسْتُحِضْتُ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتُ

هي مُنارًا اَخْرِينَ بِلِ يَنْ مِنْ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُنارًا النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسَنَدَا النَّسَاءِ ﴾ ﴿

تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكِنِ فَنَرَى صُفْرَةَ الدَّم فِي الْمِرْكِنِ

(۲۷۹۹۲) حضرت ام حبیبہ ٹانٹا سے مروی ہے کوایک مرتبہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور دم حیف کے متنقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی علیہ نے ان سے فرمایا پیچن نہیں ، بیتوایک رگ کا خون ہے اس لئے تم عسل کرلیا کرو، چنا نبچہ وہ ہرنماز کے وقت عسل کرتی تھیں اور جب وہ مب سے باہر ککتیں تو ہم پانی کارنگ مرخ و کھتے تھے۔

### حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهُبٍ ثُنَّهُا

### حضرت جدامه بنت وہب ڈاٹٹٹا کی حدیث

( ٢٧٩٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي انْنَ آبِي أَبُّوتَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الْآسُود عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهُبِ أُخْتِ عُكَّاشَةً قَالَتُ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسِ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظُرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّ وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظُرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّ وَهُو وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظُرْتُ فِي الرَّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأَدُ الْخَفِيُّ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأَدُ الْخَفِيُّ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأَدُ الْخَفِيُّ وَهُو وَإِذَا الْمَوْقُ دَةُ سُئِلَتُ [صححه مسلم (١٤٤٢)] [راحع: ٢٧٥٧١، ٢٧٥٧٦، ٢٧٥٧١].

(۳۷۹۹۳) حضرت جدامہ بنت وہب ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ٹبی ملیٹا نے فرمایا میرا ارادہ بن رہاتھا کہ حالت رضاعت میں مردوں کواپنی بیویوں کے قریب جانے سے منع کر دول لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ فارس اور روم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، مگران کی اولا دکواس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لہٰذامیں نے بیارادہ ترک کردیا)۔

### حَديثُ كَبيشَةَ فَيْهُا

### حضرت كبيشه زالفنا كي حديث

( ٢٧٩٩٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهِا وَعُنْ قَالِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَعُنْ قَالِمٌ عَلَيْهِ وَهُوَ قَالِمٌ

( ٢٧٩٥٥ ) وَقُرِىءَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ كَبُيْشَةُ [صححه ابن حبان (٣١٨ه). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

هي مُناهَ آفين النَّامَ مُنْ النِّسَاءِ الْهِ ﴿ ٢٥٨ ﴿ ٢٥٨ ﴿ مُسْلَكُ النِّسَاءِ ﴾

٣٤٢٣، الترمذي: ١٨٩٢)].

(۲۷۹۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے اور اس میں ' کبیشہ' نام کی تصریح بھی موجود ہے۔

### حَديثُ حَوَّاءَ جَدَّةِ عَمْرِو بُنِ مُعَاذٍ

### حضرت حواء وللفيان جو كه عمروبن معاذ كي دادي تهين كي حديثين

( ٣٧٩٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَس عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ إِراحِع ٢٧٢٨].

(۲۷۹۹۷) ایک خاتون صحابیہ بھٹھا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا اے مومن عور تو اتم میں سے کوئی اپنی پڑوس کی جیجی ہوئی کسی چیز کو' ننواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو'' حقیر نہ سمجھے۔

( ٢٧٩٩٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْٱنْصَادِى ّ عَنْ جَلَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَبَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ [راحع: ١٦٧٦٥].

(۲۷۹۹۷) ابن بجادا پی دادی سے قل کرتے ہیں کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا سائل کو پچھ دے کر ہی واپس بھیجا کرو،خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔

( ٢٧٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُعَافٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ إِنَّ سَائِلًا وَقَفَ عَلَى بَايِهِمْ فَقَالَتْ لَهُ جَدَّتُهُ حَوَّاءُ ٱطْعِمُوهُ تَمْرًا قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا قَالَتْ فَاسْقُوهُ سَوِيقًا قَالُوا الْعَسَ عِنْدَنَا قَالَتُ فَاسُقُوهُ سَوِيقًا قَالُوا الْعَجَبُ لَكِ نَسْتَطِيعُ أَنُ نُطُعِمَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا قَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ

(۲۷۹۹۸) ابن بجادا پی دادی مے نقل کرتے ہیں کہ نبی ایکانے ارشادفر مایا سائل کو پچھد ہے کر ہی واپس بھیجا کرو،خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔ کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔

# حَدِيثُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ اللَّهُ

### بنوعبدالاشهل كي ايك خاتون صحابيه ذالفها كي حديثين

( ٢٧٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ أَلْيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ إِقَال

| ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| design of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| DATE CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| - Washington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Service Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| and of the latest and |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| all marries and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| - BERTHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| TA VIETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Maria ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| oligania pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Section 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| A V was the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| · dales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| hirmanita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| - Moran, co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 700' E 1/810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| · management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4 11.671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| hard of the for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Analysis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ATTLE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| NATIONAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Y Santile fail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Both easts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| WARE - LIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| HEGS PARTY AV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| · brysker, with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| es desert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Manager and Market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| And the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# هي مُنالِهَ مَنْ بِل يُهِيدُ مِنْ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ ٢٥٩ ﴿ مُسْنَكَ النَّسَاءِ ﴾ ﴿ مُسْنَكَ النَّسَاءِ ﴾

الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٤، ابن ماجة: ٥٣٣)]. [انظر بعده].

(۱۹۹۹) بنوعبدالاشهل کی ایک خاتون سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ معجد کی طرف جس رائے ہے آتے ہیں، وہ بہت بد بو دار ہے، تو جب بارش ہوا کرے، اس وقت ہم کیا کریں؟ نبی طیا نے فر مایا کیا اس کے بعدصاف راستہ نہیں آتا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، نبی طیا نے فر مایا بیصاف راستہ اس گندے رائے کا بدلہ ہو حالے کا بدلہ ہو

( ٢٨٠٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَمُرُّ فِى طَرِيقٍ لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَمُرُّ فِى طَرِيقٍ لَيْسَ بِطَيِّبٍ فَقَالَ ٱلْيُسَ مَا بَعْدَهُ ٱطْيَبُ مِنْهُ قَالَتُ بَلَى قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ [راحع: ٢٧٩٩٩]

(۰۰۰ کم) بنوعبدالا شهل کی ایک خانون سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ اہم لوگ مجد کی طرف جس رائے سے آتے ہیں، وہ بہت بد بودار ہے، تو جب بارش ہوا کرے، اس وقت ہم کیا کریں؟ نبی ملینہ نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ نبیں آتا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، نبی ملینہ نے فرمایا بیصاف راستہ اس گندے راستہ کا بدلہ ہو جائے گا۔

### حَديثُ امْرَأَقِ اللَّهُا

### أيك خاتون صحابيه ظلنها كي روايت

(۲۸.۰۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَتُهُ قَالَتُ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ تَضْحَكُ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِى يَخُرُجُونَ غُزَاةً فِى الْبَحْرِ مَقَلُهُمْ مَقَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتُ ثُمَّ السَّيْقَظَ أَيْضًا يَضُحَكُ فَقُلْتُ تُصْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنِّى قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِى يَخُرُجُونَ غُزَاةً فِى الْبَحْرِ يَعْفُورًا لَهُمْ قَالَتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا قَالَ فَآخُبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ فَرَأَيْتُهَا فِى غَزَاةٍ غَزَاهَا الْمُنْذِرُ بُنُ الزَّبَيْرِ إِلَى أَرْضِ الرَّوْمِ هِى مَعَنَا فَمَاتَتُ بِأَرْضِ الرَّومِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا قَالَ فَاتَعْرَنِي عَطَاءُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ فَرَأَيْتُهَا فِى غَزَاةٍ غَزَاهَا الْمُنْذِرُ بُنُ الزَّبَيْرِ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ هِى مَعَنَا فَمَاتَتُ بِأَرْضِ الرَّومِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَنَا فَمَاتَتُ بِأَرْضِ الرَّومِ اللَّهُ أَلَ يَسَارٍ قَالَ فَرَأَيْتُهَا فِى غَزَاةٍ غَزَاهَا الْمُنْذِرُ بُنُ الزَّبَيْرِ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ هِى مَعَنَا فَمَاتَتُ بِأَرْضِ الرَّومِ الرَّومِ هَى مَعَنَا فَمَاتَتُ بِأَرْضِ الرَّومِ الرَّومِ الْوَالِي الْمُولِ الرَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْرِالُولَ اللَّهُ إِلَى الْوَالِمُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمُؤْرِالُولَ الْمُؤْرِالُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى الْمُؤْرِالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْرِالُولُ الْمُؤْرِالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْرِالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلَةُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْرِالُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّوْمِ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

یساد و ان طوابیت بی طوابی طوابی موری ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملاسیرے گھر میں قبلولہ فرمارہ ہے تھے کہ اچا تک مسکرات ہوئے بیدار ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، آپ س بناء پر مسکرارہ ہیں؟ نبی ملیہ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے کچھلوگوں کو پیش کیا گیا جواس سطح سمندر پراس طرح سوار چلے جارہے ہیں جیسے بادشاہ مختوں پر براجمان ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کر دیجے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، نبی ملیہ نے فرمایا اے

# هي مُنالَا اَحْدُن بَل يَنِيْدُ مَرْمُ النَّسَاءِ ﴾ ٢١٠ ﴿ حَلَى ٢١٠ ﴿ حَلَى النَّسَاءِ الْعَلَا النَّسَاء

الله! انہیں بھی ان میں شامل فرمادے۔

چنانچہوہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹؤ کے ہمراہ سمندری جہاد میں شریک ہوئیں اور اپنے ایک سرخ وسفید خچرہے گر کران کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوگئیں۔

# حَدِيثُ أُمِّ هِشَامٍ بِنُتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ النَّا

### حضرت ام مشام بنت حارثه بن نعمان طالبا كي حديثين

( ٢٨.٠٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ابْنِ أَخِى عَمْرَةَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِىءَ الزَّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتُ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا فَمَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْهُ كَانَ يَقُرَؤُهَا

(۲۸۰۰۲) حضرت ام ہشام پھٹا ہے مردی ہے کہ ہمارااور نبی ملیٹا کا تنورا کیک ہی تھا، میں نے سورہ ق نبی ملیٹا ہے س کر ہی یاد کی ، جونبی ملیٹا ہر جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٠.٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِو بْنِ صَعْدِ بْنِ زُرَارَةً عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ بَنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْمَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُنِ يَعْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةً عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةً قَالَتُ لَقَدُ كَانَ تَنُورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذُتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا كَانَ يَقُرأُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ [صححه مسلم (٨٧٣)، وابن حزيمة (١٧٨٧)، والحاكم (٢٨٤/١)].

(۲۸۰۰۳) حضرت ام ہشام بھٹا سے مروی ہے کہ ایک دوسال تک ہمارا اور نبی ملیٹا کا تنورایک ہی رہاتھا، میں نے سور ہک ت نبی ملیٹا سے س کر ہی یا د کی ، جو نبی ملیٹا ہم جمعہ نبر پر پڑھا کرتے تھے۔

### حَديثُ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ اللَّهُ

### حضرت ام علاء انصارييه في الله على عديثين

( ٢٨٠٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ شَهَابٍ عَنْ أَمِّ الْعَكَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِى امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ يَعْقُوبُ أَخْبَرُتُهُ أَنَّهَا بَايَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون فِي السُّكُني قَالَ يَعْقُوبُ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكُني وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون عِنْدَنَا فَمَرَّضَنَاهُ حِينَ اقْتَرَعَتُ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتُ أُمَّ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ عِنْدَنَا فَمَرَّضُنَاهُ

هي مُنالِهِ الْمَرِينَ بِي مِنْ النِيسَاءِ اللهِ اللهِ

حَتَّى إِذَا تُوُفِّى ٱذُرَجْنَاهُ فِي ٱثُوابِهِ فَلَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا السَّائِبِ شَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدُ ٱكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكِ أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكِ أَنَّ اللَّهَ الْكَوْمَةُ قَالَتُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُو فَقَدْ جَائَةُ الْكُرَمَةُ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُو فَقَدْ جَائَةُ الْيُقِينُ مِنْ رَبِّهِ وَإِنِّى لَأَرْجُو الْتَحْيُر لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَ يَعْقُوبُ بِهِ قَالَتُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى يَعْقُوبُ بِهِ قَالَتُ وَاللَّهِ لَا أَرْكَى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبِدًا فَأَخْرَنِي فَلْكَ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَ يَعْقُوبُ بِهِ قَالَتُ وَاللَّهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ يَعْفُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ عَمَلُهُ [صحمه المحارى (١٢٤٣)) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُ عَمَلُهُ [صحمه المحارى (١٢٤٣))

والحاكم (١/٣٧٨)]. [انظر بعده]

(۲۸۰۰۳) حضرت ام علاء فالین "جوانساری خواتین میں سے تھیں "سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علینہ کی بیعت کی ہے اور مہاج مین کی رہائش کے لئے انسار کے درمیان قرعدا ندازی کی گئی، ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثان بن مظعون فالین یمار ہوگئے، ہم ان کی تیار داری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں گفن میں لپیٹ دیا، نبی علینہ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم ان کی تیار داری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں گفن میں لپیٹ دیا، نبی علینہ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم نے کہا اے ابوالسائب! اللہ کی رحمتیں آپ پرنازل ہوں، میں شہادت و تی ہوں کہ اللہ نے آپ کو معزز کر دیا، نبی علینہ نے فرمایاان کے پاس تو ان کے رب کی طرف سے یعین آپ گیا، میں ان کے لئے خبر کی امید ہی رکھتا ہم ہوں، لیکن بخدا مجھے اللہ کا پخبر ہونے کے باوجود میہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا بخدا آج کے بعد میں بھی کسی کی پاکیز گی کا اعلان نہیں کروں گی، میں اس واقعے پڑمکین تھی، اس حال میں میں سوگئی، میں نے خواب میں ویکھا کہ حضرت عثان بن منطعون فرانی کے لئے ایک چشہ جاری ہے، میں نبی علینہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیخواب ذکر کیا، نبی علینہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیخواب ذکر کیا، نبی علینہ نبی علینہ کے خرمایا وہ ان کے اعلال شے۔

( ٥٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَتُ أُمُّ الْعَلاءِ الْأَنْصَارِيَّةُ تَقُولُ لَمَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى سَكَنِهِمْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكُنَى لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اقْتَرَعَتُ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَنِهِمْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكُنَى فَلَا كَرَتُ الْمُحِدِيتَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا آدرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ [راحع: ٢٨٠٠٤].

(۲۸۰۰۵) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

( ٢٨.٠٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى النَّضُو عَنْ خَارِجَةَ بْنِ لَكَا وَيُدِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ إِنَّ عُفْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ لَمَّا قُبِضَ قَالَتُ أُمَّ خَارِجَةَ بِنْتُ زَيْدٍ طِبْتَ أَبَا السَّائِبِ خَيْرُ أَيَّامِكَ أَنَّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ أَنَّ عَنْ مَلْعُونِ لَمَّا قُطَلَ مَنْ هَذِهِ قَالَتُ أَنَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْخَيْرُ فَسَمِعَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَدُرِيكِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا وَهَذَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا يُصُنِعُ بِي

# مُنالًا أَحَٰذِينَ بِل يَنْ ِمُرَى اللَّهَاءَ مُن اللَّهَاءَ مُن اللَّهَاءَ مُن اللَّهَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۲۸۰۰۲) حضرت ام علاء ڈی انسار کے درمیان قرعداندازی کی گئی، ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثان بن مہاجرین کی رہائش کے لئے انسار کے درمیان قرعداندازی کی گئی، ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثان بن مظعون ڈاٹٹ یکار ہو گئے، ہم ان کی تمار داری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں گفن میں لیبیٹ دیا، نبی علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم ان کی تمار داری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں گفن میں لیبیٹ دیا، نبی علیہ اللہ کی جمال کے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، میں شہادت و یتی ہوں کہ اللہ نے ہمارے یہاں تو ان کے رب کی طرف سے یقین آگیا، میں ان کے لئے خبر کی امید ہی رکھتا ہوں، کین بخد اللہ کا پیغم رہونے کے باوجود یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟

# حَديثُ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَارِقِ بُنِ عَلْقَمَةَ رُهُ اللَّهُ

# حضرت ام عبدالرحمٰن بن طارق بن علقمه خافظا كي حديثين

( ٢٨٠.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ ٱخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيةُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠٠٧، النسائي: ٢١٣/٥)].

(۷۰۰۲) حضرت ام طارق فی شاسے مردی ہے کہ نبی ملیا جب دار یعلی کے ایک مکان میں'' جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوتے توبیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعاء فر ماتے تھے۔

( ٢٨٠٠٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ إِنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنُ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَحَلَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى نَسِيَةً عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلُ الْبَيْتَ فَدَعَا [راجع: ٢٨٠٠٧].

(۲۸۰۰۸) حضرت ام طارق ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی طالیہ جب داریعلی کے ایک مکان میں'' جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوتے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعاءفر ماتے تھے۔

(٢٨٠٠٩) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعَلِى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ ٱنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ ٱخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ ذَارِ يَعْلَى نَسِيةً عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا قَالَ وَكُنْتُ ٱنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ إِذَا جِنْنَا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا [راحع: ٢٨٠٠٧].

(۲۸۰۰۹) حضرت ام طارق ربی ہے کہ بی الیا جب داریعلی کے ایک مکان میں''جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوتے توبیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعاء فر ماتے تھے۔

# هي مُناهَا مَدُن فيل بيدِ مترم المحالي ١٦٦ المحالي ١٦٦ المحالي مُسنك النساء المحالية

### حَدِيثُ امْرَأَةٍ طُلُّهُا

### ابيك خاتون صحابيه طالفها كي روايت

( ۲۸۰۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عُينَنَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ الْمُرَأَةَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَقُولُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فَاسْعَوْا الْمُرَأَةَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا سَمِعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَقُولُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فَاسْعَوْا المُرَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَقُولُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ فَاسْعَوْا (٢٨٠١٠) ايك خاتون صحابي الله على الله عَلَيْهِ صَالِحَ عَلَيْهِ صَالِحَ عَلَيْهِ مَا رَبِ عَنْ الرَالِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْوَةِ وَالْمَرُوةِ وَلَا مَعْوَالِمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُولَةِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُولِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

### حَلِيثُ امْرَأُوْنَهُا

### ایک خانون صحابیه زانشا کی روایت

( ٢٨.١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ عَنِ ضَمْرَةً بُنِ سَعِيدٍ عَنْ حَدَّيْهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَتْ قَدُ صَلَّتُ الْقِبُلَتَيْنِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَمَا تَرَكَتُ الْحِضَاب حَتَّى لَقِيتُ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتُ لَتَخْتَضِبُ وَهِى بِنْتُ ثَمَانِينَ [راحع ٢٦٧٦٧].

(۱۱ م۱۷) ایک خاتون (جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے) کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیشا میرے یہاں تشریف لائے اور جھے سے فر مایا مہندی لگایا کروہ تم لوگ مہندی لگانا چھوڑ دیتی ہواور تمہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہوجاتے ہیں، میں نے اس کے بعد سے مہندی لگانا بھی نہیں چھوڑی، اور میں ایسا ہی کروں گی تا آ تکہ اللہ سے جاملوں، راوی کہتے ہیں کہوہ اس سال کی عمر میں بھی مہندی لگایا کرتی تھیں۔

# حَدِيثُ أُمُّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِس

### حضرت ام مسلم اثبجعيه ذالنا كاحديث

( ٢٨.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَتَبَعْهَا

### النساء النساء المستكالنساء المستكالنساء المستكالنساء

# حَدِيثُ أُمِّ جَمِيلِ بِنْتِ الْمُجَلِّلِ وَاللَّهُ المُحَلِّلِ وَاللَّهُ المُحَلِّلِ وَاللَّهُ المُحَلِّلِ وَاللَّهُ المُحَلِّلِ وَاللَّهُ المَا اللَّهُ اللِيلُّ اللَّهُ اللِيلُّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُواللِمُواللِمُواللِمُ اللْمُلِمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُواللِمُواللِمُواللِمُواللِمُ الللِمُواللِمُ الللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُواللِمُواللَّالِمُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللِمُواللِمُواللَّمُ اللْمُواللِمُواللْمُولِمُ الللْمُواللِمُواللِمُواللِمُواللِمُولِمُ الللْمُولِمُ الل

ر ۲۸۰۱۳) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آيِي الْعَبَّسِ وَيُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَالاَ حَدَّثَنِي آيِي عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي آيِي عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ بُنِ حَاطِبٍ عَلَى الْمُعَلَّدِ بَنِ حَاطِبٍ عَلَى الْمُعَلِّدِ بَنِ حَاطِبٍ عَلَى الْمُعَلِّدِ بَنِ حَاطِبٍ عَلَى الْمُعَلِّدِ بَنِ حَاطِبٍ عَلَى الْمُعَلِّدِ بَنِ حَاطِبٍ عَلَى اللَّهِ مَدَّ بَنُ الْمُعِيلِ بِنَتِ الْمُحَكِّلِ فَالْتُ الْمُلِكَةُ بِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا كُنتُ مِنْ الْمُدِينَةِ عَلَى لَلْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ طَبَخُتُ لَكَ طَبِيخًا فَقَنِى الْحَطَبُ فَخَرَجُتُ الْمُلْكَةُ فَتَنَاوَلُتُ الْقِلْدَرَ فَانْكَفَاتُ عَلَى فِرَاعِكَ فَاتَمْتُ بِكَ النَّيِّ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ بِأَبِي آلْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَلْكَ وَمَعَلَ يَعِلْكُ وَيَقُولُ اللَّهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَتَقَلَ فِي قَلْكُ وَمَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ بِأَبِي آلْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ فَقَلْلَ فِي قَلْكُ وَمَعَلَ يَعِلْكُ وَيَقُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ وَالْمَعَلِي وَاللَّهُ عَلَى يَعِلْكُ وَيَعُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ عَلَى يَعِلْكُ وَيَعُلَ عَلَى مُعْلِيقٍ وَمَى الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِل عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَقِ عَلَى الْعَلَالِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ الْمُعْلِيقِ وَمِل عَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

# حَديثُ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ اللهُ

ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفاء نہیں ہے، ایسی شفاء عطاء فرماجو بیاری کا نام ونشان بھی نہ چھوڑ ہے، میں تہمیں نبی علیظا کے پاس

سے لے کرا ٹھنے بھی نہیں یا کی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھک ہو گیا۔

### حضرت اساء بنت مميس ظلفنا كي حديثين

( ٢٨٠١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ عَلِيٍّ قَالَتَ حَدَّثَنِي آسُمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيُّ [راحع: ٢٧٦٢].

(۲۸۰۱۴) موی جهن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فاطمہ بنت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ مجھے حضرت اساء

# هي مُنالِا اَحَدِينَ بْلِ يُنِيدِ مِنْ النَّسَاءِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مَسْنَكَ النَّسَاءِ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُعْلَمُ النَّسَاء

بنت عمیس والله نے بتایا ہے کہ نبی ملیلا نے حضرت علی واللہ سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیلا کو موٹی علیلا سے نسبت تھی ،البتہ فرق بیہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

( ٢٨.١٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَعَقَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ قَالَ يَزِيدُ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ وَقَالَ عَقَانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْحَكَمُ وَقَالَ عَقَانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُمِّى الْبَسِى ثَوْبَ الْحِدَادِ ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِى مَا شَعْتِ [انظر بعده].

( ٢٨٠١٦) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً مِثْلَهُ [راحع: ٢٨٠١٥]

(۲۱ - ۲۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے جمی مروی ہے۔

( ٢٨.١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَى أُغُمِى عَلَيْهِ فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَدِّهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا هَذَا فِعلُ نِسَاءٍ وَمُنْ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ جُثْنَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْجَنْبِ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْجَنْبِ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْجَنْبِ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْجَنْبِ مِنْ وَاللَهُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيُقُرَفُنِي بِهِ لَا يَبْقَيَنَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَحَدُ اللَّهُ مَلِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْعَبَّاسَ قَالَ فَلَقَدُ الْتَدَّتُ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةً لِلْ لِلْقُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلِ لِلْقَدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُ لِلْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسُلَمَ وَلَا لَلْمُا لَوْلُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا لَا لَمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ لِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ مُعَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا لَلْهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُوا لَا لَا لَهُ مَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا لَا ا

(۲۸۰۱۷) حفرت اساء ناتیا ہے مروی ہے کہ بی الیا سب سے پہلے حفرت میونہ ناتیا کے گھر میں بیارہوئے ، بی الیا کا مرض برحت اگیا جتی کہ نبی علیا پہریوشی طاری ہوگئی ، از واج مطہرات نے نبی علیا کے منہ میں دواڈ النے کے لئے باہم مشورہ کیا ، چنانچہ انہوں نے نبی علیا کے منہ میں دواڈ النے کے لئے باہم مشورہ کیا ، چنانچہ انہوں نے نبی علیا کے منہ میں دواڈ ال دی ، نبی علیا کہ وجب افاقہ ہوگیا تو پوچھا سے کہا ہے ؟ ہم نے عرض کیا کہ بی آپ کی از واج مطہرات کا کام ہے جو یہاں سے آئی ہیں ، اور ارض جبشہ کی طرف اشارہ کیا ، ان میں حضرت اساء بنت عمیس ناتھ ہی شامل مضہرات کا کام ہے جو یہاں سے آئی ہیں ، اور ارض جبشہ کی طرف اشارہ کیا ، ان میں حضرت اساء بنت عمیس ناتھ نے فر عالیا ہوائی ہو گا ، اس گھر میں کوئی بھی آ دمی ایسا نہ در ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بہتلانہیں کرے گا ، اس گھر میں کوئی بھی آ دمی ایسا نہ در ہے جس میں دوا ڈالی گئی حال آئکہ وہ اس سوائے نبی علیا ہے بچا یعنی حضرت عباس ناتھ نئے ہوئی تا کید سے اس کا حکم دیا تھا۔

# هي مُنالِمُ امَرُ بن بل مِنظِ مَنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ٢١٦ ﴾ ﴿ ٢١٦ أَمْرُ بن بل مُسَلِّلُ النَّسَاء ﴿ وَمُ

( ٢٨.١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ عُرُوّةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَاسُتَرْقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَاسُتَرْقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ إِنَّ مَاحِهِ (٣٥٠ ) والترمذي (٩٥ ، ٢٠)]

(۲۸۰۱۸) حضرت اسماء فَقَاقِهُا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! جعفر کے بچوں کو نظر للہ جاتی ہے ، کیا میں ان پردم کر سکتی ہوں؟ نی طیس نے فر مایا ہاں! اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاسکتی تو وہ نظر بدہوتی ۔ (۲۸۰۹) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَر قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْآيِلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَدّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسُماءَ بِنُتِ عُمَيْسِ قَالَتُ كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّاتُهَا وَآدُ حَلَيْها عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعِي نِسُوةٌ قَالَتُ فَقُلْتُ فَوَاللّهِ مَا وَجَدُنَا عِنْدَهُ قِرَّى إِلّا قَلَحًا مِنْ لَهُنِ قَالَتُ فَشَوبَ مِنْهُ ثُمَّ نَا وَلَهُ عَائِشَةَ فَالْتُ خَلَيْهِ وَسَلّمَ حُدِى مِنْهُ فَقَلْتُ بَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُدِى مِنْهُ فَقَلْتُ بَا رَسُولَ فَقُلْنَا لَا تَرُدَّى بَدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدِى مِنْهُ فَالَتُ فَقُلْتُ بَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدِى مِنْهُ فَالَتُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ فَقَالَ لَا تُحْمَعْنَ جُوعًا وَ كَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ فَقَالَ اللّهِ إِنْ قَالَتُ إِنْ قَالَتُ فَقُلْتُ بَا وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوعًا وَ كَذِبًا قَالَتُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ فَقَالَ لَا اللّهِ إِنْ قَالَتُ الْمُنْ عُمْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَالُ كَوْبَانَا لِشَيْهِ الْهُ فَلَا إِنَّا اللّهُ إِنْ قَالَتُ إِنْ قَالَتُ الْمَنْمُ عَلَى مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنَّا الْكَذِبَ يُكْتَابً كَانَا لِللّهِ إِنْ قَالَتُ إِنْ قَالَتُ الْمَنْ عُلِي عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى إِنْ قَالُتُ الْمُدِبَ يَكُتَابً عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَا

(۲۸۰۱۹) حضرت اساء فالجھا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فالھا کو تیار کرنے والی اور نبی علیہ کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی میں ہی تھی ، میرے ساتھ کچھا ورعور تیں بھی تھیں ، بخدا نبی علیہ کے پاس ہم نے مہمان نوازی کے لئے دودھ کے ایک پیالے کے علاوہ کچھ نہیں پایا ، جسے نبی علیہ نے خودنوش فر مایا ، پھر حضرت عائشہ فی ان کو وہ پیالہ پکڑا دیا ، وہ شر ما گئیں ، ہم نے ان سے کہا کہ نبی علیہ کا ہاتھ والیس نہ لوٹا کو ، بلکہ یہ برتن لے لو، چنا نچے انہوں نے شر ماتے ہوئے وہ پیالہ پکڑلیا اور اس میں نے ان سے کہا کہ نبی علیہ کے فر مایا اپنی سہیلیوں کو دے دو ، ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے ، نبی علیہ اسے تھوڑا سا دودھ پی لیا ، پھر نبی علیہ اپنی سے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے ، نبی علیہ وہ کو اور جھوٹ کو اکھا نہ کرو ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی عورت کسی چیز کی خواہش رکھتی ہواور وہ کہددے کہ جھے خواہش نہیں ہے تو کیا اسے بھی جھوٹ میں شار کیا جائے گا؟ نبی علیہ نے فر مایا جموٹ کو جھوٹ کھا جا تا ہے اور چھوٹ کو چھوٹ کھا جا تا ہے اور جھوٹ کو چھوٹ کھا جا تا ہے اور چھوٹ کو چھوٹ کھوٹ کھوٹ کھا جا تا ہے اور جھوٹ کو چھوٹ کھوٹ کھا جا تا ہے اور جھوٹ کو چھوٹ کھوٹ کھا جا تا ہے۔

# حَدِيثُ أُمِّ عُمَارَةً بِنْتِ كَعْبِ اللَّهُ

### حضرت ام عماره بنت كعب ذلاتها كي حديث

( ٢٨٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُنَا مُحَدِّثُنَا مُعْبَةً عَنْ حَبِيبٍ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلِي طَعَامًا عَنْ جَدَّتِي وَهِى أُمُّ عُمَارَةً بِنْتُ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ طَعَامًا

# هي مُنالاً اَحَدُرُن بُل يُنظِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّمُ الللَّلْمُلْمُ اللَّا اللّل

فَقَالَ لَهَا كُلِی فَقَالَتَ إِنِّی صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُصَلِّی عَلَی الصَّائِمِ إِذَا أُکِلَ عِنْدَهُ حَتَّی یَفُو عُوا (۲۸۰۲۰) حضرت ام عماره ولئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان کے یہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے تھجوریں پیش کیں، نبی علیہ نے فرمایاتم بھی کھاؤ، میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں، نبی علیہ نے فرمایا کہ جب کسی روزہ دار کے سامنے روزہ تو ڑنے والی چیزیں کھائی جارہی ہوں تو ان لوگوں کے الحضے تک فرشتے اس روزے دارے لئے دعا کی کرتے رہتے ہیں۔

(٢٨.٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتُ اللهُ وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّ بُنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ الطَّعَامُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ [راحع: ٢٧٥٩٩].

(۲۸۰۲۱) حضرت ام عمارہ بنا فیاسے مروثی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملائلہ ان کے یہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے کھجوریں پیش کیس ، لوگ وہ کھانے نگے لیکن ان بیس سے ایک آ دمی روز سے تھا، نبی ملائلہ نے فرما یا کہ جب سمی روز ہوا کے سامنے روز ہو تو ٹرنے والی چیزیں کھائی جارہی ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روز سے دار کے لئے دعا کمیں کرتے رہتے ہیں۔

### حَديثُ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشِ اللَّهُا حفرت حمنه بنت جش اللَّهُا كي حديثين

﴿٢٨.٢٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرٍ وَ قَالَ حَدَّنَنَا زُهَيْوٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ الْخُواسَانِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَة بِنْ عَلْحَةَ عَنْ عَمْدِيدَةً كَثِيرةً فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَفَٰتِهِ وَالْخُبِرُهُ فَوَجَدُتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ وَمَا هِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُمْتَحَاصُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ وَمَا هِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُمْتَحَاصُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيها قَدْ مَنعَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّيامَ قَالَ لَهُ اللَّهُ إِنَّى أَلْتُ إِنَّى أُلْتَعَامُ فَالَ وَمَا هِي فَقُلْتُ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْتِ فَقَدُ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنْ الْآخِرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَالْتُ إِنَّمَا أَنْجُ لَيْكَ فَقَالَ وَالصَّيَامَ قَالَ لَهُ اللَّهِ فَقَالَ أَنْتُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْكُولُونَ وَالْمَلَاقُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَعَلْتِ اللَّهُ مِنْ الْآخِرِ فَإِنْ قَلْلَ لَهُ اللَّهِ ثُمَّ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

مُنزلًا احَذِينَ بل مِنظِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حَيْضِهِنَ وَطُهُوهِنَ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِى الظَّهْرَ وَتَعَجِّلِى الْعَصْرَ وَتَعَجِّلِى الْعُصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتَعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْمُويُنِ إِلَى إِاسناده صعيف. صححه الحاكم (١٧٢/١)، قال الترمذى: صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْمُويُنِ إِلَى إِاسناده ضعيف. صححه الحاكم (١٧٢/١)، قال الترمذى: صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْمُويُنِ إِلَى إِاسناده ضعيف. صححه الحاكم (١٧٢/١)، قال الترمذى: حسن صحيح قال الألباني: حسن (ابو داود:٢٨٢١ ابن ماحة: ٢٢ و ٢٢٧، الترمذى: ٢١٨١)]. [راجع: ٢٧٦٨٥]. الراجع: ٢٨٠٢) حضرت جمن حاضر بوئى اورع ض كيا كم واس عبرت على عاضر بوئى اورع ض كيا كم واس سي بيت زياده شديد ہے (كبر سے نبيس ركم) اور عمل تو پرنالے كى طرح بهدرى بول، نبى طَيْهَا فَوْ مايا كم ورت على تم برمين زياده شديد ہے (كبر سے نبيس ركم) اور عمل تو پرنالے كى طرح بهدرى بول والى عالى زورة ورقى كى الله عنه الكرائي كرو، پر ظهر كومؤ خراور عمر كومؤ خراور عمر كم الله كى مورت عنها كركم الله كم شبين الله كا مورت على الله كم ورق الله كم مورت عنها كي المورائي كرو، پر ظهر كومؤ خراور عمر كومؤ كومؤ خراور عمر كومؤ خراور كومؤ خرا

(۲۸.۲۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلْمَ عَنْ عَبِّهِ عِمْرَانَ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَصْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَصْتُ عَلَى عَهْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى السَّتَحَصْتُ عَلَى عَمْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا احْتَشِى كُرُسُفًا قَالَتُ إِنِّى آشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّى آثُدُ ثَجَّا قَالَ تَلَجَّمِى حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا احْتَشِى كُرُسُفًا قَالَتُ إِنِّى آشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّى آثُومَ وَعَدِينَ وَتَحْيَضِى فِى كُلِّ شَهْرٍ فِى عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ثُمَّ اغْتَسِلِى غُسُلًا وَصَلِّى وَصُومِى ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ وَتَحْرَى الْمُغُوبِ وَقَدِّمِى الْعُصُرَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا وَآخِرِى الْمُغُوبِ وَقَدِّمِى الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا وَعَشْرِينَ وَآخِرِى الْمُورُ فِي إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ مِنْ إِلَى الْمُعَمِّى الْمُعْرِبَ وَقَدِّمِى الْعُشَاءَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا وَآخُولَى الْمُغُوبِ وَقَدِّمِى الْعُشَاءَ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًى لَهُمَا غُسُلًى لَهُمَا غُسُلًا وَاعْتُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِينَ إِلَى إِلَى الْعَامِ وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا وَاعْتُولِ اللَّهُ الْمُؤْرِقِ إِلَى إِلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِبَ وَقَدِّمِى الْعُمْرِينَ وَاعْتُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَقَلْقُا لَلْتُهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقِ الْعَالَةُ الْمُؤْمِ وَاعْتُولُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْل

(۲۸۰۲۳) حضرت حمنہ بنت بحش ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی نالیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اورع ش کیا کہ بچھے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ماہواری کا خون جاری ہوتا ہے، نی نالیا نے فر مایا کیڑ ااستعال کرو، میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ شدید ہے ( کیڑے سے نہیں رکتا) اور میں تو پرنالے کی طرح بہدرہی ہوں، نی نالیا نے فر مایا اس صورت میں تم ہر مہینے کے چھ یا سات دنوں کو علم البی کے مطابق ایام حیض شار کرلیا کرو، پھر خسل کر کے ۲۲ یا ۲۲ ونوں تک نماز روزہ کرتی رہو، اور اس کی ترتیب بید کھو کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لئے عنسل کرلیا کرو، پھر ظہر کومؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ خسل کر کے بید دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، بھے دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، بھے

# هي مُناهَا مَيْن شِل يَنْهِ مِتْمَ كُولُ فِي ٢١٩ و ٢١٩ فِي مُسَلَمَ النَّسَاء في مُسْلَمُ النَّسَاء

بيطريقة دوس طريقے سے زیادہ پسند ہے۔

### حَدِيثُ أُمَّ فَرُو َةً اللَّهُا

### حضرت ام فروه زانتها كي حديث

( ٢٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَّامٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَوْوَةَ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقُتِهَا [راحع: ٢٧٦٤٦].

(۲۸۰۲۳) حضرت ام فروہ ڈاٹھا سے مروی کے کہ کمی شخص نے نبی الیا سے سب سے افضل عمل کے متعلق یو چھا تو نبی الیا ان فرمایا اول وقت پرنماز پڑھنا۔

### تَمَامُ حَدِيثِ أُمِّ كُوْ إِنَّامًا حضرت ام كرز فِي فِيا كي حديث

( ٢٨.٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتُ أُتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ الرَّاحِةِ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنُ أَمْ وَسُلِّمَ فَالْمَاتُ أَلِيَّةً فَامَرَ بِهِ فَغُسِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنُ أَمْ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنُ أَمْ وَسُلِّمَ فَالْمَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِعَ وَأُتِي بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ فَالْمِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَعُلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُعِلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمِنْ عُلْمِ وَالْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُولِولِ الْمُعِلِي وَالْمُولُولُ اللْمُ

(۲۸۰۲۵) حضرت ام کرز بھاسے مروی ہے کہ نی ایک کی اس ایک چھوٹے بچے کولایا گیا، اس نے نبی ایک پیشاب کردیا، نبی ایک اس ختم دیا تو اس جگہ پر بانی کے چھیٹے مار دیئے گئے، پھر ایک بچی کولایا گیا، اس نے بیشاب کیا تو نبی ایک اسے دھونے کا تھم دیا۔

### 

( ٢٨.٢٦) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ الْغَسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوصِ حَكِيمُ بُنُ عُمَيْدٍ وَحَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدَعُ رَجُلَّ مِنْكُمُ أَنُ يُعْمَلُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدَعُ رَجُلَّ مِنْكُمُ أَنُ يَعْمَلُ لِلَّهِ اللَّهِ عَسْنَةٍ حِينَ يُصْبِحُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُا ٱلْفُ حَسَنَةٍ فِإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ لِلَّهِ اللَّهِ مِثْلَ لِلَّهِ اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهِ مِنْ الذَّنُوبِ وَيَكُونُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوَى ذَلِكَ وَافِرًا [راحع: ٢٢٠٨٤] إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهِ مِنْ الذَّنُوبِ وَيَكُونُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوَى ذَلِكَ وَافِرًا [راحع: ٢٢٠٨٤] إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهِ مِنْ الذَّنُوبِ وَيَكُونُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوَى ذَلِكَ وَافِرًا [راحع: ٢٢٠٨٤]

# و مُناهَ المَوْنِ فَيْلِ المُؤْنِيِّ لِيُسْتِكُمُ النِّسَاءِ المُعْلِيِّةِ مِنْ النِّسَاءِ المُعْلِيِّةِ مِنْ

کے لئے ایک ہزارنیکیاں نہ چھوڑ اکرے، سومرتبہ سُنتخان اللّهِ وَبِحَمْدِهِ کہدلیا کرے، اس کا تواب ایک ہزارنیکیوں کے برابر ہے، اوروہ خض انشاء الله اس دن استے گناہ نہیں کرسکے گا، اور اس کے علاوہ جونیکی کے کام کرے گاوہ اس سے زیادہ ہوں گے۔

(٢٨.٢٧) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بُنُ عُقْبَةَ بُنِ رُومَانَ عَنْ آبِي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤُذِيهِمْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ النَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عَسْنَةً أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ 
بِهِ حَسَنَةً وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ

(۲۸۰۲۷) حضرت ابودرداء ثلاثیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا کے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا تا ہے تو اللہ اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے، اور جس کے لئے اللہ کے یہاں ایک نیکی کھی جائے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔

( ٢٨.٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثِنِي شُرَيْحُ بُنُ عُينْدٍ الْحَضْرَمِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجَزَنَّ مِنُ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنُ أَوَّلِ نَهَارِكَ ٱكْفِكَ آخِرَهُ [انظر: ٢٨١٠].

(۲۸۰۲۸) حفرت نعیم طانعی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آوم! تو ون کے پہلے ھے میں چار رکھتیں پڑھنے سے اپنے آپ کو عاجز فلا ہر نہ کر، میں دن کے آخری ھے تک تیری کفایت کروں گا۔

(۲۸.۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبِيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ لِمُ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ لِللَّهُ عَلَي وِتُو وَسُبْحَةِ الْطَّحَى فِي الْحَضِرِ لِشَيْءٍ أَوْصَانِي بِصِيامِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو وَسُبْحَةِ الْطَّحَى فِي الْحَضِرِ لِشَيْءٍ أَوْصَانِي بِصِيامِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو وَسُبْحَةِ الْطَحَدِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ إِقَالَ الأَلباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٦) عال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف [[انظر: ٢٨ ١٠٦]. والسَّفَرِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٤) عالم شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف [[انظر: ٢٨ ٢٨]. وصيت فرمائى ہے جنہيں (٢٨ عَلَى ابوالقاسم مَاللَّيْمَ اللهِ القاسم مَاللَيْمَ وَمَا مِنْ وَحَمْرُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ وَحَمْرُ مِنْ عَلَيْهِ وَمُعْمَالُهُ وَمُعْمَالِ وَالقَاسِمُ وَمُولِ وَلَى الْمَالِولِ وَعَمْرُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَالِي وَالْقَاسِمُ وَاللَّهُ مُنْ وَمَالِي وَالْمَالِي الْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْهُ وَمَالِي فَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْكُولُولُ مَالِي اللّهُ عَلَيْكُولُ الْمُسْتِعْ وَلَالْمَ وَمَالِمُ وَمَالَى الْمُلْكُلُ مُنْهُولُ وَلَا اللّهُ اللّهِ الْمَالِي وَلَيْ وَلَمْ وَلَا مُنْ وَلَالْمُ وَلَا مُنْ وَلَالْمُ وَلَيْكُولُولُ الْمُنْفَالِ وَلَالْمُ وَلَالُولُولُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَالُولُولُ الْمُنْفِي وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولِ اللّهُ اللْمُنْفِي وَلِي اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي وَلَمْ السَادِ مَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( ٢٨٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو آلْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ عَنْ ضَمْرَةً بُنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ آمُوالِكُمْ عِنْدَ وَقَاتِكُمْ

(۳۰ ۰۳۰) حضرت ابودر داء ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اللہ نے تم پراپٹی وفات کے وفت ایک تہائی مال کا صدقہ کرنا قرار دیا ہے۔

( ٢٨٠٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو بَكُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ بَغْضِ إِخُوَانِهِ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ

# هي مُنالاً امَيْنَ بل يَنظ مَرْق المُستَال النَّسَاء اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ إِلَّا الشَّرَّ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ

(۲۸۰۳۱) حضرت ابودوراء تُلَّاثُون عمروى به كه بي عليها في ما يا بر جزيم به وجاتى ب وائ شرك كه وه بوصابى جاتا ب - (۲۸۰۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفُو السَّويَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ عُتُبَةَ الدِّمَشُقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بُنَ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّة مَيْسُوةً عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّة عَنْ الْبَعِي وَلَا مُؤْمِنُ بِسِحُو وَلَا مُدُمِنُ حَمْمٍ وَلَا مُكَدِّبٌ بِقَدَرٍ [قال البوصيرى: هذا اسناد حسن. الحديث محتصر عند ابن ماحة. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة. قال الألباني)

(۲۸۰۳۲) حضرت ابودرداء ٹاکٹوئے سے مروی ہے کہ نبی طابی نے فرمایا جنت میں والدین کا کوئی نافرمان ، جادو پر ایمان رکھنے والا ، عادی شراب خوراور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا۔

( ٢٨.٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوكُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثِنِي أَخْ لِعَدِيِّ بُنِ أَرْطَاةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ [احرحه الطيالسي عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ [احرحه الطيالسي (٩٧٥). قال شعب صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۳۸۰۳۳) حضرت ابودرداء ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیلانے ہمیں بتاتے ہوئے ارشادفر مایا کہ جھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ گمراہ کن حکمرانوں سے ہے۔

( ٢٨.٣٤) حَلَّثَنَا هَيُنَمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ آخُبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ عُتْبَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ عَنْ آبِي النَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَعُفِرَ لَكُمْ كَفِيرًا الْبَهَائِمِ لَعُفِرَ لَكُمْ كَفِيرًا

(۲۸۰۳۷) حضرت ابودرداء ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشا دفر مایا اگرتمہارے وہ گناہ معاف ہوجا کیں جوتم جانوروں پر کرتے ہوتو بہت سے گناہ معاف ہوجا کیں۔

( ٢٨.٣٥) حَدَّثَنَا هَيُشُمُّ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ هَيُشُمِ قَالَ آخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنُ يُونُسَ عَنُ أَبِى إِدْرِيسَ عَنُ أَبِى الدَّرُدَاءِ قَالُوا يَا رَّسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ آمُرٌ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ أَمُ أَمْرٌ نَسْتَأَنِفُهُ قَالَ بَلُ آمُرٌ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ قَالُوا فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ امْرِىءٍ مُهَيَّا لِمَا خُلِقَ لَهُ

(۳۵ - ۲۸) جفرت ابودرداء والتواسي مروى بكرايك مرتبه صحابه والتواسي التواسي التدابية بتاسيخ كه بم جو العال كرتے بين كيا انہيں لكھ كر فراغت ہو يكى ہے، العال كرتے بين كيا انہيں لكھ كر فراغت ہو يكى ہے، انہوں نے عرض كيا يارسول الله! پھرعمل كاكيا فاكدہ؟ نبى عليا نے فرما يا برانسان كے لئے وہى كام آسان كيے جاتے ہيں جن كے انہوں نے عرض كيا يارسول الله! پھرعمل كاكيا فاكدہ؟ نبى عليا نے فرما يا برانسان كے لئے وہى كام آسان كيے جاتے ہيں جن كے

المَّنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ ال

لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔

( ٢٨٠٣٦) حَدَّثَنَا هَيْثُمُّ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِى فِى يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِى النَّارِ وَلَا أَبَالِى وَقَالَ لِلَّذِى فِى كَفِهِ الْيُسُرَى إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِى

(۲۸۰۳۲) حضرت ابودرداء ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارکو ایک روش مخلوق چونٹیوں کی طرح با ہر نکالی، پھر بائیں کندھے پر ہاتھ مارکوکو کلے کی طرح سیاہ ایک اور مخلوق نکالی، اور دائیں ہاتھ والوں کے لئے فر مایا کہ بیہ جنت کے لئے ہیں اور جھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں ہاتھ والوں کے لئے فر مایا کہ بیہ جنت سے لئے فر مایا کہ بیہ جنم کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

( ٢٨٠٣٧) حَدَّثَنَا هَيْتُمْ قَالَ ٱخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام قُمْ فَجَهِّزْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ تِسْعَ مِاثَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَينَ إِلَى النَّادِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ فَبَكَى ٱصْحَابُهُ وَبَكُوا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْعَنَ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعُوا رُقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعُوا رُقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعُوا رُقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْٱسُودِ فَخَقَّفَ الْفَعُوا رُقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْٱسُودِ فَخَقَّفَ الْفَعُوا رُقُولُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَى الْعَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَاقِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللْعَلَاقِ اللْعَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي الللْعُلُولُ الللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي الللْعُلِي اللللْعُلُولُ الللْع

(۲۸۰۳۷) حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹ ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم ملیا سے فرمائے گا کہ اٹھوادرا پٹی اولا دمیں سے نوسونا نوے افراد جہنم کے لئے اور ایک آدمی جنت کے لئے تیار کرو، یہ من کرصحابہ کرام ڈٹاٹٹ رونے لگے، نبی ملیلیانے ان سے فرمایا سراٹھاؤ، اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کے لوگ سیاہ بیل کی کھال پر سفید بال کی طرح ہوں گے، تب جا کرصحابہ ڈٹاٹٹ کا بوجھ بلکا ہوا۔

( ٢٨٠٣٨) حَدَّنَنَا هَيْثُمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعُلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئَهُ وَمَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعِيبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّخُمَنِ حَدَّثِنِي الْهَيْتُمُ بُنُ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا إِلَى الْبَهَائِمِ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبِي عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى الْبَهَائِمِ وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبِي عَنْهُ مَرْفُوعًا

(۲۸۰۳۸) حضرت ابودرداء ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طالیا کے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کونہیں بینج سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہوجائے کہ اسے جو تکلیف پیچی ہے، وہ اس سے خطانہیں جاسکتی تھی اور جو چیز خطانہوگئی ہے وہ اسے بینچ نہیں سکتی تھی۔

## هي مُنالِه امَّرُانَ بل يَنظِ مَرَّى الْمُحَالِي اللّهُ ال

امام احمد مُعَنَّفَ كَصَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ مَن وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغُمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ لِأَنَادِى بِهَا فِي النَّاسِ قَالَ فَلَقِينِي عُمَرُ فَقَالَ وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ عَلَى وَالْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ عَمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ

(۲۸۰۳۹) حضرت ابودرداء رفائق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اے فر مایا جو بندہ بھی لا الدالا اللہ کا افر ارکرے اور ای افر ارپر دنیا ہے رخصت ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے پوچھا اگر چہوہ بدکاری اور چوری کرتا پھرے؟ نبی علیا نے فر مایا ہاں! اگر چہوہ بدکاری اور چوری میں اور چوری ہی کرے، بیسوال جواب تین مرتبہ ہوئے، چوتھی مرتبہ نبی علیا نے فر مایا ہاں! اگر چہ ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو جائے، حضرت ابودرداء ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں اس کی منادی کرنے کے لئے نکلا تو راستے میں حضرت عمر خالفیا مل کئے، انہوں نے فر مایا واپس چلے جاؤ، اگر لوگوں کو یہ بات پچہ چل گئی تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، چنانچہ میں نے واپس آکر نبی علیا کو اس کی اطلاع دی تو نبی علیا اسے خر مایا عمر سے کہتے ہیں۔

( ٢٨.٤٠) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ الْحَسَنِ وَآبِی فِلَابَةَ كَانَا جَالِسَیْنِ فَقَالَ فَقَالَ أَبُو قَلَابَةَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَفُوتَهُ فَقَدْ أُخْبِطَ عَمَلُهُ

(۲۸۰۴۰) حضرت ابودرداء ڈاٹٹؤے مروی کے کہ نبی علیہ اسٹادفر مایا جوشن جان بو جھ کرنمازعصر کوترک کرتا ہے،اس کے سارے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔

( ٢٨.٤١ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَظَلَّتُ الْخَصْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتُ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتُ الْغَبْرَاءُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَظَلَّتُ الْخَصْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتُ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتُ الْغَبْرَاءُ مِنْ أَبِي ذَرِّ [احرحه عبد بن حميد (٢٠٩). قال شعيب: حسن يطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۲۸۰۴) حضرت ابودرداء و التقطیع مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا آسان کے سامیہ تلے اور روئے زمین پر ابوذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہے۔

( ٢٨٠٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ

هي مُنلهُ احَٰهُ بَيْ سَرْمُ كَلُّهُ النَّسَاءِ ﴾ المحال النَّسَاء الله المُناع النَّسَاء النَّسَاء

غُمَرَ اللَّمَشُقِيِّ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ أَنَّهُ قَالَ سَجَدُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشُرَةَ سَجُدَةً مِنْهُنَّ سَجُدَةُ النَّجُمِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٩ه)].

(۲۸+۴۲) حفرت ابودرداء ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کے ساتھ قرآن کریم میں گیارہ تجدے کیے ہیں،جن میں سورہ جم کی آیت بجدہ بھی شامل ہے۔

( ٢٨.٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعْنِى أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ آبِى النَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيَعُجَزُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيَعُجَزُ الْجَعْدِ يُحَدِّدُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيَعُجَزُ النَّبِيِّ فَعَدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الثَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيْعُجَزُ الْجَعْدِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَرْأُ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ [راحع: ٢٠٠٤٨].

(۳۸۰ ۳۳) حضرت ابودرداء و فاتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے صحابہ و فاق سے فرمایا کیا تم ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام و فاقت کس کے پاس ہوگ؟ پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام و فاقت کس کے پاس ہوگ؟ نی علینا نے فرمایا سور وَاخلاص پڑھ لیا کرو (کہوہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے)۔

( ٢٨.٤٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو وَ ابْنُ آبِي بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ خَالِهِ عَطَاءِ بْنِ نَافِعِ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى أُمِّ الدَّرُدَاءِ فَأَخْبَرَ نُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ عَنْ خَالِهِ عَطَاءِ بْنِ نَافِعِ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى أُمِّ الدَّرُدَاءِ فَأَخْبَرَ نُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكُيْرٍ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ اللّهِ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ الرّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ الرّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِنَّ أَفْصَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُ شَيْعِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللْعَ

(۲۸۰۳۳) حضرت ابودرداء و التقط سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے افضل اور بھاری چیز اضحے اخلاق ہوں گے۔

( ٢٨.٤٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ قَالَ حَدَّنَا مَيْمُونَ يَغْنِى أَبَا مُحَمَّدٍ الْمَرَئِيَّ التَّمِيمِيَّ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ صَحِبْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ آذِنُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ فَجَنْتُ وَقَدْ مُلِيءَ الدَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ وَقَدْ مُلِيءَ الدَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ وَقَدْ مُلِيءَ الدَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ النَّاسَ بِمَوْتِكَ وَقَدْ مُلِيءَ الدَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ النَّاسَ بِمَوْتِكَ وَمَا سِوَاهُ قَالَ آخُو جُونِي فَأَخْرَجْنَاهُ قَالَ آجُولِسُونِي قَالَ فَقَلْتُ النَّاسُ إِنَّى قَالَ فَقَلْتُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَآسُبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ يُتِمَّهُمَا أَعُطَاهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَآسُبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ يُتِمَّهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَآسُبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ يُتِمَّهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُولِ عَنْ الْقُولِ اللَّهُ النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِلْمُلْتَفِتِ فَإِنْ فَعَلَى الْقُولِ عَلَى الْفَوْ يَضَةٍ [انظر: ٢٨٠٩].

(۲۸۰۴۵) حفرت يوسف بن عبدالله بن سلام راللي المنظر المنظر المنظر المورداء داللي كارفاقت كاشرف حاصل موا

#### هي مُنالِهَ مَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہے، میں ان سے علم حاصل کرتا تھا، جب ان کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فر مایالوگوں کو میر نے وقت آخر کی اطلاع دے دو، چنا نچی میں لوگوں کو بہ بتانے کے لئے لکا ، جب واپس آیا تو سارا گھر بھر چکا تھا اور باہر بھی لوگ تھے، میں نے عرض کیا کہ میں نے لوگوں کوا طلاع دے دی ہے اور اب گھر کے اندر باہر لوگ بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے فر مایا جھے باہر لے چلو، ہم انہیں باہر لے گئے، انہوں نے فر مایا جھے بٹھا دو، ہم نے انہیں بٹھا دیا، انہوں نے فر مایا لوگو! میں نے نبی علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سامے کہ جو شخص وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر دور کھتیں مکمل خشوع کے ساتھ پڑھے تو اللہ اسے اس کی مانگی ہوئی چیزیں ضرور دیتا ہے خواہ جلدی ہویا تا خیر ہے، انہوں نے مزید فر مایالوگو! نماز میں دائیں بائیں دیکھنے سے بچو، کیونکہ ایسے شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اگر نوافل میں ایسانہ ہو سکے تو فر انتیں میں اس سے مغلوب نہ ہونا۔

(٢٨٠٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا أُخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بَنِ أَبِى طُلُحَةَ الْيَعْمُرِى عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَسْتَطِيعُ آحَدُكُمْ أَنْ يَوْ أَبِى طُلُحَةَ الْيُعْمُرِي عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَسْتَطِيعُ آحَدُكُمْ أَنْ يَعْمُ اللَّهُ عَنْ وَحَلَّ جَزَّا الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ يَقُرَا وَ فَكُوا لَكُهُ أَحَدُ جُزُءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ [راحع: ٢٢٠٤٨].

(۲۸۰۴۲) حضرت ابودرداء التا تختی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ فی ایک سے فرمایا کیاتم ایک رات بیل تہائی قرآن پر من کے جات بہت مشکل معلوم ہوئی اوروہ کہنے گئے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ہم بہت کمزوراور عاجز ہیں، نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے قرآن کریم کے تین جھے کیے ہیں، اور سورہ اخلاص کو ان میں سے ایک جزوراور عاجز ہیں، نبی علیہ نا اللہ تعالی نے قرآن کریم کے تین جھے کیے ہیں، اور سورہ اخلاص کو ان میں سے ایک جزورار دیا ہے۔

( ٢٨.٤٧) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثِنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكُو مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكُو مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ

(۲۸۰۴۷) حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ٹائٹی کے پاس بیٹھے آئندہ پیش آنے والے حالات پر خدا کرہ کررہے متھے کہ نبی ٹائٹی نے فر مایا اگرتم میہ بات سنو کہ ایک پہاڑا پئی جگہ ہے بل گیا ہے تو اس کی تقیدیت کرسکتے ہولیکن اگر یہ بات سنو کہ کسی آدی کے اخلاق بدل گئے ہیں تو اس کی تقیدیتی نہ کرنا کیونکہ وہ پھراپنی فطرت کی طرف لوٹ جائے گا۔

( ٢٨.٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَيْ الْجَعْدِ عَنْ أُمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُو الدَّرُدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهُ لَا أَعْرِفُ فِيْهِمْ مِنْ أَمْرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا [راجع: ٢٢٠٤٣]

#### مُنلاً امَدُن بَل مِنظ مُنظ النَّسَاء ﴿ وَهُمُ لَكُونَ بِي مُنظ النَّسَاء ﴾ والما النَّساء النَّساء

(۲۸۰۴۸) حضرت ام درداء و النهائي سے مروى ہے كدا يك مرتبه حضرت ابودرداء و النه ان كے پاس آئے تو نها يت غصے كى حالت ميں سے ، انہول نے وجہ بوچھى تو فر مانے گے كہ بخدا! ميں لوگوں ميں نبى عليه كى كوئى تعليم نہيں د كھير ہا، اب تو صرف اتنى بات رہ گئى ہے كدوہ النه موكر نماز يڑھ لينتے ہيں۔

( ٢٨٠٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ السَّلَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ السَّلَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاقَ السَّلَاءَ السَّلَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا السَّلَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاقَ الْمَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ السَّلَاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ السَّلَاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ الصَّلَاقَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاقُ عَالَ عَلَيْهُ وَسُلَّ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ وَسُوالِهُ السَّلَاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الته ۲۸۰ مرداء و المه الته عصر مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودرداء و الثانان کے پاس آئے تو نہایت غصے کی حالت میں شخصہ انہوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ بخدا امیں لوگوں میں نبی علیا کی کوئی تعلیم نہیں دیکھ رہا، اب تو صرف اتنی بات رہ گئی ہے کہ وہ اکتھے ہوکرنماز پڑھ لیتے ہیں۔

( ٢٨٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و الْأُوزَاعِيَّ عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بُنُ أَبِي الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّتُنِي مَعْدَانُ بُنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاقَطَرَ [صححه ابن حزيمة (١٩٥٦)، طلْحَةً أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاقُطُرَ [صححه ابن حزيمة (١٩٥٠)، والمحليث وقال الترمذي: وقال الترمذي: ٢٣٨١) وقال الترمذي: ٢٣٨١) وحديث حسين اصح شيء في هذا الياب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٨١، الترمذي: ٨٧)].

(٥٥٠ ٢٨) حضرت الوور داء ثاثثة مع مروى بكرايك مرتبه في عليه كوفى آئى تو في عليها في ايناروز وختم كرويا\_

( ٢٨٠٥١) قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِ دِمَشُقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ أَخْبَرَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَى أَنَا صَبَبُتُ لَهُ وَضُوءَهُ

(۲۸۰۵۱) راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نبی ملیشا کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رٹاٹٹنا سے دمشق کی مبحد میں ملااوران سے عرض کیا کہ حضرت ابو درداء رٹاٹٹنا نے مجھے بتایا ہے کہ نبی ملیشا کو تی آئی تو نبی ملیشا نے روزہ ختم کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابودرداء رٹاٹٹنا نے بچی فرمایا ہے، نبی ملیشا کے لئے یانی میں نے ہی انڈیلا تھا۔

( ٢٨.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ آخُبَرَنَا أَبُو يَعُقُّوبَ يَعْنِي إِسْحَاقَ بُنَ عُثْمَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ دُرَيْكِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ وَمَنْ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ وَمَنْ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ اللَّهُ عَرْمَ اللَّهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ لِللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ لِللَّهُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةً أَلْفِي سَنَةٍ لِللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى النَّالَ مَسِيرَةً أَلُفِي مَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْوَيَامَةِ لَوْنُهُا مِثْلُ لِللَّهِ عَلَى الشَّهُمَاءِ لَهُ لُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْوَيَامَةِ لَوْنُهُا مِثُلُ

# مُنزا المَرْرِين بل يَهِيدِ مِنْ السَّمَاء فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

لَوْنِ الزَّعُفَرَانِ وَرِيحُهَا مِثُلُ رِيحِ الْمِسْكِ يَعْرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ يَقُولُونَ فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءِ وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

سال ۱۸۰۵۳) حفرت ابودرداء طَّاتُوْ عروى بكرايك مرتبه بم لوگ بى طِيَّا كهمراه كى سفر ميل تقادر كرى كى شدت البخ سر پراپنام تحدر كفت جات تقداوراس موقع پر بى طِيَّا اور حفرت عبدالله بن رواحه طَّانُوْ كا ملاوه بم ميل سے كى كاروزه نداف ( ۲۸۰۵۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ قَابِتٍ أَوْ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلُ مَسْجِدَ دِمَشُقَ فَقَالَ أَلَّه هِمَّ آنِسُ وَحُشَتِي وَارْحَمُ غُرْبَتِي وَارْدُوُنِي جَلِيسًا حَبِيبًا صَالِحًا فَسَمِعَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ فَقَالَ لَئِنُ كُنْتَ صَادِقًا لَانَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فَمِنْهُمْ طَالِم لِنَفْسِهِ كَنْتَ صَادِقًا لَانَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فَمِنْهُمْ طَالِم لِنَفْسِهِ قَالَ الظَّالِمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِدِ ذلِكَ الْهَمُّ وَالْحَزَنُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَمِنْهُمْ سَابِقً قَالَ الظَّالِمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِدِ ذلِكَ الْهَمُّ وَالْحَزَنُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَمِنْهُمْ سَابِقً فَالَ الظَّالِمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِدِ ذلِكَ الْهَمُّ وَالْحَزَنُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَمِنْهُمْ سَابِقً يَالُخَيْرَاتِ قَالَ الظَّالِمُ يُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ [راحع: ٢٢٠٤].

(۲۸۰۵۴) ثابت یا ابو ثابت سے مروی ہے کہ آیک آ دمی مجد دشق میں داخل ہوا، اور بید دعاء کی کہ اے اللہ! بھے تہائی میں کوئی موٹس عطاء فرما، میری اجنبیت پرترس کھا اور بھے اچھار فیق عطاء فرما، حضرت ابودرداء دفائق نے اس کی بید دعاء س کی ، اور فرمایا کہ اگرتم بید دعاء صدق ول سے کررہے ہوتو اس دعاء کا ہیں تم سے زیادہ سعادت یا فتہ ہوں، میں نے بی طیا کو قرآن کریم کی اس آ بت فیمنہ م ظالِم لِنَفسِید کی تفسیر ہیں بی فرماتے ہوئے سام کے مظام سے اس کے اعمال کا حساب کتاب اس کے مقام پر لیا جائے گا اور یہی فم واندوہ ہوگاؤ مِنہ م مُقتصِدٌ یعنی کچھلوگ درمیانے درجے کے ہوں گے، ان کا آسان حساب لیا جائے گا

## هي مُنالًا المَّرُانُ بل يُسْتِدُ مِنْ أَن النَّسَاءِ مُسْتَكِ النِسَاءِ فَي النَّسَاءِ فَي النَّاسَاءِ فَي النَّسَاءِ فَي النَّسَاءِ فَي النَّسَاءِ فَي النَّسَاءِ فَي النَّسَاءِ فَي النَّسَاءِ فَي النَّاسِ النَّلِي النِّسَاءِ فَي النَّلِي النِيلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّ

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْعَنْيُرَاتِ باذن الله يدوه الوك الوك الله على على الماحساب كتاب واخل الوجائيس ك\_

( ٢٨٠٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ مَوْلَى بَنِى يَزِيدَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشُقَ فَقَالَ لَهُ ٱتَفْعَلُ هَذَا وَٱنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

(۲۸۰۵۵) حضرت ابودرداء تا تنافظ ایک دن دمش میں ایک بودالگار ہے تھے کہا یک آ دمی ان کے پاس سے گذرااور کہنے لگا کہ آپ نبی علیظ کے صحابی ہو کر بیر کررہے ہیں؟ انہوں نے فر ما یا جلد بازی سے کام نہاو، میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے شاہ کہ جو شخص کوئی بودالگائے ،اس سے جوانسان یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق کھائے ،وہ اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے۔

( ٢٨٠٥٦ ) قَالَ الْأَشْجَعِىُ يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي زِيَادٍ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ

(۲۸۰۵۷) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٠٥٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَا تَخْتَصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَا تَخْتَصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ دُونَ اللَّيَامِ [احرحه النسائي في الكبرى (٢٧٥٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۲۸۰۵۷) حضرت ابودرداء ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اے ابودرداء! دوسری راتوں کوچھوڑ کرصرف شب جمعہ کو قیام کے لئے اوردوسرے دنوں کوچھوڑ کرصرف جمعہ کے دن کوروز ہے کے لئے مخصوص نہ کیا کرو۔

( ٢٨.٥٨) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآَعُمَشِ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمَّ اللَّهُ وَالصَّيَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِٱفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِٱفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّيَامِ وَالصَّيَامِ وَالصَّيَامِ وَالصَّيَامِ وَالصَّيَامِ وَالصَّلَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ [صححه ابن حبان (٩٢، ٥). قال السَّمَدَى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩١٩ ٤، الترمذي: ٢٥،٩١)].

(۸۸۰ ۲۸) حضرت ابودرداء ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کیا میں تہمیں نماز، روزہ اورز کو ۃ سے افضل در ہے کاعمل نہ بتاؤں؟ صحابہ ڈٹاٹنڈ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا جن لوگوں میں جدا کیگی ہوگئی ہو، ان میں سلح کروانا، جبکہ ایسے لوگوں میں چھوٹ اور فساد ڈالنامونڈ نے والی چیز ہے (جودین کومونڈ کرر کھدیتی ہے)

( ٢٨.٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي الْدَرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَشْتَهِى أَنْ يُذْكُرُ عَنْهُ فَهُوَ اللَّهُ مَانَةٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمُهُ

#### هي مُنالِهَ الْمَانِ فَيْنِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴿ ٢٤٩ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء ﴿ وَمُ اللَّهُ مُنَالًا النَّسَاء ﴿ وَمُ اللَّهُ مُنَالًا النَّسَاء ﴿ وَمُ اللَّهُ مُنَالًا النَّسَاء ﴿ وَمُ اللَّهُ مُنْكِلًا النَّسَاء ﴿ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُل

(۲۸۰۵۹) حضرت ابودرداء ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو محض کسی آ دمی کی کوئی بات سے اور وہ بینہ چا ہتا ہو۔ کہ اس بات کو اس کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو وہ امانت ہے ، اگر چہ وہ اسے مخفی رکھنے کے لئے نہ کہے۔

( ٢٨.٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُوكَى لَهُ [حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٧٣ و ٣١٠). قال شعيب: صحيح لفيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨١٠٧، ٢٨٠٧، ٢٨٠٧، ٢٨٠٧].

(۲۸۰۲۰) حضرت ابودرداء دلی الله سی مروی ہے کہ نبی علیہ نے آیت قرآنی لَهُمْ الْبُشْرَی فِی الْحَیَاقِ اللَّهُ نُهَا میں بُشْرَی کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مرادا چھے خواب ہیں جوکوئی مسلمان دیکھے یااس کے میں جس کوئی دوسراد کھے۔

(٢٨٠٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمُ تَزَلُ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَتَّى تَزَوَّ جَثُمَّ آمَرَتُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَرَحَلَ إِلَى آبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَقَالَ إِنَّ فِينَا رَجُلٌ لَمُ تَزَلُ بِي حَتَّى تَزَوَّ جَتَّى تَزَوَّ جَتَّى تَزَوَّ جَتَّى تَزَوَّ جَتَّى اَنْ أَفَارِقَ قَالَ مَا آنَا بِاللّذِى آمُرُكَ أَنْ يُفَارِقَ وَمَا آنَا بِاللّذِى آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ وَمَا آنَا بِاللّذِى آمُرُكَ أَنْ تُمُسِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ آوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَآضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ آوُ الْحَفَظُهُ قَالَ فَرَجَعَ وَقَدُ فَارَقَهَا [راحع: ٢٢٠٦٠]

را۲ • ۲۸) ابوعبدالرحمان سلمی مُنطِید کہتے ہیں کہ ہم میں ایک آ دمی تھا، اس کی والدہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ شادی کرلو، جب اس نے شادی کر لی تو اس کی ماں نے اسے تھم دیا کہ اپنی ہوی کو طلاق دے دے (اس نے انکار کردیا) پھر وہ آ دمی حضرت ابودرداء ٹاٹھڑ کے پاس آیا اور ان سے بیمسئلہ بو چھا تو انہوں نے فرمایا میں تمہیں اسے طلاق دینے کا مشورہ دیتا ہوں اور نہ ہی اپ اور ان سے پاس دکھنے کا البتہ میں نے نبی الیکی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا درمیا نہ دروازہ ہے، اب تمہاری مرض ہے کہ اس کی حفاظت کردیا اسے چھوڑ دو، وہ آ دمی چلاگیا اور اس نے اپنی ہوی کو طلاق دے دی۔

( ٢٨.٦٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَاصِم حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بَنُ آبِي صَالِح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ أَمَرَنِي نَاسٌ مِنُ قَوْمِي آنُ آسُألَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَانِ يُحَدِّدُونَهُ وَيُركِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُصْبِحُ وَقَلْ قَتَلَ الضَّبُعَ آتُرَاهُ لَا كَاتَهُ قَالَ فَشَالَتُهُ عَلَى فَعَلَى السَّامِ فَاللَّحْيَةَ مِنْ آهَلِ الشَّامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الصَّبْعَ قَالَ قُلْتُ مَا آكَلْتُهَا قَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الصَّبْعَ قَالَ قُلْتُ مَا آكَلْتُهَا قَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَا أَكُلْتُهَا قَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ عَنْ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلُّ فَقَالَ الشَّيْخُ يَا عَبُدَ اللَّهِ أَلَا أَكُلْتُهَا قَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَّاكُلُونَهَا قَالَ السَّامِ مَنْ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ فِي وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلِّ نَهُمَ وَعَنْ كُلِّ مُعَلِيهُ وَعَنْ كُلِّ نَهُمَ وَعَنْ كُلِّ مُعَمِّمَ وَعَنْ كُلِّ فَقَالَ السَّبَاعِ قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِى وَطُفَةٍ وَعَنْ كُلِّ نَهُمَ وَعَنْ كُلِّ مُجَمَّمَةٍ وَعَنْ كُلِّ مُعَلِيهِ وَعَنْ كُلِّ مُعَلِيهِ وَعَنْ كُلِّ مُعَلِّمُ وَعَنْ كُلُّ فَقَالَ سَعِيدُ

# مُنالًا المَانَ مُنالًا المُنااء مُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بْنُ الْمُسَيَّبِ صَدَقَ [راجع: ٢٢٠٤٩].

(۲۸۰۷۲) عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ہیں ہے گوہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم تو اسے کھاتی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ انہیں معلوم نہیں ہوگا، اس پروہاں موجود ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے حضرت ابودر داء ڈٹاٹٹ سے بیر حدیث نی ہے کہ نبی علیا نے ہراس جانور سے منع فر مایا ہے جولوث مارسے حاصل ہو، جے ایک اچک لیا گیا ہویا ہروہ در ندہ جو اپنے کچل والے دانتوں سے شکار کرتا ہو، حضرت سعید بن مستب میشائیا نے اس کی تصدیق فر مائی۔

( ٢٨٠٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بَنِ آبِي نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيٍّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ مُعْدَانُ كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُقُوِئُهُ الْقُرْآنَ فَفَقَدَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ فَلَقِيهُ يَوْمًا وَهُوَ بِدَابِقٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ يَا مَعْدَانُ مَا فَعَلَ الْقُرْآنُ الَّذِي كَانَ مَعْكَ كَيْفَ أَنْتَ وَالْقُرْآنُ الْيَوْمَ قَالَ قَدُ عَلِمَ اللَّهُ مِنهُ فَأَحْسَنَ النَّرُدَاءِ يَا مَعْدَانُ مَا فَعَلَ الْقُرْآنُ الَّذِي كَانَ مَعْكَ كَيْفَ أَنْتَ وَالْقُرْآنُ الْيَوْمَ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مِنهُ فَأَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَمْسَةٍ أَهُلِ آثياتٍ لَا يُؤذَّنُ فِيهِمْ مَعْدَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ خَمْسَةٍ أَهُلِ آثياتٍ لَا يُؤذَّنُ فِيهِمْ مِعْدَانُ فَإِنِّى الشَّاذَةَ فَعَلَيْكَ بِالْمَدَائِنِ بِالصَّلَاةِ وَتُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَإِنَّ اللَّائِمَ يَا مُعْدَانُ فَيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَإِنَّ اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَيْكَ بِالْمَدَائِ وَيُعْمَلُونَ فَعَلَيْكَ بِالْمَدَانُ وَيُعْمَلُونَ وَيَقَامُ فِيهِمُ الصَّلُواتُ إِلَّا اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَإِنَّ اللَّانُ بَا مُعْدَانُ عَلَيْكَ بِالْمَدَانُ وَيُعْمَى يَا مَعْدَانُ عَلَيْكَ يَا مَعْدَانُ

(۲۸۰۲۳) حضرت ابودرداء رفافظ معدان کوقر آن پڑھاتے تھے، کھرعرصے تک وہ غائب رہا، ایک دن' دابق' میں وہ انہیں ملاتو انہوں نے بوچھا معدان! اس قرآن کا کیا بنا جوتہارے پاس تھا؟ تم اور قرآن آج کسے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ جانا ہے اور خوب انجھی طرح، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ مُٹھٹ سے بوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ تم سے پیچھے اور خوب انہوں نے معدان بن ابی طلحہ مُٹھٹ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس ایستی میں تین آ دمی ہوں، اور وہاں اذان اور ایک بستی میں نین آدمی ہون ، اور وہاں اذان اور اقامتِ نماز نہ ہوتی ہوتو ان پر شیطان غالب آجا تا ہے، لہذاتم جماعت مِسلمین کوا بے او پر لازم پکڑ و کیونکہ اکملی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، ارب معدان! مدائن شہرکولازم پکڑو۔

( ٢٨٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ بَنِ قُدَامَةَ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ
قَالَ وَكِيعٌ ابْنِ حُبَيْشٍ الْكُلَاعِيِّ عَنْ مَعُدَانَ بَنِ آبِي طَلْحَةَ الْيُعُمُرِيِّ قَالَ قَالَ لِي آبُو الدَّرُدَاءِ آيَنَ مَسْكَنكَ
قَالَ وَكِيعٌ ابْنِ حُبَيْشٍ الْكُلَاعِيِّ عَنْ مَعُدَانَ بَنِ آبِي طَلْحَةَ الْيُعُمُرِيِّ قَالَ قَالَ لِي آبُو الدَّرُدَاءِ آيَنَ مَسْكَنكَ
قَالَ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ فَي قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ الدِّبُ الْمَعْمَاعِةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الدِّنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَكُولُ الدِّبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَاقِ [راحع: ٣٠ ٢٠ ٢].

(۲۸۰ ۱۳) معدان بن افي طلحه نالفؤ كہتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت ابودرداء والفؤانے مجھے ہے بوچھا كہتمہاري رہائش كہاں ہے؟

#### هي مُناهَا مَرْن بن بِيدِ مَرْم كِي هِمْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ الْمِسْاء ﴿ الْمَالِينِ مُنْ الْمُسْاء

میں نے بتایا کہم سے پیچھے ایک بہتی میں ، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جس بہتی میں تین آدمی ہوں ، اور وہاں اذان اور اقامت ِنماز نہ ہوتی ہوتو ان پر شیطان غالب آجا تا ہے ، لہٰذاتم جماعت ِ مسلمین کواپنے او پر لازم پکڑو کیونکہ اکیلی بکری کو بھیٹریا کھا جاتا ہے۔

( ٢٨.٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ الصِّينِيَّ عَنُ أَبِي الذَّرْ ذَاءِ أَتُهُ إِذَا كَانَ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَبُو الدَّرْ ذَاءِ مُقِيمٌ فَنُسْرِجُ أَوْ ظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ قَالَ فَإِنْ قَالَ لَهُ ظَاعِنٌ قَالَ لَهُ مَا كَانَ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَبُو الدَّرْ ذَاءِ مُقِيمٌ فَنُسْرِجُ أَوْ ظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ قَالَ فَإِنْ قَالَ لَهُ طَاعِنٌ قَالَ لَهُ مَا أَجِدُ لَكَ شَيْءً خَيْرًا مِنْ شَيْءٍ أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَيْرًا مِنْ شَيْءٍ أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنْ أَخَذُتُمُ بِهِ جِنْتُمْ مِنْ أَفْضَلِ مَا يَجِيءُ بِهِ أَحَدُّ مِنْهُمْ أَنْ تُكَبِّرُوا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةً [راحع: ٢٢٠٥٢]

(۲۸۰۲۵) حفرت ابودرداء ٹھ ٹھ ہوکہ ہم تہارے مروی ہے کہ ایک آ دی ان کے یہاں آیا، انہوں نے پوچھا کہ تم مقیم ہو کہ ہم تہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا مسافر ہو کہ تہہیں زادِراہ دیں؟ اس نے کہا کہ مسافر ہوں، انہوں نے فر مایا ہیں تہمیں ایک ایسی چیز زادِ راہ کے طور پر دیتا ہوں جس سے افضل اگر کوئی چیز مجھے ملتی تو ہیں تہہیں وہی دیتا، ایک مرتبہ میں نبی طایقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مالدار تو دنیا و آخرت وونوں لے گئے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روز ہے رکھتے ہیں، البتہ وہ صد قد کرتے ہیں اور ہم صد قد نہیں کر سکتے، نبی طایقا کیا ہیں تہمیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پڑھل کر لوتو تم سے پہلے والا کوئی تم سے آگے نہ بڑھ سکے اور چیچے والا تمہیں پانہ سکے، اللہ یہ کہوئی آ دی تہاری ہی طرح ممل کرنے گئے، ہرنماز کے بعد ۳۳ مرتبہ کان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للداور ۴۳ مرتبہ اللہ اکر کہ لیا کرو۔

(۲۸.٦٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْمَدُودِ يَحَدِيثِهِ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشُرَ آيَاتٍ مِنْ الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرُ دَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشُرَ آيَاتٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْعَشُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشُر آيَاتٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْعَشُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْعَشُر آلَاوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهُفِ [راحع:٥٠٥ ٢٢] آخِرِ الْكُهُفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْ قَرَأَ الْعَشُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَالْمَ مَنْ قَرَأَ الْعَشُر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَالَ مَنْ قَرَأَ الْعَشُر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِيْهِ الْمَعْمُ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَرَا الْعَمْرِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلْمُ مَا إِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلِهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا مَا عَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَالَ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّه

(٢٨.٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَائِيِّ عَنْ أُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَن [راحع: ٤٤ - ٢٨].

و ۲۸۰۷۷) حضرت ابو درداء ولانتیاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرامایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے افضل اور

#### 

بھاری چیز انتھے اخلاق ہوں گے۔

( ٢٨٠٦٨ ) حَدَّثَنَاه يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْكَيْخَارَانِيِّ

(۲۸۰۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۸۰۲۹) حفرت الودرداء ظافئات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طلیقانے ایک خیمے کے باہرا یک عورت کودیکھا جس کے یہاں بنج کی پیدائش کا زمانہ قریب آچا تھا، نبی طلیقانے فرمایا لگتا ہے کہ اس کا مالک اس کے 'قریب' جانا چاہتا ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طلیقانے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر الیمی لعنت کروں جواس کے ساتھ اس کی قبر تک جائے ، یہاں کیسے اپنا وارث بناسکتا ہے جبکہ یہاس کے لئے حلال ہی نہیں اور کیسے اس سے خدمت لے سکتا ہے جبکہ یہاس کے لئے حلال ہی نہیں۔ میں بہرس۔

( ٢٨.٧٠) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ شَيْخِ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشْرَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشُرَى فَي الْحَيَاةِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ لَهُمُّ الْبُشُرَى

( ٢٨٠٧١ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُرْدَاءِ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ نَحُوهُ أَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ نَحُوهُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولُوا وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْكُوا وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةً عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُو

(۲۸۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسیم بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنِى بُكُيْرُ بُنُ أَبِى الشُّمَيْطِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيُعْمُوِيِّ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُرَأَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلُتَ الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ وَأَعْجَزُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ جَزَّا الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجُزَاءٍ

# هي مُنالِيَ اَمْرُينَ بِلِيَدِيدِ مِنْ النَّسَاءِ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاءِ ﴾ لأحمد النَّسَاءِ ﴿ مُسْلَكُ النَّسَاء

فَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ [راجع: ٢٢٠٤٨].

(۲۸۰۷۲) حضرت ابودرواء ولا النظائية عمروى ہے كه ايك مرتبہ في عليها في صحابہ فائلة سے فرمايا كياتم ايك رات ميں تہائى قرآن پڑھنے ہے عاجز ہو؟ صحابۂ كرام وفائلة كويہ بات بہت مشكل معلوم ہوئى اوروہ كہنے لگے كه اس كى طاقت كس كے پاس ہوگى؟ ہم بہت كمزوراور عاجز ہيں، نبى عليها في فرمايا اللہ تعالى في قرآن كريم كے تين جصے كيے ہيں، اور سورة اخلاص كوان ميں سے ايك جزوقرار دیا ہے۔

( ٢٨.٧٣) و حُلَّثَنَاه عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبَانُ حَلَّثَنَا أَبَانُ حَلَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ سَالِمٍ عَنْ مَعُدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَعُجِزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَقُرَأَ فَذَكَرَ مَعُنَاهُ

(۲۸ ۰۷۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٤ ) و قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ نُنُ آبِي السُّمَيْطِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِغْلِهِ سَوَاءً

(۲۸۰۷۳) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ زِيَادِ بُنِ آبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ آعُمَالِكُمْ وَآزُكَاهَا عِنْدَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ آعُمَالِكُمْ وَآزُكَاهَا عِنْدَ مَنْ آنَ تَلْقُوا عَدُوّ كُمْ مِنْ آنُ تَلْقُوا عَدُوّ كُمْ فَا يَخْدِرُ لِكُمْ مِنْ آنُ تَلْقُوا عَدُوّ كُمْ فَتَخْدِرِ بُوا رِقَابَهُمْ وَيَضُوبُونَ رِقَابَكُمْ ذِكُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٢٠٤٧]

(۵۷ م ۲۸) حضرت ابودرداء را الله الله على مرتبه نبي عليه في ارشادفر ما يا كيا مين شهيس تنهارے مالك كى نگاموں ميں سب سے بہتر عمل' جو درجات ميں سب سے بہتر مواور ميں سب ہو، تنهارے ليے سونا جا ندى خرج كرنے سے بہتر مواور اس سے بہتر ہو كہ ميدانِ جنگ ميں دشمن سے تنهارا آمنا سامنا ہواور تم ان كى گردنيں اڑاؤادروہ تنهارى گردنيں اڑائيں' نه بتا دوں؟ صحابہ شاقتن نے يو جھايار سول الله اوہ كون ساعمل ہے؟ نبى عليه نے فرمايا الله تعالى كاذكر۔

(۲۸.۷٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ رَجُلٍ مِنُ أَهْلِ مِصْرَ عَنُ أَبِي اللَّهِ لَهُمْ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ لَقَدُ اللَّهِ عَنُ شَيْءٍ مَا سَمِعَتُ أَحَدًا سَأَلُ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلِ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُشُرَاهُمُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُشُرَاهُمُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُشُرَاهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الرُّونِيَ الطَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَبُشُواهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ [راحع ٢٠٠٧] فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الرَّوْيَ الطَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَبُشُواهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ [راحع ٢٠٠٠] فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الرَّوْيَ الطَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَبُشُواهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ [راحع ٢٠٠٠٠] فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا شَلَ مُعَلِمُ اللَّهُ مُلِيَّا فَيَ آلَى اللَّهُ مُن الْمُسْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا شَلَ مُن الْمُسْرَى فَى الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَبُشُواهُمْ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا شَلَ مُن اللَّهُ مَلَ الْمُسْرَاهُمُ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمُعْمَلُ وَمِ الْمَالِمُ مُن الْمُولِ وَمُ الْمَعْمَلُ وَمُ الْمُعْدَلُ الْمُعْمَلُ وَاللَّهُ مُن أَلِي كَالِمُ الْمُعْمَلُ وَمِ الْمَعْمَلُ عَنْ أَبِي طَلِي عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهُمِ عَنْ أَبِي فَرْ أَبِي الدَّرُدَاءِ مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهُمِ عَنْ أَبِي فَاللَهُ الْمُعْمَلُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهُمِ عَنْ أَبِي فَالْ إِلَى الْمَالِعُ عَنْ أَبِي اللْمُولِ وَالْمَالُولُ الْمُعْرَادِ الْمُعْمِلُ عَنْ أَبِي الْمُولِ وَالْمُولُ فَي الْمُولِ وَالْمُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللْمُعْمِلُ عَلْمُ الْمُعْرَى وَالْمُعُلُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُلُ وَالْمُ الْمُعُلِلُ الْمُعْرِقُ فَالْمُعُمُولُ الْمُعْمُلُ مُنْ الْمُعْمُلُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُ الْمُعْمُلُ مُعْلِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلُولُ اللْمُعْمُلُ الْمُعْرِقُ عَلْمُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ الْمُو

### النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَإِنْ رَغِمَ أَنُفُ أَبِي اللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَإِنْ رَغِمَ أَنُفُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَمه ابن حان (١٧٠). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [راجع: ٢١٦٧٤].

(۲۸۰۷) حضرت ابودرداء ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میری امت میں ہے جو شخص اس طرح مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھی ہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، بیرحدیث حضرت ابوذر ڈٹاٹنڈ سے بھی مروی ہے البتہ اس میں بیر ہے کہ اگر چہابودرداء کی ناک خاک آلود ہوجائے۔

( ٢٨٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنُ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ كَانَ فِينَا رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَرَحَلَ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْحَنَّةِ [راحع: ٢٢٠٦٠]

(۲۸۰۵۸) حضرت ابودرداء طالن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا در میاند دروازہ ہے۔

( ٢٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَنْدُالرَّ أَقِي حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَانَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ يُرُسِلُ إِلَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ وَيَسْأَلُهُا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَٱبْطَأَتُ عَلَيْهِ فَلَعْنَهَا فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ وَيَسْأَلُهُا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَٱبْطَأَتُ عَلَيْهِ فَلَعْنَهَا فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَآبُطَأَتُ عَلَيْهِ فَلَعْنَهَا فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبُطَأَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبُطُأَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَا لَكُونُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا لَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ [صححه مسلم (٢٥٩٨)، وابن حيان (٢٤٧٥)، والحاكم (٢٨/٤)]

(۲۸۰۷۹) زید بن اسلم کہتے ہیں کہ مروان کا بیٹا عبدالملک حضرت اُم درداء ظاف کواپنے یہاں بلالیتاتھا، وہ اس کی عورتوں کے یہاں رات گذارتی تھیں اوروہ ان سے نبی طالبہ کے متعلق پو چھتا رہتا تھا، ایک رات وہ بیدار ہوا تو خادمہ کو آواز دی، اس نے آنے میں تاخیر کردی تو وہ اسے لعنت ملامت کرنے لگا، حضرت ام درداء ظاف نے فر مایا لعنت مت کرو کیونکہ ابودرداء ظاف نے میں تاخیر کردی تو وہ اسے لعنت ملامت کرنے لگا، حضرت ام درداء ظاف کے میں تا خیر کردی تو وہ اسے لعنت ملامت کرنے لگا، حضرت الله مت کرنے والے قیامت کے دن گواہ بن سکیں گے اور

( ٢٨٠٨٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضُرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعُمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَجَبَتُ هَذِهِ فَالْتَقَتَ إِلَىَّ أَبُو الدَّرُدَاءِ وَكُنْتُ ٱقُوبَ الْقُومِ مِنْهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقُومِ مِنْهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمِ إِلَّا قَدُ كَفَاهُمُ [راحع: ٢٢٠ ٢٣].

(۱۸۰۸) حضرت ابودرداء رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طلیقا سے پوچھایا رسول اللہ! کیا ہرنماز میں قراءت ہوتی ہے؟ نبی طلیقا نے فرمایا ہاں! تو ایک انصاری نے کہا کہ بیتو واجب ہوگئ پھر مھزت ابودرداء رفاتی میری طرف متوجہ ہوئے کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ ان کے قریب تھا، اور فرمایا جھتے! میں سجھتا ہوں کہ جب امام لوگوں کی امامت کرتا ہے تو وہ ان ک

## هي مُناهَ اخْرِينْ بل يَوْمَرُّمُ النَّسَاء ﴿ ٢٨٥ ﴿ ٢٨٥ ﴿ مُسَنَكَ النَّسَاء ﴿ مُسَنَكَ النَّسَاء ﴿

طرف سے کفایت کرتا ہے۔

( ٢٨.٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ أَكْثَرَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ

(۲۸۰۸۱) عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ڈاٹھؤنے چاندی کا ایک پیالہ اس کی قیمت سے کم وہیش میں خریدا تو تحضرت ابودرداء ڈاٹھؤنے نے فرمایا کہ نبی علیا ہے اس کی بیچ ہے منع فرمایا ہے الا میرک برابر سرابر ہو۔

(۲۸۰۸۲) حضرت ابو درداء ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان عمل میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چزنہ ہوگی۔

( ٢٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ عَنُ آبِي السَّحَاقَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ عَنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَ عَنُدُ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ [راحع: ٢٢٠٦١].

(۲۸۰۸۳) حضرت ابودرداء را التخطی مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض مرتے وقت کی غلام کو آزاد کرتایا صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو خوب سیراب ہونے کے بعد فی جانے والی چیز کو ہدیہ کردے۔ (۲۸۰۸۶) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ حَدَّفَنَا یُونُسُ بُنُ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی السَّفَرِ قَالَ کَسَرَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْسِ سِنَّ رَجُلٍ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَبِی السَّفَرِ قَالَ کَسَرَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْسِ سِنَّ رَجُلٍ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّ

الْآنْصَارِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ الْقُرَشِيُّ إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّى قَالَ مُعَاوِيَةً كَآلًا إِنَّا سَنُرْضِيهِ قَالَ فَلَمَّا أَلَحَ عَلَيْهِ الْآنْصَارِيُّ قَالَ مُعَاوِيَةً شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآنُصَارِيُّ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَالَ الْآنُصَارِيُّ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْعَمْ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَرْدَى: عَرِيهِ قَالَ الْأَلْفَى وَوَعَاهُ قَلْمِي يَعْنِي فَعَفَا عَنْهُ [قال الترمذي: غريه. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٦٩٣)

الترمذي: ١٣٩٣). قال شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۲۸۰۸۴) ابوسفر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک آ دمی نے انصار کے ایک آ دمی کا دانت تو ڑ ڈالا ،اس نے حضرت معاویہ ٹاٹنڈے قصاص کی درخواست کی ، وہ قریثی کہنے لگا کہ اس نے میرادانت تو ڑاتھا، حضرت معاویہ ٹاٹنڈ نے فرمایا ہر گرنہیں ، ہم اے راضی

## هي مُناهُ اَمَّن تَن بِل مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کریں گے، جب اس انصاری نے بڑے اصرار سے اپنی بات و ہرائی تو حضرت معاویہ ڈاٹھ نے فرمایاتم اپنے ساتھی سے اپنا بدلہ لے لو، اس مجلس میں حضرت ابودرداء ڈاٹھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے سا بدلہ لے اور دو اس بھی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور دو اس پرصد قدکی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند کر دیا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس انصاری نے بوچھا کہ کیا آپ نے خود نبی مالیا سے بیرحدیث سی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میرے کا نوں نے اس حدیث کوستا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، چنا نچواس نے اس قریش کو معاف کردیا۔

(۲۸۰۸۵) علقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹؤے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ تمہار اتعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں، انہوں نے فرمایا کیا تم حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ کی قراءت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا پھرسورۃ اللیل کی تلاوت سناو، میں نے کوں تلاوت کی والڈگئو والڈٹکو والڈٹکو والڈٹکو والڈٹکو والڈٹکو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیٹا کواس طرح اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، غالبًا وہ اس پر ہنسے بھی تھے۔

( ٢٨.٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدُّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْعَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدُّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ السَّالِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدُ عَنْهُ لَا اللهِ عَنْ صَلَى الله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ وَمِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ اللّ

(۲۸۰۸۲) حضرت ابودرواء را تعلق سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاوفر مایا جو منطق اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا وفاع کرتا ہے تواللہ پرحق ہے کہاس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کودور کرے۔

( ٢٨٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ فَأْتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ [احرحه النسائي في الكرى (٣١٢٠) قال شعيب صحيح].

## 

(۲۸۰۸۷) حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثا کو تی آئی تو نبی علیثا نے اپنا روزہ ختم کر دیا پھر ان کے یاس یا نی لا یا گیا توانہوں نے وضوکرلیا۔

رِّ مَشْقَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي اللَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي اللَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ اللَّو وَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِى جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي اللَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَبُدٍ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَجَلَّى قَالَ عَلْقَمَةُ وَاللَّيْكِ وَالْأَنْثَى فَقَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ لَقَدُ سَمِعْتَ ابْنَ أُمْ عَبُدٍ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَجَلَّى قَالَ عَلْقَمَةُ وَاللَّذَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّذِى لَهُ يَكُنُ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَصَاحِبُ السِّرِ الَّذِى لَا يَعْلَمُهُ أَحَدُّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِى لَا يَعْلَمُهُ أَحَدُ عَلَيْهُ وَاللَّذِى أُجِيرَ مِنُ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الْوسَادِ الْوَلَادِى أُجِيرَ مِنُ الشَّيْطَانِ عَمَّالً وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الْوسَادِ الْنُ مُسْعُودٍ وَصَاحِبُ السِّرِّ خُذَيْفَةُ وَالَّذِى أُجِيرَ مِنُ الشَّيْطَانِ عَمَّالٌ وصحه النحارى (٢٧٦١)، ومسلم (٢٢٤)، واس وصاحبُ السِّرِ خُذَيْفَةُ وَالَّذِى أُجِيرَ مِنُ الشَّيْطَانِ عَمَّالٌ وصحه النحارى (٢٧٦١)، ومسلم (٢٨٤)، واس

حان (۱۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۱۲۷)] [راجع ۲۸۰۸۰]

(۲۸۰۸۸) علقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا دشق کی جامع متجہ میں دور کعتیں پڑھ کرا چھے ہم نظین کی دعاء کی تو وہاں حضرت ابودرداء ڈاٹٹؤ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جھ سے بو چھا کہ تمہاراتعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ شرا اللی کوفہ میں سے ہوں، انہوں نے فر مایا کیا تم حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ کی قراءت کے مطابق قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی النہوں نے فر مایا پھر سور 3 اللیل کی تلاوت سناؤ، میں نے یوں تلاوت کی و اللیّل اِذَا یَغُشی و النّبھارِ إِذَا تَحَلّی قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَمِي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

( ٢٨٠٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةٌ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَذَكَرَ الْمِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَذَكَرَ الْمُعِيتُ إِرَاحِع: ٢٨٠٨٥]

(۲۸۰۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جی مروی ہے۔

( .٨٠٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ آبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيُّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيِّ عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ [راجع: ٢٢٠٥٥].

(۲۸۰۹۰) حضرت ابودر داء ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو محض سور ہ کہف کی ابتدائی دس آیات یا دکر لے، وہ

# المُنْ اللَّهُ اللّ

د جال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔

( ٢٨٠٩١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنُ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا سَالِمٌ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ فَذَكَرَ مِثْلَةً [راجع: ٢٢٠٥٥].

(۲۸۰۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يَقُصُّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ ثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيُّ عَنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثِ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ مَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ مَا لِمَ عَنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ يَرُويِهِ عَنْ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَنْ صَوْرَةِ الْكَهْفِ

(۲۸۰۹۲) حضرت ابودر داء بنافظ سے مروی ہے کہ نبی الیٹائے ارشا دفر مایا جو شخص سور ہ کہف کی ابتدائی دس آیات یا دکر لے، وہ د جال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔

( ٢٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ النَّهُشَلِيُّ عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِى بَكُرِ التَّيْمِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٨٠٨٦]

(۳۸۰۹۳) حضرت ابودرداء را النظرے مروی ہے کہ نبی طلیفائے ارشاد فر مایا جو محض اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تواللہ پرحق ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کودور کرے۔

( ٢٨٠٩٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَدَخَلْتُ الْمُعْدِرةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَدَخَلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرُ لِى جَلِيسًا صَالِحًا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً [راحع: ٥ ٨٠٨] الْمُسْجِدَ قَصَلَيْتُ رَكُعَتَيْنِ وَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرُ لِى جَلِيسًا صَالِحًا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً [راحع: ٥ ٨٠٩٥] الْمُسْجِدَ قَصَلَيْتُ بِينَ كَمَا يَكُمُ مِتِهِ مِينَ شَامِ بَيْجًا ﴿ فَهِرَاوَى فَي يُورَى مَدِيثَ ذَكَى لَيْنَ

( ٢٨.٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّا إِحَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِى حَلْبَسِ يَزِيدَ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ أَبًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يَكُوهُونَ الْعَيْسَةُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبِّ مَا يَكُوهُ وَا اللَّهُ وَشَكَرُوا وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكُوهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبِّ مَا يَكُوهُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَعْمَ عَلْمِى وَعِلْمِى عَلْمِى وَعِلْمِى اللّهُ وَلَا عِلْمَ قَالَ الْمُعْلِيهِ مُ مِنْ حِلْمِى وَعِلْمِى

(٢٨٠٩٥) حضرت ابودرداء را النفوات مروى ب كه مين في ابوالقاسم مَن النفوا كو بي فرمات موسئ سأب "بقول راوى مين في

#### هي مُنالِمَ احَدُينَ بِل يَنْ مِنْ النَّسَاء ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُسَلَمَ النَّسَاء ﴾ ﴿ مُسَلَمَ النَّسَاء

انہیں اس سے قبل یا بعد میں نبی علیظا کی کنیت ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا'' کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسی ایس تہمارے بعد ایک امت بھیخے والا ہوں ، انہیں اگر کوئی خوشی نصیب ہوگی تو وہ حمد وشکر بجالا کیں گے ، اور اگر کوئی ناپندیدہ صورت پیش آئے گی تو وہ اس پرصبر کریں گے اور ثواب کی نبیت کریں گے ، اور کوئی حلم وعلم نہ ہوگا ، انہوں نے عرض کیا پر وردگار! یہ کسے ہوگا جبکہ ان کے پاس کوئی حلم اور علم نہ ہوگا ۔ پاس کوئی حلم اور علم نہ ہوگا ؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں انہیں اپنا حلم اور علم عطاء کر دوں گا۔

( ٢٨.٩٦) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بُنُ أَبِي سَهُلٍ قَالَ حَدَّثِنِي كَثِيرُ آبُو الْفَضُلِ الطَّهَاوِيُّ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلامٍ قَالَ آتَيْتُ أَبَا اللَّرُدَاءِ فِي مَرضِهِ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ آخِي مَا أَغُمَدَكَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صِلَةٌ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلامٍ فَقَالَ أَبُو اللَّهِ مَلَى هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلامٍ فَقَالَ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن يَوْفَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن تَوَضَّا فَقَالَ أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن يُوسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن يُوسَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُسُونَ وَالْخُشُوعَ عَنُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ كُو وَالْخُشُوعَ عَنُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْخُسُونَ وَالْخُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۸۰۹۱) حفرت یوسف بن عبدالله بن سلام بر التیاس مروی ہے کہ جھے حضرت ابودرداء راتی کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے، جب ان کی دنیا سے دخصتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا بھینے ! کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا محض آپ کے اور میرے والدعبدالله بن سلام کی دوئتی کی وجہ سے ، انہوں نے فرمایا زندگی کے اس لمحے میں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہوگی ، میں نے نبی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے ، پھر دور کعتیں کھل خشوع کے ساتھ پڑھے پھر اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مائے تو اللہ سے ضرور بخش دے گا۔

( ٢٨.٩٧) قَالَ عَبْداللَّهِ وَ حَدَّثْنَاه سَعِيدُ بْنُ آبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ آبِي سَهُلِ الْهُنَائِيُّ قَالَ عَبْداللَّهِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ وَهِمَ فِي اسْمِ الشَّيْخِ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ آبِي صَدَقَةَ وَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةُ بْنُ آبِي سَهْلِ الْهُنَائِيُّ ( ٢٨٠٩٤) گذشته عدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٠٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ آنَّهُ إِذْ حُضِرَ قَالَ أَنْ عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ آنَّهُ إِذْ حُضِرَ قَالَ أَنْ عَامِهُ بَنُ مَاتَ لَا أَدْخِلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَا يُحْفِلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَا يُحْفِلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَا يُحْفِرُ بِاللَّهِ شَيْئًا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَمَا كُنْتُ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُويُمِرٌ أَبُو الدَّرُدَاءِ فَقَالَ صَدَقَ آخِي وَمَا كَانَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِهِ

(۲۸۰۹۸) حضرت معاذین چبل طالع کے حوالے سے مروی ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو فرمایالوگوں کومیر سے پاس بلا کرلاؤ ، لوگ آئے تو فرمایا کہ بین نے نبی علیہ کوریفرماتے ہوئے ساہے جو شخص اس حال بین مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ندھیرا تا ہو، اللہ اسے جنت میں واخل فرمائے گا، بین تہمیں یہ بات اپنی موت کے وقت بتار ہا ہوں اور اس کی گواہی

#### هي مُنالاً احَدُرَ فَبِل بِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

عویمر حضرت ابودرداء ٹائٹو بھی دیں گے، چنانچہ لوگ حضرت ابودرداء ٹائٹو کے پاس پنچے تو انہوں نے فر مایا میرے بھائی نے پج کہااورانہوں نے بیحدیث تم سے اپنی موت کے وقت ہی بیان کرناتھی۔

( ٢٨.٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ حَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُصِمُّ وَيُغْمِى [راحع: ٢٢٠٣٦].

(۲۸۰۹۹) حضرت ابودر داء رُقَافِظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فرمایا کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بہرا کر دیتی ہے۔

( ٢٨١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُغِيرَةَ آنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ قَالَ آتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَصَلَّى رَجُلِ فَإِذَا هُوَ أَبُو الدَّرُدَاءِ فَقَالَ مِمَّنُ آنُتَ وَكُعَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ وَقَقَ لِى جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى رَجُلِ فَإِذَا هُو آبُو الدَّرُدَاءِ فَقَالَ مِمَّنُ آنُتَ فَقُلُتُ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ فَقَالَ هَلُ تَدُرِى كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُرَأُ هَذَا الْحَرُف وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهُ إِنَا يَعْلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الشَّرُ وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ ٱلْيُسَ فِيكُمُ اللَّذِى الْحَارَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۲۸۱۰۰) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا دمشق کی جامع مسجد میں دور کعتیں پڑھ کرا بیتھے ہم نشین کی دعاء کی تو وہاں حضرت ابودرداء ڈاٹٹو سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جھے بوچھا کہ تمہار اتعلق کہاں ہے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں، انہوں نے فرمایا کیاتم حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کی قراءت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ان انہوں نے فرمایا پھرسور قاللیل کی تلاوت سناؤ، میں نے یوں تلاوت کی واللیٹ اِذَا یَغْشَی وَالنَّهَادِ إِذَا تَبَعَلَّی قَالَ عَلَمَ مَنْ وَالنَّهَادِ إِذَا یَغْشَی وَالنَّهَادِ إِذَا تَبَعَلَّی قَالَ عَلَمَ مَنْ وَالنَّهَادِ وَالْمَالِ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، ان لوگوں نے عَلَمَ مَنْ وَاللَّدِ وَاللَّدِ عَلَى وَاللَّدِ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهِ وَاللَّدِ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّدِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ مِنْ کُنْ مَا مِلْ کُی تَلِیْ اللَّمُ مِنْ کُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا کُور وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

( ٢٨١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي اللَّهُ وَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ يَقُولُ ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ (راحع: ٢٨٠٦) ( ٢٨١٠١) حضرت تعم ولي مهم وي مهم كه انهول نے ني عليظ كوية فرماتے ہوئے سنا ہے الله تعالى فرما تا ہے اس آن وم اتو دن كے پہلے حصے ميں چاركعتيں پڑھنے سے اپنے آپ كو عاجز ظاہر نہ كر، ميں دن كے آخرى حص تك تيرى كفايت كرول گا۔

#### هي مُناهَا مَنْ بن لينيامتري المنظم ا

( ٢٨١.٢ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِى الْدَّرُدَاءِ قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ لِشَيْءٍ أَوْصَانِى بِصِيامِ ثَلَاثَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ لِشَيْءٍ أَوْصَانِى بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَنْ وَتُو وَسُبُحَةِ الضَّحَى فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ [راحع: ٢٨٠٢٩]

(۲۸۱۰۲) حضرت ابودرداء ڈاٹنٹو سے مُروی ہے کہ مجھے میرے خلیل ابوالقاسم مُلَّاثِیْم نے تین چیزوں کی وصیت فر مائی ہے جنہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گا، نبی مالِیّانے مجھے ہر مہینے تین روز بے رکھنے کی ، وتر پڑھ کرسونے کی اور سفر وحضر میں چاشت کے نوافل پڑھنے کی وصیت فر مائی ہے۔

( ٢٨١.٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَطَاءٍ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءِ قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ فَاحْفَظُ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ دَعْهُ الرَّاسِ الْجَنَّةِ فَاحْفَظُ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ دَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْمَاسِ الْجَنَّةِ فَاحْفَظُ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ دَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْمَاسِ الْجَالِدُ الْمَاسِ الْمُعْتَةِ فَاحْفَظُ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْمَاسِ الْمَعْدَالِقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَاسِ الْمُعْلَى الْمَاسِ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

(۲۸۱۰۳) حضرت الودرداء والتنظيف مروى ہے كہ ميں نے نبي الله كويدفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ باپ جنت كا درميا نه دروازه ہے،ابتہارى مرضى ہے كه اس كى حفاظت كرويا اسے چھوڑ دو۔

( ٢٨١.٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ مَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ مَنْ أُعْطِى حَظَّهُ مِنْ الْخَلُو وَلَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ الْخُلُقِ الْحَسَنِ بِهِ مَنْ أُعْطِى حَظَّهُ مِنْ الْخُلُقِ الْحَسَنِ الْخَلُو وَلَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ الْخُلُقِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَدِي وَلَيْسَ شَيْءٌ الْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ الْخُلُقِ الْحَسَنِ الْحَدِي الْعَرَدَى: ٢٠٠٢ و ٥٦٩٥) قال الترمذي حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠٠٢) والشرذ ٢٠١٠)

(۲۸۱۰۴) حضرت ابو درداء ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ انے ارشاد فرمایا جسے نرمی کا حصد مل گیا، اسے خیر کا حصد مل گیا اور قیامت کے دن میزان عمل میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز ندہوگی۔

( ٢٨١.٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا إِلَى الشَّامِ فَأَتَانَا أَبُو الدَّرُدَاءِ فَقَالَ آفِيهِ أَعَدُّ يَقُرَأُ عَلَى قِرَائَةَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَشَارُوا إِلَى قَالَ قُلْتُ نَعَمُ أَنَا فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُرَأُ هَذِهِ اللَّهِ يَقُرَأُ عَلَى قِرَائَةَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَشَارُوا إِلَى قَالَ قُلْتُ نَعَمُ أَنَا فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُرَأُ هَذِهِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى قَالَ وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلُ لَاءً يُرِيدُونَ أَنْ أَنُو وَاللَّهُ هَكُذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهُمَا وَهَوُلُ لَاءً يُرِيدُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهُمَا وَهَوُلُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهُمَا وَهَوُلُوا عَيْرِيدُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهُمَا وَهَوْلُولَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَولُولَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَالِيلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ والْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُواللَّا الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۲۸۱۰۵) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹؤ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے بوچھا کہتمہاراتعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں، انہوں نے فرمایا کیاتم حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤ کی قراءت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا پھرسورۃ اللیل کی تلاوت سناؤ، میں نے

هي مُنلهَا مَدُينَ بل بِيَدِ مَرْم كُول النَّسَاء في الله المُناف النَّسَاء في الله الله المُناف النَّسَاء في الله المُناف النَّسَاء في الله المُناف اللَّهُ اللَّ

یوں الاوت کی وَاللَّیْلِ إِذَا یَغُشَی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّی وَالذَّكُو وَالْأَنْشَی انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طیات کواس طرح اس کی الاوت کرتے ہوئے ناہے، پہلوگ چاہتے ہیں کہ میں وَمَا حَلَقَ بھی پڑھوں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔

( ٢٨١٠٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً أُخُرَى عَنْ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أُمِّ اللَّادُدَاءِ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنَ [راجع: ٢٨١٠] اللَّدُدُاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنَ [راجع: ٢٨١٠] اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنَ [راجع: ٢٨١٠] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقًى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقًى حَسَنَ [راجع: ٢٨١٠] مَنْ رَانِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْقُلُ شَيْءٍ إِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْقُلُ شَيْءٍ عَنِي اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فِي الْمِينَانِ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ الللهُ عَلَقُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَقُلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ٢٨١.٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي اللَّذُودَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمْ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الذَّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلُتَ عَنْ شَيْءٍ مَا الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ بَعْدَ رَجُلِ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُوَى لَهُ بُشُواهُ فِي الْحَيَاةِ الذُّنْيَا وَبُشُرَاهُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ [راحع: ٢٨٠٠٦].

(۲۰۱۰۷) حضرت ابودرداء رفی الله این مروی ہے کہ نبی علیا نے آیت قرآ فی لَکھُم الْبُشْرَی فیی الْحَیاقِ اللَّهُ نیا میں بُشُری کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مرادا چھے خواب ہیں جوکوئی مسلمان دیکھے یاس کے میں میں کوئی دوسراد کیھے۔

( ٢٨١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ رَجُلٍ مِنُ آهُلٍ مِصْرَ عَنُ آبِي اللَّذُودَاءِ قَالَ الْبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّقَنَا الْآَعُمَشُ عَنُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَقَالَ لَقَدُ سَأَلُتَ عَنْ شَيْءٍ مَا اللَّرُودَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَنْ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةً يَرَاهَا سَمِعْتُ آحَدًا سَأَلَ بَعْدَ رَجُلِ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةً يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُوَى لَهُ بُشُواهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبُشُواهُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ [راحع: ٢٢ - ٢٢].

#### حَدِيثُ أُمِّ الدَّرْ دَاءِ طَالْنَهُ

#### حضرت ام در داء فالقا كي حديثين

( ٢٨١.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعُنِى ابْنَ غَزُوَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ كَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ أُمَّ الدَّرُدَاءِ قَالَتُ سَمِعْتُ ابَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِأُمَرَءِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ لِأَخِيهِ فَمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ لِمَا لَكَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلْكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ

(٢٨١٠٩) حضرت ام درداء ولله الودرداء والله الودرداء والله نقل كرتى بين كدمين في اليه كوية فرمات موس ساب كدمسلمان

ا پنے بھائی کی غیرموجود گی میں اس کی پیٹھ پیچھے جو دعاء کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے،اوراس کے سرکے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء مانگے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے،اور بیے کہتا ہے کہتہ ہیں بھی

یمی نصیب ہو۔

ر (۲۸۱۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ تَحْتَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَهُ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ نَعُمْ قَالَتْ فَادُعُ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعُوةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِآجِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مَوَكَلٌ بِهِ كُلَّمَا دَعَا لِآجِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ قَالَ فَحَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ [راحع: ٢٢٠٥].

(۲۸۱۱۰) صفوان بن عبداللہ '' جن کے نکاح میں '' درداء' تھیں'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام آیا اور حضرت ابودرداء شائل کا خدمت میں حاضر ہوائیں وہ گھر پرنہیں ملے البتہ ان کی اہلیہ موجود تھیں ، انہوں نے جھے سے پوچھا کہ کیا اس سال تہمارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا ، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی خیر کی دعاء کرنا کیونکہ نبی ملیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجود گی میں اس کی پیٹھ چیھے جود عاء کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے ، اور اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء مائلے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے ، اور رہے کہتا ہے کہ تہمیں مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء مائلے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے ، اور رہے کہتا ہے کہ تہمیں بھی یہی نصب ہو۔۔

پھر میں بازار کی طرف لکا تو حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹا ہے بھی ملا قات ہوگئ ،انہوں نے بھی مجھے یہی کہااور یہی حدیث انہوں نے بھی نبی ملیٹلا کے حوالے سے سنائی۔

## مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ اللهُ

## حضرت اساء بنت يزيد فالفها كي حديثين

( ٢٨١١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبِي وَقُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بنُتِ يَزِيدَ [انظر: ٢٨١١٦، ٢٨١١٩، ٢٨١٤٣، ٢٨١٥٠].

( ٢٨١١٢ ) وَحَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِبًا [راجع: ٢٨١١].

(۲۸۱۱۲-۲۸۱۱) حضرت اساء نظفاسے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹلانے فرمایا بھوک اور جھوٹ کواکٹھانہ کرو۔

( ٢٨١١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَ شَهْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ

مُنزاً احَدِينَ بِي مِنْ النَّسَاءِ اللَّهِ مُنزاً النَّسَاءِ اللَّهِ مُنزاً النَّسَاءِ اللَّهِ مُنذاً النَّسَاءِ اللَّهِ مُنذاً النَّسَاءِ اللَّهِ مُنذاً النَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

الْأَشْهَلِ تَقُولُ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِينَ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنُ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبُويْهَا وَتَعْنُسَ الْمُنَعَّمِينَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنعَّمِينَ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنُ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبُويْهَا وَتَعْنُسَ الْمُنعَّمِينَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنعَّمِينَ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنُ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبُويْهَا وَتَعْنُسَ فَيَرُرُقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا فَتَغْضَبَ الْعَضْبَةَ فَرَاحَتُ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ مَرَّةً خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ مَرَّةً عَيْرًا قَطُّ وَقَالَ مَرَّةً خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ مَرَّةً عَنَّ وَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهِ وَلَكُولُ اللَّالِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّا وَقَالَ مَرَّةً عَنِيلًا فَلَا مَوْلُهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَلُهُ وَلَكُولُكُونَا فَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَلْ مَوْلَا مَرَّةً عَنَالَ مَرَّةً عَنَّ وَكُولًا فَعَلْ مَوْلَا مَوْلَ مَوْلَا مَوْلَا مَوْلَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الترمذي: ٢٦٩٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٨١٤١].

(۲۸۱۱۳) حفرت اساء بنت یزید ڈاٹھ ''جن کا تعلق بی عبدالاشہل سے ہے' کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہی ملینا ہمازے پاس سے گذرے ، ہم کچھ عورتوں کے ساتھ تھے ، ہی ملینا نے ہمیں سلام کیا ، اور فر مایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بھوا ، ہم نے موض کیا یا رسول اللہ! احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ نبی ملینا نے فر مایا ہوسکتا ہے تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے یہاں طویل عرصے تک دشتے کے انظار میں بیٹھی رہے ، پھر اللہ اے ثو ہر عطاء فر مادے اور اس سے عورت اپنے مال واولا دبھی عطاء فر مادے اور وہ پھرکسی دن غصے میں آ کریوں کہد دے کہ میں نے تو تجھے ہے بھی خیز نہیں دیمی ۔

( ٢٨١٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَايِعَهُ فَدَنَوْتُ وَعَلَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهْبٍ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ ٱلْقِي السِّوَارَيْنِ يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَايِعَهُ فَدَنَوْتُ وَعَلَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهْبٍ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ ٱلْقِي السِّوَارَيْنِ يَا أَسُمَاءُ أَمَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَتْ فَٱلْقَيْتُهُمَا فَمَا آدُرِى مَنْ آخَذَهُمَا [انظر: ٢٨١٢٤.

731A7, 301AY, 501A7].

(۲۸۱۱۵) حضرت اساء بنت یز بد رقافیا سے مروی ہے کہ میں نبی طاقیا کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ، جب میں نبی طاقیا کے قریب ہوئی تو نبی طاقیا نے فر مایا اساء! نبی طاقیا کے قریب ہوئی تو نبی طاقیا کی نظر میرے ان دو کنگئوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے تھے، نبی طاقیا نے فر مایا اساء! مید دونوں کنگن اتار دو، کیاتم اس بات سے نہیں ڈرتیں کہ اللہ ان کے بدلے میں تمہیں آگ کے دوکنگن بہنائے ، چنانچ میں نے انہیں اتار دیا اور مجھے یا دنہیں کہ انہیں کس نے لے لیا تھا۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ

# هِ مُنالِمَ التَّهِ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ

قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ مِنْ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا بَصِيصُهُ

(۲۸۱۱۲) حضرت اساء و الله المعامروى ہے كه نبى اليا نے ارشادفر ما يا سونا اور رئيم ميں سے پچھ بھى چك كافا كده نہيں و يت - " (۲۸۱۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ [انظر: ۲۸۱۱۸ ، ۲۸۱۹].

( ۶۸۱۱۸ ) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨١١٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِيَ بِلَينٍ فَقَالَ أَتَشْرَبِينَ قُلْنَ لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعُنَ كَذِبًا وَجُوعًا [راحع: ٢٨١١١]

(۲۸۱۱۹) حضرت اساء ڈھٹن سے مروی ہے کہ نبی طایقہ ہمارے پاس آئے ، ان کی خدمت میں دورہ پیش کیا گیا، انہوں نے عورتوں سے پوچھا کیا تم بھی پیوگی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، نبی طایقہ نے فر مایا بھوک اور جھوٹ کو اکشان کرد۔

قَالَتُ كُنَّا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَوِيدَ قَالَتُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَالِ بِثَلَاثِ سِنِينَ حَبَسَتُ السَّمَاءُ ثُلُثُ فَلُوشِ سِنِينَ حَبَسَتُ السَّمَاءُ ثُلُقُى فَلُوهَا السَّمَاءُ ثُلُقَى نَبَاتِهَا فَإِذَا كَانَتُ السَّنَةُ النَّالِقَةَ حَبَسَتُ السَّمَاءُ قَلُومَ السَّمَاءُ ثُلُقَى نَبَاتِهَا وَحَبَسَتُ اللَّرُصُ ثُلُقَى نَبَاتِهَا فَإِذَا كَانَتُ السَّنَةُ النَّالِقَةَ حَبَسَتُ السَّمَاءُ قَطُرِهَا كُلَّهُ وَحَبَسَتُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ وَلَا ظِلْفِ إِلَّا هَلَكَ فَيقُولُ الدَّجَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ الْبَيْفِ وَمَنْ يَعْلَى مُورَةٍ إِلِلِهِ فَيَقُولُ نَعْمُ فَتَمَشُّلُ لَهُ الشَّيَاطِينَ عَلَى صُورَهِمُ فَيَتَبِعُهُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى آهُلُ الْبَيْتِ ثُمَّ رَجَعَ وَسُلَّمَ وَبَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى أَلْكُ وَابَنَكَ وَمَنْ يَعْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى الْمُؤْمِئِينَ عَلَى السَّمَاعُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى الْمُؤْمِئِينَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَعُومُ وَالتَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

#### هي مُنالاً اَمَوْرُانَ بِل مِينَةِ سَرِقِم كُورِ ١٩٩٦ كُورِ ١٩٩٦ مُسنَلَ النَّسَاءِ كَا

قَالَ لَا تَبْكُوا فَإِنْ يَخُرُجُ الدَّجَّالُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ وَإِنْ يَخُرُجُ بَعْدِى فَاللَّهُ خَلِيفَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [الحرجه الطيالسي (١٦٣٢) والحميدي (٣٦٥). قال شعيب: قوله: ((ان يحرج. حجيجه)) صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨١٣١، ٢٨١٣١].

(۲۸۱۲) حضرت اساء بڑا گیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ ان کے گھر میں تھے، نبی علیا نے فر مایا خروج دجال ہے تین سال قبل آسان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی نبا تات روک لے گی، دوسر ہے سال آسان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار روک لے گی اور ہر اور زمین دو تہائی پیداوار روک لے گی اور ہر موزے اور کھر والا ذی حیات ہلاک ہوجائے گا، اس موقع پر دجال ایک دیباتی ہے کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دول، ان کے تھن مجرے اور ہر ہے ہوں اور ان کے کو ہان عظیم ہوں تو کیا تم مجھے اپنار ب یقین کرلو گے؟ وہ کہے گا ہاں اچنانی پیروی کرنے گئے گا۔

ائی طرح د جال ایک اور آدی ہے کہے گایہ بتاؤکہ اگریٹی تمہارے باپ، تمہارے جیئے اور تمہارے اہال خانہ میں ہے ان تمام لوگوں کو جنہیں تم پہچانے ہوزندہ کردوں تو کیا تم یقین کرلو گے کہ میں ہی تمہارار بہوں ، وہ کہے گاہاں! چنا نچہاس کے سامنے بھی شیاطین ان صور توں میں آ جا کیں گے اور وہ د جال کی پیروی کرنے لگے گا، پھر نبی طیش تشریف لے گئے اور اہال خانہ رونے لگے ، جب نبی طیش واپس آئے تو ہم اس وقت تک رور ہے تھے، نبی طیش نے پوچھاتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے د جال کا جوذکر کیا ہے ، بخدا میرے گھر میں جو باندی ہے ، وہ آٹا گوندہ رہی ہوتی ہے ، ابھی وہ اسے گوئدہ کر فارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کیجہ بھوک کے مارے پارہ پارہ ہوتا ہوا محسوں ہوتا ہے تو اس دن ہم کیا کریں گے؟ گوئدہ کر فارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کیجہ بھوک کے مارے پارہ پارہ ہوتا ہوا محسوں ہوتا ہے تو اس دن ہم کیا کریں گے؟ نبیراور تبیع وقمید ہی کافی ہوگی ، پھر نبی طیش نے فرمایا مت نبیط بھر کی جائے تکلیر اور تبیع وقمید ہی کافی ہوگی ، پھر نبی طیش نے فرمایا میں روؤ ، اگر میری موجودگی میں د جال فکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعد اس کا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر اللہ میرانا ئب ہے۔

( ٢٨١٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَلَا يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ يَنَ اللَّهُ يَعُورُ النَّا اللَّهُ يَعُورُ اللَّهُ يَعُورُ اللَّا عَمِيعًا وَلَا يُبَالِى إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ يَعْفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ يَعْفُورُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْفُورُ اللَّهُ يَعْفُورُ اللَّهُ يَعْفُورُ اللَّهُ يَعْفُورُ اللَّهُ يَعْفُورُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ يَعْفُولُولُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفُولُولُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۸۱۲) حضرت اساء مُنَّاثًا سے مروی ہے کہ میں نے نَی عَلِیا کو بیآ یت اس طرح پڑھتے ہوئے ساہے" اِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِح" اوراس آیت کواس طرح پڑھتے ہوئے ساہے یَا عِبَادِی الَّذِینَ ٱسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ي مُنالهَ اَمْدِرُ فِينِ لِينَةِ مِنْ أَنْ النَّسَاء ﴾ ٢٩٧ يُحالي مُسنَلَ النَّسَاء ﴾

( ٢٨١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِیِّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ السَمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَابَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَّا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا ثَلَاتَ خِصَالٍ أَنْ تَتَابَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا ثَلَاتَ خِصَالٍ رَجُلُّ كَذَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا أَوْ رَجُلُّ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ رَجُلُّ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لَكُولِ عَلَى امْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا أَوْ رَجُلُّ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيَا لِيَعْلَى الْمُولِي مَالِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي النَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۲۸۱۲۲) حضرت اساء خافی ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کا ودورانِ خطبہ بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! تہہیں اس طرح جھوٹ میں گرنے کی'' جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں'' کیا مجبوری ہے؟ ابن آ دم کا ہر جھوٹ اس کے خلاف لکھا جاتا ہے سوائے تین جگہوں کے، ایک تو وہ آ دمی جواپی بیوی کوخوش کرنے کے لئے جھوٹ بولے، دوسرے وہ آ دمی جو جنگ میں جھوٹ بولے، تیسرے وہ آ دئی جودومسلمانوں کے درمیان سلم کرانے کے لئے جھوٹ بولے۔

( ٢٨١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بَنِ حُوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَاضُطِرَامِ السَّعْفَةِ فِى النَّارِ [انظر: ١٨١٥]

#### مُنلُهُ احَدُّى مُنلُهُ احَدُّى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنلُهُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۸۱۲۳) حضرت اساء فی شاست مروی ہے کہ نبی علیہ نے مسلمان خواتین کو بیعت کے لئے جمع فرمایا تو اساء نے عرض کیایارسول اللہ! آپ ہمارے لیے اپنا ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھاتے ؟ نبی علیہ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ، البتہ زبانی بیعت للہ! آپ ہمارے لیے اپنا ہوں ، ان عورتوں میں اساء کی ایک خالہ بھی تھیں جنہوں نے سونے کے کنگن اور سونے کی انگوشیاں پہن رکھی تھیں ، نبی علیہ نے فرمایا اے خاتون! کیا تم اس بات کو پہند کرتی ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں آگ کی چنگار یوں کے کنگن اور انگوشیاں پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ، میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ! اسے اتار کر پھینک دو، چنا نبے انہوں نے وہ چیزیں اتار پھینکیں۔

حضرت اساء رہی ہیں بیٹا! بخدا جب انہوں نے وہ چیزیں اتار کر پھینکیں تو مجھے نہیں یا د پڑتا کہ کسی نے انہیں ان کی جگہ سے اٹھایا ہوا ور نہ ہی ہم میں سے کسی نے اس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا، پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی!اگر کوئی عورت زیور سے آراستہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی نگا ہوں میں بے وقعت ہوجاتی ہے؟ نبی بلیٹنا نے فرمایا تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم چاندی کی بالیاں بنالو، اور ان پرموتی لگوالو، اور ان کے سورا خوں میں تھوڑ اساز عفر ان پھر دو، جس سے وہ سونے کی طرح جیکنے لگے گا۔

( ٢٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ انْنُ جُرَيْجٍ إِنَّ مَعْمَرًا شَرِبَ مِنْ الْعِلْمِ بِٱنْفَعَ قَالَ أَبِي وَمَّاتَ مَعْمَرٌ وَلَهُ ثَمَّانٍ وَخَمْسُونَ سَنَةً

(۲۸۱۲۵) عبدالرزاق بین بین جریج کا قول نقل کرتے ہیں کہ عمر نے علم کی خالص شراب پی رکھی ہے، امام احمد مینید کے صاحبز ادے کہتے ہیں کہ میرے والدنے فرمایا معمرا شاون سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

( ٢٨١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثِنِي شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَسُمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ أَنَّ رَبَطَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَرُيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرُواتُهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَرُيَّهَا وَطَمَأَهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرُواتُهَا وَالْمَاهُا وَرَيَّهَا وَمُرَحًا وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرْواتُهَا وَأَرْواتُهَا وَأَرْواتُهَا وَأَرْوالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَرَحًا وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَطَمَأَهَا وَأَرُواتُهَا وَأَرُوالَهَا خُسُرَانٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه عد بن حميد (١٥٨٣) قال شعيب



صحيح لغيره وهذا السناد ضعيف] [انظر: ٢٨١٤٥].

<sup>(</sup>۲۸۱۲ ) حضرت اساء بھٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فر مایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خیر باندھ دکی گئی ہے اس جو جوشخص ان گھوڑوں کوراہِ خدا میں سازوسا مان کے طور پر باندھتا ہے اور ثواب کی نیت سے ان پرخرج کرتا ہے تو ان کا سیر ہونا اور بھوکار ہنا ، سیر اب ہونا اور بیاسار ہنا ، اور ان کا بول و براز تک قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کا میا بی کا سیب ہوگا ، اور جوشخص ان گھوڑوں کو نمود ونمائش ، اور انرا ہے اور تکبر کے اظہار کے لئے باندھتا ہے تو ان کا بیٹ بھر نا اور بھوکا

# مُنالِهَ الْمِينَ مِنْ النِّسَاء ﴿ ٢٩٩ ﴿ ٢٩٩ مُسْنَكَ النِّسَاء ﴿ مُسْنَكَ النِّسَاء ﴿

رہنا، سیر ہونا اور پیاسار ہنا اوران کا بول و براز قیامت کے دن اس کے نامہُ اعمال میں خسارے کا سبب ہوگا۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَنُ لَيْثِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتُ إِنِّى لَآخِذَةٌ بِزِمَامِ الْعَصْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ الْمَائِدَةُ كُلُّهَا فَكَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا تَدُقُّ بِعَصُدِ النَّاقَةِ [انظر: ٤٤ ٢٨١].

(۲۸۱۲۷) حضرت اساء ظافیا ہے مروی ہے کہ جس وقت نبی علیا ایر سورہ ما کدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اوٹٹی 'عضباء' کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وحی کے بوجھ سے ایسامحسوں ہوتا تھا کہ اوٹٹن کا بازوٹوٹ جائے گا۔

( ۲۸۱۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَلَدَارَ عَلَى الْقَوْمِ وَفِيهِمْ رَحُلٌّ صَائِمٌ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَالَ لَهُ اشْرَبُ فَقِيلَ يَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَلَدَارَ عَلَى الْقَوْمِ وَفِيهِمْ رَحُلٌ صَائِمٌ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَالَ لَهُ اشْرَبُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَلَدَ وَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَلَدَ ( ٢٨١٢٨) حَرْبِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِى مَا يَعْفَى مَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِى مَا يَعْفَى مَا يَعْفَى مَا يَعْفَى مَا يَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ وَلَا يَعْفَى مَا يَعْفَى مَا يَعْفَى مَا يَسْبَعُ فَى مَالِيهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مَا يَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

( ٢٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنُ هِشَامٍ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَحْمُودِ بَنِ عَمْرٍ و أَنَّ أَسْمَاءَ بِنُتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتُ فِي عَنْقِهَا يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَلَتْ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُا مِنُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أُذُنِهَا خُرُصًا الْقِيَامَةِ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أُذُنِهَا خُرُصًا عُمْلُ فَي أَذُنِهَا مِثْلُهُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني ضعيف (ابو داود: ٢٣٨ ٤ النسائي: ٢٥/١٥)] انظر جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني ضعيف (ابو داود: ٢٢٨ ٤ النسائي: ٢٨/٥)] النظر

(۲۸۱۲۹) حضرت اساء نا شاء نا شاہ عمر وی ہے کہ نبی ملالا نے فر مایا جو گورت سونے کا ہار پہنتی ہے، قیامت کے ون اس کے گلے میں ویبائ آگ کا ہار پر بنایا جائے گا، اور جو گورت اپنے کا نول میں سونے کی بالیاں پہنتی ہے، اس کے کا نول میں قیامت کے ون ولیا ہی تھی آگ کی بالیاں ڈالی جائیں گی۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا كَانَتُ تَخُضُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النِّسَاءِ فَأَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَيسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَأَخُرَجَتُهُ قَالَتُ أَسْمَاءُ

النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَى النَّسَاء عَلَ

فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَهِيَ نَزَعَتْهُ أَمْ أَنَا نَزَعْتُهُ [راجع: ٢٨١٢٤].

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى بَيْتِى فَلَدَّكَرَ اللّهَ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى بَيْتِى فَلَكَرَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ فَلاتَ سِنِينَ سَنَةٌ تُمُسِكُ السّمَاءُ ثُلُثُ قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثُ نَبَاتِهَا وَالثَّانِيةُ تُمُسِكُ السّمَاءُ ثُلُثِي قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثُ نَبَاتِهَا وَالثَّانِيةُ تُمُسِكُ السّمَاءُ قُطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثُ نَبَاتِهَا كَلَّهُ فَلَا يَبْقَى ذَاتُ ضِرْسٍ وَلا ذَاتُ ظِلْفِ مِنْ الْبُهَائِمِ إِلَّا مَمْسِكُ السّمَاءُ قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثُ مَاتِهَا كُلّهُ فَلَا يَبْقَى ذَاتُ ضِرْسٍ وَلا ذَاتُ ظِلْفِ مِنْ الْبُهَائِمِ إِلَّا هَاللّهُ السّمَاءُ قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُتُهَا فَلَا يَتُهَى ذَاتُ ضِرْسٍ وَلا ذَاتُ ظِلْفِ مِنْ الْبُهَائِمِ إِلَّا هَا مَعْمَلُ السَّمَاءُ قَطْرِهَا وَالْمُؤْمِنِي فَعَمَثَلَ السَّمَاءُ قَالْ وَإِنْ الْمَيْتُ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّجُلَ قَلْ مَنْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحَاجَة ثُمَّ مَاتَكُونُ مُو وَمَاتَ أَبُوهُ فَيَقُولُ أَوْلَيْكَ الشّمَاءُ قَالَتُ ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحَاجَة ثُمَّ مَلْ الشّيَاطِينُ نَحُو آبِيهِ وَنَحُو آجِيهِ قَالَتُ ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِحَاجَة ثُمَّ مَنَ الْمُعَلِي فَاللّهُ لَقَدْ خَلَعْتَ أَفُونُونَ عَلَى عَلَيْهُ فَاللّهُ لَعَدْ بِلُجُمَتِي الْبَابِ وَقَالَ مَهْمَمُ وَاللّمَ لَنَعْمَرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ لَنَعْمَرُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ لَقَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَعْمَرُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۲۸۱۳۱) حفرت اساء فالله نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ ان کے گھر میں تھے، نبی علیا نے فرما یا خروج دجال سے تین سال قبل آسان ایک تبائی بارش اور زمین ایک تبائی نبا تات روک لے گی، دوسر سے سال آسان دو تبائی بارش اور زمین اپنی تکمل پیداوار روک لے گی اور ہر اور زمین دو تبائی پیداوار روک لے گی اور ہر موزے اور کھر والا فزی حیات ہلاک ہوجائے گا ،اس موقع پر دجال ایک دیباتی سے کہ گلیہ بناؤ کہ اگر میں تمبارے اون ندہ کردوں ،ان کے تھن بحرے اور ہر ہوں اور ان کے کو ہان عظیم ہوں تو کیا تم مجھے ابنار ب یقین کرلو گے؟ وہ کے گا ہاں! چنانچ شیاطین اس کے سامنے اونٹول کی شکل میں آئیس گے اور وہ دچال کی پیردی کرنے لگے گا۔

ای طرح د جال ایک اور آ دمی ہے گئی میں تناؤ کہ اگر میں تمہارے باپ ، تمہارے بیٹے اور تمہارے اہل خانہ میں سے ان تمام لوگوں کو جنہیں تم پہچانتے ہوزندہ کر دوں تو کیاتم یقین کرلوگے کہ میں ہی تمہارارب ہوں ، وہ کہے گاہاں! چنانچے اس کے

هي مُنزلها أَمَرُ رُفَّ بِل يَهِ مِنْ مِنْ النِّسَاء ﴾ أن النساء ﴿ مُسْلَلُ النَّسَاء ﴾ أن النَّسَاء الله

ما منے بھی شیاطین ان صورتوں میں آ جا کیں گے اور وہ و جال کی پیروی کرنے لگے گا، پھر نبی علیا تشریف لے گئے اور اہل خانہ رونے لگے ، جب نبی علیا والیس آئے تو ہم اس وقت تک رور ہے تھے ، نبی علیا نے پوچھاتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے وجال کا جو ذکر کیا ہے ، بخدا میر ہے گھر میں جو باندی ہے ، وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے ، ابھی وہ اسے گوندھ کر فارغ نہیں ہونے پاتی کہ میرا کلیجہ بھوک کے مارے پارہ پارہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس دن ہم کیا کریں گے؟ نبی طیاب نے فرمایا سے نبی طیاب نے فرمایا سے مقابلہ کروں گا اور آگر میرے بعداس گا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر اللہ روؤ ، اگر میری موجودگی میں وجال نکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا اور آگر میرے بعداس گا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر اللہ روؤ ، اگر میری موجودگی میں وجال نکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا اور آگر میرے بعداس گا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر اللہ

( ٢٨١٣٢) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ ثَنَا شَهْرٌ قَالَ وَحَدَّتَثَنِى أَسُمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ مَحْلِسًا مَرَّةً يُحَدِّثُهُمْ عَنْ أَعُورِ الدَّحَّالِ فَلْدَكْرَ نَحُوهُ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ مَهْبَمْ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْبَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِى كَلِمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْبَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِى كَلِمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْبَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَضَرَ مَجْلِسِى وَسَعَعَ قُولِي فَلْيُبِكُغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْعَائِبُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيحٌ لِيْسَ بِأَعُورَ وَأَنَّ الدَّجَالَ أَعُورُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ يَقُرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِن كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ [راحع: ١٢٨١٢٠]

رور المری گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتة اس میں بیاضا فہ بھی ہے کہ جو محض میری مجلس میں حاضر ہو اور میری باتیں نے، توتم میں سے حاضرین کو غائبین تک بیہ باتیں پہنچادی چاہئیں ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی حیج سالم ہیں ، وہ کا نے نہیں ہیں ، جبکہ د جال ایک آئے ہے کا ناہو گا اور ایک آئے یو نچھ دی گئی ہوگی ، اور اس کی دونوں آئے تھوں کے در میان کا فر کھا ہوگا ، جے ہر مؤمن ' خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہویا نہیں 'پڑھ لے گا۔

( ٢٨١٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ الْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدُ بُنِ سَكَنِ قَالَتُ لَمَّا تُوُفِّى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا يَرُفَأُ دَمْعُكِ وَيَذُهَبُ حُزُنَكِ فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ

(۲۸۱۳۳) حضرت اساء بھٹھ ہے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معافر ٹھٹٹٹ کا نقال ہوا تو ان کی والدہ رونے چلانے لگیں، نبی علیا نے فرما یا تمہارے آنسو تھم کیوں نہیں رہے اور تمہاراغم دور کیون نہیں ہور ہا جبکہ تمہارا بیٹا وہ پہلا آ دمی ہے جسے دکیے کر اللہ کوہٹس آئی ہے اور اس کاعرش ہل رہا ہے۔

( ٢٨١٣٤) حَدَّثَنَا هَيْثُمُ بُنُ خَارِجَةً قَالَ حَدَّثِنِي إِسَمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْعَجْلَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَقِيقَةُ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ( ٣٨١٣٣) حضرت اساء رَنَّ عَنْ صروى ہے كہ نِي اللَّهِ عَلَيْهِ فِرَمَا يَا لا كے كی طرف سے عقیقہ میں دو برابر كی بحریاں كی جائیں اور

# الم مناه الأراب المناوية المن

الوی کی طرف سے ایک بکری۔

( ٢٨١٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا حَفُصٌ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهُرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ٱسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ ٱنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتُ مَعَ زَوْجِهَا فَآرَمَّ الْقُوْمُ فَقُلُتُ إِى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلُنَ وَإِنَّهُمْ لَيُفْعَلُونَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَان لَقِى شَيْطَانَةً فِى طَرِيقٍ فَعَشِيهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

(۲۸۱۳۵) حفرت اساء فالفائ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر تھیں ، نبی علیہ کے پاس اس وقت بہت سے مردوعورت جمع تھے ، نبی علیہ نے فر مایا ہوسکتا ہے کہ ایک زمانے میں مردیہ بتانے لگے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے اور عورت یہ بتانے لگے کہ وہ اپنی شوہر کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ لوگ اس پر خاموش رہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخدا کی قتم ایہ باتیں تو عورتیں کہتی ہیں اور مرد بیان کرتے ہیں ، نبی علیہ نے فر مایالیون تم ایسانہ کیا کرو، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جے کوئی شیطان کسی شیطانہ سے رائے میں مطے اور لوگوں کے سامنے بی اس سے بدکاری کرنے لگے۔

( ٢٨١٣٦) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتُ فَلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ حُعِلَ مِنْ ذَهَبٍ حُعِلَ مِنْ ذَهَبٍ حُعِلَ فِي عُنْقِهَا مِثْلُهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أُذُنِهَا خُرُصًا مِنْ ذَهَبٍ حُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِنْ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٨١٢٩].

(۲۸۱۳ ۲) حضرت اساء ٹاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی مایشا نے فرمایا جو عورت سونے کا ہار پہنتی ہے، قیامت کے دن اس کے گلے میں ویبا ہی آ گ کا ہار پہنایا جائے گا، اور جوعورت اپنے کا نول میں سونے کی بالیاں پہنتی ہے، اس کے کانوں میں قیامت کے دن ولیم ہی آ گ کی بالیاں ڈالی جا کیں گی۔

( ٢٨١٣٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَالَ سَمِعْتُ النَّهُ وَهِيَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُ لَيُدُرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِوهُ قَالَتُ قُلْتُ مَا يَعْنِي قَالَ الْعِيلَةُ يَأْتِي الرَّجُلُ امُواتَهُ وَهِيَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُ لَيُدُرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِوهُ قَالَتُ قُلْتُ مَا يَعْنِي قَالَ الْعِيلَةُ يَأْتِي الرَّجُلُ امُواتَهُ وَهِيَ تَتُومِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

(۲۸۱۳۷) حضرت اسماء بنت بزید ٹانٹھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے کہ اپنی اولا دکوخفیہ قل نہ کیا کرو، کیونکہ حالت ِ رضاعت میں بیوی سے قربت کے نتیج میں دودھ پینے والا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو گھوڑ ااسے اپنی پشت سے گرادیتا ہے (وہ جم کر گھوڑ نے پہنیں بیٹھ سکتا)

( ٢٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُّ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بُنَ زَيْدٍ وَذَكَرَ

## هي مُنالاً اَمَدُرُن بَل بِيدِ مَرْمُ كِي هِمَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهَاءِ اللَّهِ مُسْلَكُ النَّسَاءِ اللَّهُ مُسْلَكُ النَّمَاءِ اللَّهُ مُسْلَكُ النَّسَاءِ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهُ مُسْلِكُ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهُ مُلْكُونِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُلْلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُلْلِكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّ

الْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ

(۲۸۱۳۸) جماد بن زید بیشتانے ایک مرتبہ فرقۂ جمیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ بیلوگ آپس میں بیر با تیں کرتے ہیں کہ آسان میں کچھنہیں ہے۔

( ٢٨١٣٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ أَنَّ وَرَعُهُ مَرُهُو نَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنُ الْيَهُودِ بِوَسُقٍ مِنْ شَعِيرٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوقِّى يَوْمَ تُوقِّى وَدِرْعُهُ مَرُهُو نَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنُ الْيَهُودِ بِوَسُقٍ مِنْ شَعِيرٍ رَاحِع: ١٧ ١٧٠]

(۲۸۱۳۹) حضرت اساء طافیا سے مروی ہے کہ نبی علیا ہی جس وقت وفات ہوئی تو آپ ٹاٹیٹی کی زرہ ایک یہودی کے پاس ایک ویق بھر کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔

رَهُولَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا فَرَعُ مِنْ حِدْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُو اَيْتُهُ يَضُطَحِعُ فِيهِ يَخُدُمُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا فَرَعُ مِنْ حِدْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُو اَيْتُهُ يَضُطَحِعُ فِيهِ فَلَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَسْجِدَ لَيْلَةً فَوَحَدَ أَبَا ذَرِّ نَائِمًا مُنْحَدِلًا فِي الْمَسْجِدِ فَنَكَتُهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَسْجِدَ لَيْلَةً فَوَحَدَ أَبَا ذَرِّ نَائِمًا مُنْحَدِلًا فِي الْمُسْجِدِ فَنَكَتُهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ النّا إِذَا آخُورَجُوكَ مِنْهُ قَالَ لِهُ كَيْفَ النّا إِذَا آخُورُجُوكَ مِنْهُ قَالَ لِهُ كَيْفَ النّا إِذَا آخُورُجُوكَ مِنْهُ قَالَ إِذَنْ الْحَقَى بِالشّامِ فَإِنَّ الشّامَ الرُّسُ الْهِجُرَةِ وَالرَّصُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ النّابِيَاءِ فَاكُونُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ لَهُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا آخُورُجُوكَ مِنْهُ النّابِيَةِ قَالَ إِذَنْ آلْاحِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِذَا آخُورُجُوكَ مِنْ الشّامِ قَالَ إِذَنْ آلْاحِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْوَلَا إِذَنَ آلْوَعُ مِنْ الشّامِ قَالَ إِذَنْ آلْرُحِي وَلَا اللّهِ مَلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَاتُهُ لَهُمْ حَيْثُ قَالَ إِذَنْ آلْكُونَ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَوْكُ لَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُمَ لَيْعَامُ لَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُو مَنْ الشّافِ لَقُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ وَتَنْسَاقُ لَلْهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَا لَكُو مَنْ الشَامِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَ

(۲۸۱۴۰) حضرت اساء فی سے بحوالہ ابوذر سے مروی ہے کہ میں نبی علیقا کی خدمت کرتاتھا، جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تو مسجد میں آ کر لیٹ جاتا، ایک دن میں لیٹا ہواتھا کہ نبی علیقا تشریف نے آئے، اور مجھے اپنے مبالاک پاؤں سے ہلایا، میں سیدھا ہوکر اٹھ بیٹھا، نبی علیقا نے فر مایا اے ابوذر! تم اس وقت کیا کرو گے جب تم مدینہ سے نکال دیئے جاؤ گے؟ عرض کیا میں مبجد نبوی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا، نبی علیقانے فر مایا اور جب تمہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ میں شام چلا جاؤں گا جوار خی ججرت اور ارض محشر اور ارض انبیاء ہے، میں اس کی رہائش اختیار کرلوں گا، نبی علیقائے فرمایا اگر دوبارہ فرمایا اگر تہ ہیں وہاں سے بھی نکال دیا گیا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا میں دوبارہ وہاں چلا جاؤں گا، نبی علیقائے بو چھا اگر دوبارہ فرمایا اگر توبارہ وہاں چلا جاؤں گا، نبی علیقا نے بو چھا اگر دوبارہ

هي مُناهَا مَرْ بن لينيا مترم كل المسكل النساء في

وہاں سے نکال دیا گیا تو؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور جو مجھے نکالنے کی کوشش کرے گا،اسے اپنی تلوار سے ماروں گا۔

نبی طلیطانے بین کراپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھااور تین مرتبہ فر مایا ابوذ را درگذر سے کام لو، وہ تہمیں جہاں لے جائیں وہاں چلے جانا اگر چیتمہارا حکمران کوئی حبثی غلام ہی ہو، یہاں تک کہتم اس حال میں مجھے ہے آملو۔

( ٢٨١١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثِنِي شَهُرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةَ تُحَدِّثُ وَعَمَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوُمًا وَعُصْبَةٌ مِنْ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلُوى بِيَدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالسَّلَامِ قَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفُرَانَ الْمُنعَّمِينَ إِيَّاكُنَّ وَكُفُرَانَ الْمُنعَّمِينَ إِيَّاكُنَّ وَكُفُرَانَ اللَّهِ أَعُودُ اللَّهِ أَعُودُ اللَّهِ مِنْ كُفُرَانِ اللَّهِ قَالَ بَلَى إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ آمِسُهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا ثُمَّ يُزُوِّحُهَا اللَّهُ الْمُعْلَ بِاللَّهِ يَا نَبِى اللَّهِ مِنْ كُفُرَانِ اللَّهِ قَالَ بَلَى إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ آمِسُهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا ثُمَّ يُزُوِّحُهَا اللَّهُ الْمُعْلَ وَيُعْدِدُهُ الْوَلَدَ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ ثُمَّ تَغْضَبُ الْفَضَبَةَ فَتُفْسِمُ بِاللَّهِ مَا رَآتُ مِنْهُ سَاعَةَ خَبْرٍ قَطُّ فَذَلِكَ مِنْ كُفُرَانِ الْمُنعَمِينَ (راحع: ١٨١١)

(۲۸۱۳۱) حضرت اساء بنت بزید بی این من کا تعلق بنی عبدالا شهل سے ہے ' کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بی بالیہ ہمارے پاس سے گذرے ، ہم کچھے ورتوں کے ساتھ تھے ، بی بالیہ ان ہمیں سلام کیا ، اور فر مایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بیچاؤ ، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراو ہے ؟ نبی بالیہ سکتا ہے تم میں ہے کوئی عورت اپنے مال باپ کے یہال طویل عرصے تک رشتے کے انتظار میں بیٹھی رہے ، پھر اللہ اسے شو ہر عطاء فر مادے اور اس سے مال واولا دبھی عطاء فر مادے اور وہ پھر کسی دن غصے میں آ کریوں کہد دے کہ ہیں نے تو تجھ سے بھی خیر نہیں دیکھی۔

( ٢٨١٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ وَعَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بَنِ مَهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يَدُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يَدُولُكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْرُهُ مِنْ فَوْقِ فَرَسِهِ قَالَ عَلِيٌّ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٨١١٤].

(۲۸۱۳۲) حضرت اساء بنت بیزید رفی است مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو میدار شاوفر ماتے ہوئے سناہے کہ اپنی اولا دکوخفید قبل نہ کیا کرو، کیونکہ حالت رضاعت میں بیوی سے قربت کے تعقیم میں دودھ پینے والا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو گھوڑ ااسے اپنی پشت سے گرادیتا ہے (وہ جم کر گھوڑ بے پنہیں بیٹے سکتا)

( ٢٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيُمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثِنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَسُمَاءَ بِنُتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكُنِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَا أَشْتَهِيهِ فَقَالَتُ إِنِّى قَيْنُتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِنْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلُوتِهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ أَشْتَهِيهِ فَقَالَتُ إِنِّى قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِنْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلُوتِهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ

هي مُنالِمَ اَمَدُرُ فَيْلِ لِيَهِ مِنْ أَن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِلَى جَنْبِهَا فَأَتِى بِعُسِّ لَبَنِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَضَتُ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَا قَالَتُ السُمَاءُ فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِى مِنْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَأَخَذَتُ فَشَرِبَتُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ فَلَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلُ خُذُهُ فَاشُرَبُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتُ أَسُمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلُ خُذُهُ فَاشُرَبُ مِنْهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطِى يَرْبَكِ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلُ خُذُهُ فَاشُرَبُ مِنْهُ ثُمَّ نَاولِيهِ قَالَتُ فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِى ثُمَّ طَفِقْتُ أَدِيرُهُ وَالَّبِي مِنْ يَدِكَ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاولِيهِ قَالَتُ فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِى ثُمَّ طَفِقْتُ أَدِيرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيسُوةٍ عِنْدِى نَاولِيهِنَّ فَقُلُنَ لَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيسُوةٍ عِنْدِى نَاولِيهِنَّ فَقُلُنَ لَا يَشْهَدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ عُوعًا وَكَذِبًا فَهَلُ آنْتِ مُنْتَهِيةٌ أَنْ تَقُولِى لَا أَشْتَهِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوعًا وَكَذِبًا فَهَلُ آنْتِ مُنْتَهِيةٌ أَنْ تَقُولِى لَا أَشْتَهِيهِ فَقَالَ النَّانَ وَسَلَّمَ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ السَاد حسن قال الألااني حسن (اس ماحة فَقُلْتُ أَنْ أَنْ أَنْهُ لَا أَعُودُ أَنَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ السَوصِيرَى هذا اسناد حسن قال الألياني حسن (اس ماحة المَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا أَعُودُ أَنَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلْهُ الْعِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُنْ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْمُلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَ

#### ٨٩٢٦) | إجع ١١١٨٦

( ۲۸۱۲۳) حفرت ا ۲۱، بین ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بین کو تیار کرنے والی اور بی عیاہ کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی میں بی تھی ، میر نے ساتھ کچھاور عور تیں بھی تھیں ، نبی عیاہ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا ، جے نبی عیاہ نے پیلے خودنوش فر مایا ، پھر حضرت عائشہ بین کو وہ بیالہ پکڑا دیا ، وہ شر ما گئیں ، ہم نے ان ہے کہا کہ نبی عیاہ کا ہاتھ واپس نہ لوٹاؤ ، بلکہ یہ برتن لے لو، چنا نجے انہوں نے شر ماتے ہوئے وہ بیالہ پکڑا دیا ، وہ شر ما گئیں ، ہم نے ان ہے کہا کہ نبی علیا ، پھر نبی عیاہ نے فر مایا یہ بحد ہے دو وہ پیالہ پکڑا دیا ، میں بیٹھ گئی اور پیالے کو اپنے گئی پر رکھ لیا ، اور اے گھمانے گئی تا کہ وہ جگہ بی میاہ نہیں ہوئے گئی ہوئے کہا ہوئی ہوئی علیا ہوئی اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو ، اب بھی تم باز آؤگی کئیس ؟ میں نے مرض کیا کہ بمیں اس کی خواہش نہیں کروں گی ۔

( ٢٨١٤٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسْمَاءٌ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ

(۲۸۱۲/۳) حضرت اساء ﷺ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی ﷺ برسورہ مائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اوْمُنی ''عضباء'' کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تقی اور وحی کے بوجھ سے ایبامحسوئ ہوتا تھا کہ اوْمُنی کا باز وٹوٹ جائے گا۔

( ٢٨١٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ احْتِسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَحُوعُهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ احْتِسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَحُوعُهُ وَرُونُهُ وَمَنْ ارْتَبُطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسْرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبُطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسْرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسْرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسْرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسْرَانًا فِي

#### وي مُنلاً احَدُّى مَن اللهُ احْدُرُ مِنْ اللهِ مِنْ مِن اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۲۸۱۳۵) حضرت اساء پی شاست مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص ان گھوڑوں کوراہ خدا مین ساز وسامان کے طور پر باندھتا ہے اور ثواب کی نیت سے ان پرخرج کرتا ہے تو ان کا سیر ہونا اور جھوکا رہنا، سیراب ہونا اور بیاسا رہنا، اوران کا بول و براز تک قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کامیا بی کا سبب ہوگا، اور جو شخص ان گھوڑوں کو نمود و نمائش، اورا تر اہٹ اور تکبر کے اظہار کے لئے باندھتا ہے تو ان کا پیٹ بھرنا اور بھوکا رہنا، سیر ہونا اور پیاسا رہنا اوران کا بول و براز قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں خسارے کا سبب ہوگا۔

( ٢٨١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ وَالْمَعُ وَسُلَّمَ إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ [راحع: ١٨١١]

(۲۸۱۴۲) حضرت الماء و الفخام عروى ہے كه نبي مليك نے فر مايا ميں عورتوں ہے مصافح نبيس كرتا۔

( ٢٨١٤٧) حَذَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ إِمَال الأَلناني صحيح (ابو داود قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ إِمَال الأَلناني صحيح (ابو داود ٣٩٨٢ و٣٩٨٣ و٣٩٨٣ و٣٩٨٣ و٢٩٣١). قال شعيت محتمل للتحسين بشاهده وهذا اسناد ضعيف الراجع: ٢٩٨١ الرمذي ٢٩٣١.

(٢٨١٢٧) حَرَّتُنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنُ آسَامَةً عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنُ آسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيَا عِبَادِى اللَّذِينَ آسُوفُوا عَلَى آنْفُسِهِمُ لَا آسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ عَبَادِى اللَّذِينَ آسُوفُوا عَلَى آنْفُسِهِمُ لَا أَسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ يَعْفِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ اللَّهُ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْلِمُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا ا

#### هي مُنالِا اَحَدِّرُ مِنْ لِيَدِيمَرُمُ الْمُسْاءِ فَي مُسْلَكُ النِّسَاءِ فَي مُسْلِكُ النِّسَاءِ فَي مُسْلِيلًا مِنْ الْمُسْلِكِ النِّسَاءِ فَي مُسْلِكُ الْمُسْلِكُ النِّسَاءِ فَي مُسْلِكُ الْمُسْلِكُ النِّسَاءِ فَي مُسْلِكُ النِّسَاءِ فَي مُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْ

- ( ٢٨١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى الْحُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ كُنَّا فِيمَنْ جَهَّزَ عَائِشَةَ وَزَقِّهَا قَالَتُ فَعَرَضَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَّا فَقُلْنَا لَا نُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِبًا [راجع: ٢٨١١].
- (۲۸۱۵ ) حضرت اساء و الله الله على خدمت عائشه صدیقه و الله الله و تیار کرنے والی اور نبی مالیه کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی میں ہی تھی ، نبی مالیہ نے ہمارے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے ، نبی مالیہ نے فر مایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھانہ کرو۔
- (۲۸۱۵) حفرت اساء ڈٹائفا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی ملیٹا نے فر مایا وہ لوگ کہ جنہیں دیکھ کراللہ یاد آجائے، پھر فر مایا کیا میں تمہیں تمہیں تمہارے سب سے بدترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ جو چھلخوری کرتے پھریں، دوستوں میں پھوٹ ڈالتے پھریں، باغی، آدم بیزاراور متعصٰ لوگ۔
- ( ٢٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْحُمُعَةِ وَالنَّهُرُ كَالْحُمُعَةِ وَالنَّهُرُ كَالْحُمُعَةِ فِي النَّارِ [راحع: ٢٨١٢٣]
- (۲۸۱۵۲) حضرت اساً وہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے ارشا دفر مایا د جال زمین میں چالیس سال تک رہے گا ،اس کا ایک سال ایک مہینے کے برابر ،ایک مہیندایک جمعہ کے برابر ،ایک جمعه ایک دن کی طرح اور ایک دن چنگاری بھڑ کنے کی طرح ہوگا۔ سال ایک مہینے کے برابر ،ایک مہیندایک جمعہ کے برابر ،ایک جمعه ایک دن کی طرح اور ایک دن چنگاری بھڑ کنے کی طرح ہوگا۔
- ( ٢٨١٥٣) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيِمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ
  يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَخِيَارُكُمْ
  الَّذِينَ إِذَا رُنُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَشِرَارُكُمْ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَةِ
  الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ [راحع: ٢٨١٥].

# هي مُنالاً امَدُن فِي النَّاء مُنالِ النَّاء في النَّاء

متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی طیٹا نے فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں دیکھ کراللہ یا د آجائے ، پھر فرمایا کیا میں تہہیں تمہارے سب سے بدترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ جو پیغلخوری کرتے پھریں ، دوستوں میں پھوٹ ڈالتے پھریں ، باغی ، آدم بیزار اور متعصب لوگ۔

( ٢٨١٥٤) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ آخْبَرَنَا عَبُدُ الْجَلِيلِ الْقَيْسِيُّ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ أَنَّ ٱسْمَاءً بِنْتَ يَزِيدَ كَانَتُ تَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَتُهُ خَالِتِي قَالَتُ فَجَعَلَتُ تُسَائِلُهُ وَعَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُسُرُّكَ أَنَّ عَلَيْكِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَالْقَتْهُمَا قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُنَّ إِذَا لَمُ يَتَحَلَّيُنَ صَلِفُنَ عِنْدَ فَلْتُ يَا خَالَتِي إِنَّمَا يَغْنِي سِوَارَيْكِ هَذَيْنِ قَالَتُ فَالْقَتْهُمَا قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُنَّ إِذَا لَمُ يَتَحَلَّيُنَ صَلِفُنَ عِنْدَ فَلْتُ اللَّهِ إِنَّهُنَّ إِذَا لَمُ يَتَحَلَّيُنَ صَلِفُنَ عِنْدَ وَلَا أَمَا تَسْتَطِيعُ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَحْعَلَ طُوفًا مِنْ فِضَةٍ أَزُواجِهِنَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمَا تَسْتَطِيعُ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَحْعَلَ طُوفًا مِنْ فِضَةٍ وَحُمَانَةً مِنْ فَضَحِلَ مَنْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمَا تَسْتَطِيعُ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَحْعَلَ طُوفًا مِنْ فَصَةٍ وَكُوى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِرَاجِعِ وَكَالَةً مِنْ ذَهَبٍ فَإِنَّ مَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ حَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبٍ أَلَى عَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ حَرَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَنْ فَعَدٍ مُو يَعْمَلُ عُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَهِبٍ فَإِنَّ مَنْ تَحَلَّى وَزُنَ عَيْنِ حَرَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَا لَا مُعْتَلِعُهُ مِنْ فَعَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ ذَهِبُ فَا أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ ذَهِبُ فَا أَنْ عَنْ فَعَلَى عَلَيْهُ وَلَى الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُعْتِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلِي الْمُولُولَ الْمُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ اللَا

(۲۸۱۵۳) حفرت اساء فراقت سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے مسلمان خواتین کو بیعت کے لئے جمع فرمایا تو اساء نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمارے لیے اپنا ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھاتے ؟ نبی ملینا نے فرمایا میں عورتوں سے مصافح نہیں کرتا، البتہ زبانی بیعت لے لیتا ہوں ، ان عورتوں میں اساء کی ایک خالہ بھی تھیں جنہوں نے سونے کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، نبی ملینا نے فرمایا اے خاتون! کیا تم اس بات کو پہند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہمیں آگ کی چنگاریوں کے کنگن اور انگوٹھیاں پہنائے ؟ انہوں نے عرض کیاا سے اللہ کے نبی! میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں نے اپئی خالہ سے کبا خالہ! اسے اتار کر کھینک دو، چنانچوں نے وہ چیزیں اتار کھینکیں۔

جھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے انہیں ان کی جگہ سے اٹھایا ہواور نہ ہی ہم میں سے کسی نے اس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا، پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی !اگر کوئی عورت زیور ہے آراستہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی نگا ہوں میں بے وقعت ہوجاتی ہے؟ نبی ملیسا نے فرمایا تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم چاندی کی بالیاں بنالو، اور ان پر موتی لگوالو، اور ان کے سورا خوں میں تھوڑ اساز عفر ان بھر دو، جس سے وہ سونے کی طرح جیکنے لگے گا۔

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ مِهُرَانَ الدَّبَّا عُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِي الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ شَهْرِ ابْنِ جَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ لَمْ يَرُضَ اللَّه عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنَّ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّه أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالَتُ فَالْتُ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنَّ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّه أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالَتُ مَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ قَلْ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ

(٢٨١٥٥) حفرت اساء والتفاسي مروى ہے كمانهوں نے نبی مليكا كو بيفرماتے ہوئے ساہے كہ جوفض شراب بيتا ہے، جاليس

هِ مُناهَا مَنْ رَضِ لِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْلَكُ اللَّهُ اللّ

الله اطينة الغبال كياچيز ٢٠ بي عليه فرمايا الرجهم كى چيپ-

( ٢٨١٥٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ أَسُمَاءً قَالَتِ انْطَلَقْتُ مَعَ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي يَدِهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَتُ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لِي أَيسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي يَدِهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَتُ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لِي أَيسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي يَدِهَا سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ لَهَا يَا خَالِتِي أَمَّا تُسْمَعِينَ مَا يَقُولُ قَالَتُ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ أَيسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ يَدُيكُ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ فَقُلْ قَلْبَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَانْتَزَعَتُهُمَا فَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَدُرِى أَيُّ النَّاسِ أَخَذَهُمَا فَي يَدَيُكِ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ أَوْ قَالَ قُلْبَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَانْتَزَعَتُهُمَا فَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَدُرِى أَيُّ النَّاسِ أَخَذَهُمَا

(۲۸۱۵۲) حضرت اساء ظاففات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالد کے ساتھ نبی ملیلہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے سونے کے تنگن اور سونے کی انگو تھیاں پہن رکھی تھیں، نبی ملیلہ نے فرمایا اے خاتون اکیا تم اس بات کو ببند کرتی ہو کہ اللہ تعالی تیا مت کے دن تنہیں آگ کی چنگاریوں کے تنگن اور انگو تھیاں پہنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایس بات بات کی بناہ میں آتی ہوں، میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ! اسے اتار کر پھینک دو، چنا نجی انہوں نے وہ چیزیں اتار پھینکیں، مجھے نہیں یا دیر تاکہ کس نے انہیں ان کی جگہ سے اٹھایا۔

ر ۲۸۱۵۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِقِلاَدَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلْدَتْ مِعْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِقِلاَدَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلْدَتْ مِعْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ العَرَاحِعِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِعَلَيْهِ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ العَراجِعِ وَالَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ العَرَاحِع وَالْمَا الْمَوْمِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُ الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُا الْمَاعِ وَعُورَت وَعُورَت وَ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُورَت وَعُورَت وَعُورَت وَعُورَت وَعُورَت وَعُورَت وَعُورَت وَعُورَت اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُورَت اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولِ عَلَيْدُ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُورَت اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْع

( ٢٨١٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتُ اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعَتُهُ يَقُوا أَيَّا عِبَادِيَ اللَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعَتُهُ يَقُوا أَيَا عِبَادِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعَتُهُ يَقُوا أَيا عِبَادِي اللَّهِ عَلَيْهِ السَّوْدِ عَلَى النَّهُ سَعِمَ لَا عَلَى الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ اللَّهُ عَمِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

## هي مُناهُ اَخْرِينَ بل يَسِوْمَتُرُمُ النَّسَاءِ اللَّهِ مَنْ أَخْرِينَ بل يَسِوْمَتُرُمُ النَّسَاءِ اللَّهِ

( ٢٨١٥٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحُو حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ الْقَدَّاحُ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنُ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحُلَةَ الشِّنَاءِ وَالصَّيْفِ وَيُحَكُمْ يَا قُرَيْشُ اعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِى أَطْعَمَكُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَكُمْ مِنْ خَوْفٍ

(۲۸۱۵۹) حضرت اساء بھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے سورہ قریش پڑھ کرفر مایا اربے قریش کے لوگو!اس گھر کے رب کی عبادت کروجس نے تہمیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلا یا اورخوف کی حالت میں امن عطاء فر مایا۔

ُ ( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ حُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَّاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَذِبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيهَا أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ كَذِبٍ فِي الْحَرْبِ [راحع: ٢٨١٢٢]

(۲۸۱۷۰) حضرت اساء طبی سے مروی ہے کہ نبی طبیلانے فر مایا جھوٹ کسی صورت صحیح نہیں ،سوائے تین جگہوں کے ،ایک تو وہ آ دمی جوا بی بیوی کوخوش کرنے کے لئے جھوٹ بولے ، دوسرے وہ آ دمی جو جنگ میں جھوٹ بولے ، تیسرے وہ آ دمی جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جھوٹ بولے۔

( ٢٨١٦١ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آسَمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَتَ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ بِنُتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَتَ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنْ النَّادِ الحرحه الطيالسي (١٦٣٢) و عد بن حميد (١٥٧٩) اسناده ضعيف قال الهيشمي واسناد احمد حسن [انظر بعده]

(۲۸۱۷۱) حفرت ابودر داء ٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا ان ارشاد فر مایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا د فاع کرتا ہے تو اللّٰہ پرحق ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آ گ ہے آزاد کر ہے۔

( ٢٨١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكُو أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ فِي الْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُغْتِقَهُ مِنُ النَّارِ إراحِع ٢٨١٦١

(۲۸۱۲۲) حَفْرِت البودَرُداء وَلَيْنَ عِيصِ مِوى ہے كہ نبی عَلِيْنانے ارشاد فرمانا جو خص اپنے مسلمان بھائی کی عزت كادفاع كرتا ہے تو الله پرحق ہے كداسے قيامت كے دن جہنم كى آگ سے آزاذكر ہے۔

( ٢٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ عَنُ ٱسْمَاءَ بِنَتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذَيْنِ الْآيَتَيْنِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ الم قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذَيْنِ الْآيَتَيْنِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِنَّ فِيهِمَا اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ [اسناده ضعيف. قال الترمذى: حسن صحيح. قال اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هُو الْحَيْ الْقَيُّومُ إِنَّ فِيهِمَا اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ [اسناده ضعيف. قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٤٩٦ ) ابن ماحة: ٣٨٥٥، الترمذى: ٣٤٧٨)].

# هي مُنالِمَ المَدِينَ بِلِ بِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(۲۸۱۷س) حضرت اساء ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوآیت الکری اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت کے متعلق سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں آپتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔

( ٢٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى الْعَظَّارَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَسُمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْنِى لَهُ بَيْنًا أَوْسَعَ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ

(۲۸۱۲۳) حضرت اساء فی کینا سے مروی ہے کہ نبی طالیتا نے فر مایا جوشخص اللہ کے لئے مسجد بنا تا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اس سے کشادہ گھرینا دیتا ہے۔

( ٢٨١٦٥ ) حَلَّثُنَا عَنْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ حَمِيعًا وَلَا يُسَالِي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (١صح ٢٨١٤٨)

(٢٨١٦٥) حفرت العاء ظَنْ الله عَلَى عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَلَيْهِ كُورِيَ آيت ال طرح برصة بوئ منا جي عادى الله ين الله يعن من الله ين الله يعن من الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ينه ا

( ٢٨١٦٦ ) حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ ذَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا أَتُعُطِيانِ زَكَاتَهُ قَالَتُ فَقُلْنَا لَا قَالَ أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسُورَةً مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ

(۲۸۱۷۲) حضرت اساء بنت یزید ڈولٹھ ہے مروی ہے کہ میں نبی طیا کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی، جب میں نبی طیا کے حضرت اساء بنت یزید ڈولٹھ کی نظر میرے ان دو کنگنوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے تھے، نبی طیا نے فرمایا کیا تم اس کی زکو ڈاداکرتی ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں، نبی طیا کے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتیں کہ اللہ ان کے بدلے میں میں آگے کے دوکٹکن بہنا ہے،اس کی زکو ڈاداکیا کرو۔

#### حَدِيثُ أُمْ سَلْمَى أَنْ اللَّهُ

#### حضرت المسلمي فالفها كي حديث

(۲۸۱٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَغُدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمَّةِ سَلْمَى قَالَتُ اشْتَكَتُ فَاطِمَةُ شَكُواهَا الَّتِى قُبِضَتُ فِيهِ فَكُنْتُ أُمَّرِّضُهَا فَأَصْبَحَتُ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا وَأَيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْكَ قَالَتُ وَحَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتُ يَا أُمَّهُ اسْكُبِي لِي غُسْلًا فَسَكَبْتُ لَهَا وَكُنْ مُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# هي مُنالًا اَحْدِينَ بَلِ يُسِيدُ مِنْ أَلَي اللَّهُ اللَّ

قَالَتُ يَا أُمَّهُ قَدِّمِى لِى فِرَاشِى وَسَطَ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتُ وَاسْتَفْبَلَتُ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتُ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتُ يَا أُمَّهُ إِنِّى مَقْبُوضَةٌ الْآنَ إِنِّى مَقْبُوضَةٌ الْآنَ وَقَدْ تَطَهَّرُتُ فَلَا يَكُشِفِنِى أَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتُ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرُتُهُ

(۲۸۱۷) حضرت ام سلمی شان ہے ہاں پنجی تو ہیں نے انہیں ایس بہترین حالت پر پایا جو ہیں نے بیاری کے ایام میں نہیں ویکھی کرتی تھی ،ایک دن میں ان کے پاس پنجی تو ہیں نے انہیں ایس بہترین حالت پر پایا جو ہیں نے بیاری کے ایام میں نہیں ویکھی تھی ،حضرت علی شاندا ساوقت کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے ،حضرت فاطمہ شاندا نے جھے سے فر ما یا اما جان! میر سے لیے شال کا پانی رکھا ،انہوں نے استے عمدہ طریقے سے شال کیا کہ اس سے پہلے بیاری کے ایام میں پانی رکھا ،انہوں نے استے عمدہ طریقے سے شال کیا کہ اس سے پہلے بیاری کے ایام میں میں نے انہیں اس طرح شال کرتے ہوئے نہیں ویکھا تھا ، پھر وہ کہٹے گئیں کہ اماں جان! جھے میر سے نئے کپڑے و سے دو ، میں فر آئیں اس طرح شال کرتے ،انہوں نے وہ کپڑ نے ذریب تن کے اور فر ما یا اماں جان! میر کی دو ح قبض ہوگی اور نے ایسا تھا ہوئے والی ہے ، میں شال کر چکی ہول البذا اب کوئی میرے جسم سے کپڑ سے نشان ارے ، چنا نچا تی جگہاں کی روح قبض ہوگی اور حضرت علی ڈائیڈ آئے تو میں نے انہیں بتا دیا۔

فائده: علامدابن جوزى بينية ناس حديث كوموضوع روايات يس شاركيا بـ

( ٢٨١٦٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ

(۲۸۱۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيْثُ سَلَمَٰى اللهٰمَا

## حضرت سلمي فالفيئا كي حديثين

#### هي مُنالِّا اَخْرِيْ بِل اِنْ مِنْ اللَّمَاءِ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّمَاءِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا هي مُنالِّا اَخْرِيْ بِل اِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

( ٢٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الْمَوَالِي حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى بَنِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى قَالَتُ مَا اشْتَكَى أَحَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى قَالَتُ مَا اشْتَكَى أَحَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْضِبُ رِجُلَيْك وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتِجِمْ وَلَا اشْتَكَى إِلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْضِبُ رِجُلَيْك وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْضِبُ رِجْلَيْك وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْضِبُ رِجُلَيْك وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْضِبُ رِجُلَيْك وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَجْلَيْكِ وَبَعِيلًا كَ مَا مِحْمَلُونَ وَجَعًا فِي رَجْلَيْهِ إِلَا قَالَ احْضِبُ رِجُلَيْك وَمَا عَلَيْك وَمِنْ عَلِيهُ كَا مِنْ عَلَيْكَ كَامِدُ وَمِنْ عَلِيهِ وَالْعَالَ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْكُ وَمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ مَلْكُولُونُ وَمِلْهُ وَمِنْ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْكُ وَمَا عَلَيْكُ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْكُ وَمِي عَلَيْكُ وَمُ عَلَيْكُ وَمُعَلَّ وَمُعَلِيكُ وَمُعْ وَمُعَلِي وَلَا عَلَى وَالْعَلَى وَالْعَالِمُ وَمُولُونُ وَمُ اللّهِ مُعَالِقُونُ وَمُعِلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ وَمُعَلِيكُ وَلَيْكُولُ وَمُعَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ وَمُ عَلَى عَلَيْكُ وَمُعْلَى وَالْعُولُ وَمُعَلَى وَالْعُلُولُ وَمُعْلَى وَالْعُلُولُ وَمُعْلَى وَالْعُلُولُ وَمُعَلِيكُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مُعْلِيكُ وَالِعُلُولُ وَمُلِيكُولُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُولُ وَاللّهُ وَلَا عُلَالِكُولُ وَمُولُولُولُ وَمُولُولُولُ وَلَا عُلِيكُولُ وَمُعَلِيكُولُولُ وَالْعُلُولُ وَمُعَلِيكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَمُعْلِيكُولُ وَمُعَلِيكُولُ وَالْعُلُولُ وَمُولُ وَلَا عُلِيكُولُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَمُولُولُولُولُولُولُ وَمُولُولُولُ

#### حَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ اللَّهُ اللَّهُ

#### حفرت امشريك فالفنا كاحديثين

( ٢٨١٧١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

(۲۸۱۷) حضرت ام شریک الشفاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے چھیکی مارنے کا حکم دیا ہے۔

( ٢٨١٧٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَمُّ شَرِيكٍ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنُ الذَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ قَالَتُ أُمُّ شَرِيكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَنِذٍ قَالَ كُلُّهُمْ قَلِيلٌ

(۲۸۱۷۲) حضرت ام شریک بی ایسا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیالا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب لوگ د جال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جا کمیں گے، حضرت ام شریک بی ایسا نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ نبی علیلا نے فر مایا وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔

( ٢٨١٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّهَا كَانَتُ مِمَّنَ وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحرجه النسائي في الكبرى (٩٢٩). قال شعيب: اسناده صحيح الموقبَّ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحرجه النسائي في الكبرى (٩٢٩). قال شعيب: اسناده صحيح الموقب نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحر عَمَ وَلَى مَهَ لَهُ وَالْكُورُولُ مِنْ صَحَيْحِ الْمَهُ وَلَوْلُ مِنْ صَحَيْحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَرْقُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ مِنْ صَحَيْحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ مِنْ صَالِحُونُ مِنْ وَلَوْلُ مِنْ صَحَيْحِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهُ وَمَلَّالُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَوْلُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مَلِيلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهِ مَنْ الْكُبُونُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَالِكُ مِنْ الْكُبُونُ مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الْكُبُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مُنْ أَلَالِمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

#### حَديثُ أُمِّ أَيُّوبَ اللَّهُ

# حفرت ام الوب فالفا كي مديثين

( ٢٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ٱبُوهُ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أُمِّ ٱيُّوبَ الَّذِينَ نَزَلَ

# هي مُنالِهُ احَدِينَ بل بَيْدِ مَرْقِم كُرُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلْتُ عَلَيْهَا فَحَدَّثُنِي بِهَذَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ تَكَلَّهُوا طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْبُقُولِ فَقَرَّبُوهُ فَكَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّى أَخَافُ أَنْ أُوذِى صَاحِبِى يَعْنِى الْمَلَكَ [راحع: ٢٧٩٨٨].

(۲۸۱۷) حضرت ام ابوب بھٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلہ کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں لبسن تھا، نبی ملیلہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمادیاتم اسے کھالو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی یعنی فرشتے کو ایذ اء پہنچا نا اچھا نہیں سمجھتا۔

( ٢٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عُيَدِ اللَّهِ يَغْنِى انْنَ أَبِي يَزِيدَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أُمِّ ٱنَّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ ٱخْرُفٍ ٱنَّهَا قَرَأْتَ ٱخْزَاكَ العِعِ ٢٧٩٨٩

(۲۸۱۷) حضرت ام ابوب ناتظ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فر مایا قر آن کریم سات حرفوں پر نازل ہوا ہے، تم جس ح ف پر بھی اس کی تلاوت کرو گے ، ووٹم ہاری طرف سے کفایت کر جائے گا۔

#### حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ لِلْهُا

#### حفرت ميمونه بنت سعد يناتفها كي حديثين

( ٢٨١٧٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَنُو نُعَيْمٍ قَالَا ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّنِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ لَا خَيْرَ مَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ لَا خَيْرَ فَوْلَاقِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ لَا خَيْرَ فَوْلَا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ الا خَيْرَ فِيهِ نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَّا إِقالَ الموصِيرِي هذا اسناد ضعيف قال اللهِ اللهِ اللهِ عَيْمَ اللهِ اللهِ عَيْمَ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَدَ زِنَّا إِقالَ الموصِيرِي هذا اسناد ضعيف قال الله الله عنه ١٩٥٤ ) ]

(۲۸۱۷) حفرت میمونه بنت سعد النَّنَهُ ''جو نبی ملینا کی آزاد کردہ باندی تھیں'' سے مردی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملینا سے ''نا جائز نبچ'' کے متعلق پوچھاتو نبی ملینا نے فر مایا اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی ،میر نے زد یک وہ دوجو تیاں جنہیں پہن کر میں راو خدامیں جہاد کروں ،کسی ولد الزنا کوآزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٢٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا عِيسَى قَالَ ثَنَا ثَوْرٌ عَنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَخِيهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيّ

# هي مُنالِهَ أَخْدِينَ بِن مِن مِن الْمُعَالِمُ مِن الْمُعَالِمُ مِن الْمُعَالِمُ مِن الْمُعَالِمِ الْمُعَامِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَامِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَامِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ المُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ الْنُوهُ فَصَلُّوا فِيهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَالْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ قَالَتُ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ فَلْيُهُدِ إِلَيْهِ فِي وَيَا يُسُرَجُ فِيهِ فَإِنَّ مَنْ آهُدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ إقال الوصيرى؛ واسناد طريق ابن ماحة صحيح. قال زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَإِنَّ مَنْ آهُدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ إقال الوصيرى؛ واسناد طريق ابن ماحة صحيح. قال

الألباني: منكر (ابن ماجة: ١٤٠٧). قال شعيب اسناده ضعيف] [انظر ما بعده]

(۲۸۱۸) حضرت میمونه بی ایمان سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوٹ میں عرض کیا اے اللہ کے نبی اہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتا ہے، نبی ملی اللہ نے فرمایا وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے، تم وہاں جا کراس میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا ووسری جگہوں پرایک ہزار نمازوں کے برابرہ، انہوں نے عرض کیا یہ بتا ہے کہ اگر کسی آدمی میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ نبی ملی ایسان نے مایا اسے چاہئے کہ زیتون کا تیل بھیج دے جو وہاں چراغوں میں جایا یا جائے ، کیونکہ اس کی طرف ہدیہ جمینے والدا سے بی ہے جسے اس نے اس میں نماز پڑھی ہو۔

( ٢٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ قَالَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ فَلْكَرَ مِثْلَهُ إراحِ ما تلله

(۲۸۱۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بُنِ النُّعُمَانِ النُّعُمَانِ النَّعُمَانِ النَّعُمَانِ النَّا

# حضرت ام بشام بنت حارثه بن تعمان ظلفنا كى حديثين

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُينِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَعْنِ عَنِ اللَّهِ مَنْ غَنْ عَنْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ يَوْمَ ابْنَةِ حَارِثَةَ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا خَفِظُتُ قَ إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِدًا [صححه مسلم (٨٧٣) وابن النَّجُمُعَةِ قَالَتُ وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِدًا [صححه مسلم (٨٧٣) وابن عزيمة (١٧٨٦)]

(۲۸۱۸۰) حضرت ام بشام بنگاہ ہے مروی ہے کہ ہمارااور نبی ملیکا کا تنورایک ہی تھا، میں نے سور وکٹ نبی ملیکا ہے من کر ہی یاد کی ، جو نبی ملیکا ہم جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨١٨٦ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّه وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ قَالَ حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ أَبِي الرِّجَالِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ قَالَ حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اللَّهُ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَام بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا أَخَذُتُ قَ وَالْقُرُآنِ قَالَ ذَكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَام بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا أَخَذُتُ قَ وَالْقُرُآنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا أَخَذُتُ قَ وَالْقُرُآنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا أَخَذُتُ قَ وَالْقُرُآنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا أَخَذُتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبْحِ [قال الألباني شاذ (النسائي: شاذ (النسائي: مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبْحِ [قال الألباني شاذ (النسائي: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبْحِ [قال الألباني شاذ (النسائي: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبْحِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِيْهُ الْمُعْلِي الللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِي الللهُ الْعَلَالُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَمْ الْعَلَالُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الللهُ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللهُ الْعُلِي الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ السَالِي الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

(۲۸۱۸۱) حضرت ام ہشام رفی ہے مروی ہے کہ میں نے سورہ ق نی ملیا سے س کر ہی یاد کی ، جو نبی ملیا ہر نماز فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ 

# تحديثُ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي خُبَيْشٍ وَلَهُمَّا حضرت فاطمه بنت أبي حبيش وَلَيْهَا كي حديثيں

(۲۸۱۸۳) حفرت فاطمه بن است مروی بولیک مرتبه وه نبی ملینه کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دم حیض کے مستقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی ملینه نے ان سے فرمایا یہ آئیک رگ کا خون ہے اس لئے یدد کھی لیا کرو کہ جب تمہارے ایام حین کا وقت آ جائے تو نماز ند پڑھا کرواور ایک ایام تک نماز آ جائے تو نماز ند پڑھا کرواور ایک ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔ پڑھتی رہا کرو۔

( ٢٨١٨٢) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى مُكَيْرًةً قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى مُكَيْرًةً قَالَتُ أَنْ لَا حَلَّى فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ قَالَتُ أَتَيْتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ لَهَا يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَكُونَ لِى حَظَّ فِى الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ أَسْتَحَاصُ فَلَا أَصَلَى لِلَّهِ عَزَ وَحَلَّ صَلَاةً قَالَتُ الْحَلِيسِي حَتَّى يَجِيءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ تُسْتَحَاضُ فَلَا تُصَلِّى لِلَّهِ عَزَ وَجَلَّ صَلَاةً فَقَالَ مُومِ عَلَومَةً بِنْتَ آبِي مُنْ الشَّيْطَان أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ آوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا عَلَى اللَّهُ مِنْ الشَّيْطَان أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ آوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا

(۲۸۱۸۳) حضرت فاطمہ بنت الی حمیش بی شاہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ بی ہے ہاں آئی اوران ہے کہا کہ اے ام المؤمنین آجھے ڈرلگ رہا ہے کہ کہیں الیانہ ہو کہ اسلام میں میرا کوئی حصہ ندر ہے، اور میں اہل جہنم میں ہوجاؤں، میں 'جب تک اللہ چاہتا ہے'' ایام سے رہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نماز نہیں پڑھ پاتی، انہوں نے قرمایا پیٹھ جاؤ، تا آئکہ نبی مایش تشریف لے آئیں، جب نبی علیہ آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ فاطمہ بنت ابی حمیش ہیں، انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ اسلام میں ان کا کوئی حصنہیں رہے گا اور یہ اہل جہنم میں سے ہوجا کیں گی، کہونکہ یہ است دن تک ایام سے رہتی ہیں جب تک اللہ کومنظور ہوتا ہے اور یہ اللہ کے لئے کوئی نماز نہیں پڑھ پاتیں ؟ نبی علیہ نے فرمایا تم

هي مُناهَا مَدُونِ بَل يَنْهُ مِرْقِي فِي اللهِ مِنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مَدُونِ بَل يَنْهُ مِنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مَا مُناهَا مَدُونِ بِلَهِ مِنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مَدُونِ بِلْهِ مِنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مَا مُناهَا مِنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْهُمُ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْهُمُ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْ النَّسَاءِ فَي مُناهَا مُنْ النَّسَاءِ فَي مُناهِ النَّسَاءِ

فاطمہ بنت ابی حمیش سے کہدو کہ ہر مہینے میں'' ایام چفن' کے شار کے مطابق رکی رہا کرے، پھر خسل کر کے اپنے جسم پراچھی طرح کپڑ الپیٹ لیا کرے اور ہر نماز کے وقت طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ لیا کرے، یہ شیطان کا ایک کچوکا ہے یا ایک رگ ہے جو کٹ گئ ہے یا ایک بیاری ہے جوانہیں لاحق ہوگئ ہے۔

# حَديثُ أُمِّ كُرزٍ الخُزَاعِيَّةِ فَهُا

#### حضرت ام كرزخزاعيه وللثاثا كي حديثين

( ٢٨١٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُم الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمَّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتُ أَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ فَمَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ الرَّحِه: ٢٧٩١٤).

(۲۸۱۸۳) حضرت ام کرز ٹھ اے مروی ہے کہ نی طیا کے پاس ایک چھوٹے بچے کولا پاگیا، اس نے نبی طیا کی پیشاب کردیا، نبی طالیا نے حکم دیا تو اس جگہ پر پائی کے جھینٹے مار دیئے گئے، پھر ایک بچی کولا یا گیا، اس نے پیشاب کیا تو ٹبی طیا نے اے دھونے کا حکم دیا۔

( ٢٨١٨٥) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِى الشَّعْطَاءِ قَالَ خَرَجْتُ حَاجًا فَجِنْتُ حَتَّى ذَخَلْتُ الْبَيْتَ فَلَمَّا كُنْتُ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ مَضَيْتُ حَتَّى لَزِقْتُ بِالْحَائِطِ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَصَلَّى إِلَى جَنْبِى فَصَلَّى الْبَيْتِ فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَيْتِ قَالَ آخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ آنَّهُ صَلَّى هَاهُنَا فَقُلْتُ كُمْ صَلَّى قَالَ عَلَى هَذَا آجِدُنِى أَلُومُ نَفْسِى إِنِّى مَكَثْتُ مَعَهُ عُمُوا لَمْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى ثُمَّ صَلَّى فَعَدُ عَبْدُتُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَجِنْتُ فَقُمْتُ فِى مَقَامِهِ فَجَاءَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَصَلَّى فِيهِ ٱرْبَعًا [راحع: ٢٢١٢٣].

(۲۸۱۸۵) ابوالفعثاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جے کے اراد سے نکلا، بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، جب دوستونوں کے درمیان پہنچا تو جا کرایک د بوار سے چٹ گیا، اتنی در میں حضرت ابن عمر ڈاٹھ آ گئے اور میر بے پہلو میں کھڑے ہو کر چا رکعتیں پرحییں، جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے بوچھا کہ نبی طیا نے بیت اللہ میں کہاں نماز پرحی تھی ، انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیہاں، مجھے اسامہ میں زید ڈاٹھ نے بتایا تھا کہ نبی طیا نے نماز پرحی ہے، میں انے ان سے بوچھا کہ نبی طیا ای پرتو آج تک میں اپ آب کو ملامت کرتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گذارالیکن بینہ بوچھ سکا کہ نبی طیا نے کئنی رکعتیں پرحی تھیں۔

ا کے سال میں پھر جج کے اراد ہے سے نکلا اور اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پچھلے سال کھڑا ہوا تھا، اتن دیر میں حضرت عبداللّدین زبیر بڑائٹڑ آ گئے اور پھراس میں چارر کعتیں پڑھیں۔

# المُنامُ المَدُّنِ مِثْلِ مُنْظِمُ المُنْسِينِ مِنْ المُنْسِلِ مُنْظِمُ المُنْسِلِ مُنْسِلُ النِّسَاء ﴿ اللَّهُ مِنْلِمُ النَّمِينِ مِنْ النَّسَاء ﴿ اللَّهُ مِنْلِمُ النَّبِينِ مِنْ اللَّهُ النَّسِاء ﴿ اللَّهُ مِنْلِمُ النَّبِينِ مِنْ اللَّهُ النَّالِ النَّبِياء ﴿ اللَّهُ مِنْلِمُ النَّبِياءِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

# حَدِيثُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ رُاللَّهُ

#### حضرت صفوان بن اميه رفاتين كي حديثين

( ٢٨١٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ فَلَكَا نَفُرًا مِنْ أَمْيَةَ وَهُوَ شَيْحٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ فَلَكَا نَفُرًا مِنْ أَمْيَةَ وَهُوَ شَيْحٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَا وَأَمْرَأُ أَوْ أَشْهَى وَآمْرَأُ قَالَ سُفْيَانُ الشَّكُ مِنِّي آوْ مِنْهُ [راحع: ٢٨١٨٦].

(۲۸۱۸ )عبداللہ بن حارث میکاللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈالٹٹؤ کے دور خلافت میں میرے والدصاحب نے میری شادی کی اور اس میں نبی طینا کے کئی صحابہ شائلہ کو بھی وعوت دی، ان میں حضرت صفوان بن امیہ ڈالٹٹؤ بھی تھے جو انتہائی بوڑھے ہو چکی مشخصہ وہ آئے تو کہنے گئے کہ نبی علینا نے ارشاد فر بایا ہے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھایا کرو کہ بیزیا دہ خوشگواراور زورہضم ہوتا ہے۔

( ٢٨١٨٦٧) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا التَّيْمِتَّى يَعْنِى سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى عُثْمَانَ يَغْنِى النَّهُدِىَّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالْغَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو عُثْمَانَ مِرَارًا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً [راجع: ١٥٣٧٥].

(۲۸۱۸۷) حضرت صفوان بن امیہ ٹائٹو ہے مرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

﴿ ٢٨١٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَمَيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَمِّنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا مَصُمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَمِّنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا مَسُولَ اللَّهِ فِى الْإِسْلَامِ أَرْخَبُ [راجع: ١٥٣٧٦].

(۱۸۱۸۸) حضرت صفوان بن امید رفات مروی ہے کہ جنگ خین کے دن ہی علیانے ان سے پھوز رہیں عاریۂ طلب کیں،
(اس وقت تک صفوان مسلمان نہ ہوئے تھے) انہوں نے پوچھا کہ اے محمد اطافی تی فیصب کی نیت سے لے رہے ہو؟ نبی علیان نے فرمایا نہیں، عاریت کی نیت سے ،جس کا میں ضامن ہوں ، اتفاق سے ان میں سے پھوز رہیں ضائع ہو گئیں، نبی علیان نے انہیں اس کے تاوان کی پیشکش کی لیکن وہ کہنے لگے یارسول اللہ! آج مجھے اسلام میں زیادہ رغبت محسوس ہور ہی ہے۔

( ٢٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفُصَةَ قَالَ ثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ صَفُوانَ بُنَ أُمَيَّةَ

# هي مُنالِهَ احَدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَنْ لِي الْمُعَامِدُ مِنْ لِلْمُ الْمَدِيدُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّمُ

بُنِ خَلَفٍ قِيلَ لَهُ هَلَكَ مَنُ لَمْ يُهَاجِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنُ لَمْ يُهَاجِرُ قَالَ كَلَّا أَبَا وَهُبِ فَارْجِعُ إِلَى أَبَاطِحٍ مَكَّةَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا رَاقِدٌ جَاءَ السَّارِقُ فَأَخَذَ ثُوبِي مِنْ تَحْتِ لَمُ يُهَاجِرُ قَالَ كَلَّا أَبَا وَهُبِ فَارْجِعُ إِلَى أَبَاطِحٍ مَكَّةَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا رَاقِدٌ جَاءَ السَّارِقُ فَأَخَذَ ثُوبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَأَدْرَكُتُهُ فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثُوبِي فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقُطَعَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدُتُ هُو عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ هَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ [راحع: ١٥٣٧].

(۲۸۱۸۹) حضرت صفوان بن امیہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے کہدویا کہ جو شخص جمرت نہیں کرتا، وہ ہلاک ہوگیا، یہ من کر میں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے نبی طائیا سے نہ ل آؤں، چنانچے میں اپنی سواری پر سوار ہوا، اور نبی عائیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! کچھلوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ جس شخص نے بھرت نہیں کی، وہ بلاک ہوگیا؟ نبی عائیا نے خرایا اللہ! سوار ہوا کہ ایس کہ کے بطاء میں چلے جاؤ۔

ابھی یں مجد نہوی میں سور ہاتھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے بنیج سے کیڑا نکال ایا اور چاتا ہنا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر ٹی علیقا کی خدمت میں چیش کر دیا ، اور عرض کیا کہ اس شخص نے میر اکپڑا چرایا ہے ، نی علیقانے اس کا ہاتھ کا بیخ کا تھم دے دیا ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میر ایہ مقصد نہیں تھا ، یہ کیڑا اس پرصد قد ہے ، نجی علیقانے فر مایا تو میر سے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کر دیا۔

( ٣٨١٩) حَدَّثَنَا ۚ زَكَرِيَّا بُنُ عَدِى قَالَ آخْبَرَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ آعُطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُ لَٱبْغَضُ النَّاسِ إِلَىَّ فَمَا زَالَ يُغْطِينِي حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ لَآحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ [راجع: ١٥٣٧٨].

(۲۸۱۹۰) حضرت صفوان بن امیه طافئوسے مروکی ہے کہ نبی مالیا نے مجھے غز وہ حنین کے موقع پر مالی غنیمت کا حصہ عطاء فر مایا، قبل ازیں مجھے ان سے سب سے زیادہ بغض تھا، کیکن آپ مالیا تی تائی تی اس مجھے ان سے سب سے زیادہ بغض تھا، کیکن آپ مالیا تی تائی تی تائی بخشش اور کرم نوازی فر مائی کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے۔

(٢٨١٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ مُرَقَّع عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةُ عَنْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ مُرَقَّع عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَجَاوَزُتُ عَنْهُ قَالَ فَلُولًا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ يَا أَبَا وَهُبٍ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامًا لَوْلَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۸۱۹۱) حضرت صفوان بن امید الله الله عمروی ہے کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرے بنچے سے کیٹر انکال لیا اور چاتا بنا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کرنمی عالیہ کی خدمت میں پیش کردیا ، نبی علیہ نے اس کا ہاتھ کا مختم دے دیا ، میں نے

# مُنالًا اَمَٰذُن بَلِ مُنظِهِ اللَّهِ مِنْ النَّسَاء ﴾ ١٣٠ ﴿ مُسَلِّمَ النَّسَاء ﴾ مُسنك النَّسَاء ﴿

عرض کیایا رسول اللہ! میں اسے معاف کرتا ہوں، نبی ملیا نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں ندمعاف کر دیا پھر نبی علیا نے اُس کا ہاتھ کا اندایا۔

( ٢٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ آنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَوَ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَدْخُلُ مَنْ إِلَى حَتَّى آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِى لِرَجُلِ مَعَهُ فَأَمْرَ بِقَطْعِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِى لِرَجُلِ مَعَهُ فَأَمْرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجُرَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً وَإِذَا السَّنَفِرُ نَمْ فَانُفِرُوا [راحع: ١٥٣٨].

(۴۸۱۹۲) حطرت صفوان بن امیہ نظافی سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے کہددیا کہ جو مخص ہجرت نہیں کرتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بیت کر میں نے کہا کہ بیل اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے نی ملیکا سے خیل آؤں، چنا نچہ میں اپنی مواری پر سوار ہوا، اور نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ! کچھلوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ جس شجض نے ہجرت نہیں کی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نبی ملیکا نے فرمایا فتح مکہ کے بعد بجرت کا تھم نہیں رہا، البتہ جہا داور نبیت باقی ہے، اس لئے جب تم سے نکلنے کے لئے کہا جائے تو تم نکل پڑو۔

( ٢٨١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ يَعْنِي النَّهُدِيَّ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَلْقَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْفَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْبُطُنُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ [راجع: ٥٣٧٥].

(۳۸۱۹۳) حضرت صفوان بن امیه رئی تنگیز سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا طاعون کی بیاری ، پییٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

( ٢٨١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَالِكِ عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةً قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبُطُنُ وَالْغُرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا بِهِ يَعْنِى أَبَا عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَغَعَهُ مَرَّةً إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٥٣٧].

(۲۸۱۹ مفرت صفوان بن امیه نگاتش سرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

( ٢٨١٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ صَفُّوانُ بُنُ أُمَيَّةَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنْ

# هي مُنالِهَ أَمَّهُ رَضِ لِي يَنْ مِنْ النِّسَاء ﴿ مُسَالَ النِّسَاء ﴿ مُسَالَ النِّسَاء ﴿ مُسَالَ النِّسَاء ﴿

( ٢٨١٩٦) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ كُنتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي فَسُرِقَتُ فَأَخَذُنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ مَنْ الْكَابِي وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي خَمِيصَتِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرُهَمَّا أَنَا آهَبُهَا لَهُ أَوْ الْبِيمُهَا لَهُ قَالَ فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ [راحع: ١٥٣٨٤].

(۲۸۱۹۲) حضرت صفوان بن امید خالفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی مسجد نبوی علی سور ہاتھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میر کے سرے بنچ سے کیٹر انکال لیا اور چال بنا، عیں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کرنبی طیا کی خدمت میں پیش کر دیا، اور عرض کیا کہ اس محض نے میرا کیڑ انکال لیا اور چال بنا، عیں نے اس کا ہتھا کہا تھ کا فنے کا حکم دے دیا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا تمیں درہم کی چاور کے بدلے اس کا ہاتھ کا خدیا جائے گا، یہ میں اسے بہد کرتا ہوں، نبی طیا نے فر مایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نصد قد کر دیا ہے۔۔۔

# مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ الْأَلْفَةُ حضرت ابوز هِرثقفي اللَّهُ كَلَ حديث

(۲۸۱۹۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَسُرِيْحُ الْمَعْنَى قَالا ثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ يَعْنِى الْجُمَحِىَّ عَنُ أُمَيَةً بُنِ صَفُوانَ عَنَ ابِي بَكُرِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي رُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ أَوْ النَّبَاوَةِ شَكَّ نَافِعُ بُنُ عُمَرَ مِنُ الطَّائِفِ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ أَوْ النَّبَاوَةِ شَكَّ نَافِعُ بُنُ عُمَرَ مِنْ الطَّائِفِ وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا آهُلَ الْجَنَّةِ مِنْ آهُلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارُكُمُ مِنْ شِوَارِكُمْ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ النَّاسِ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا آهُلَ النَّذِ قَلْ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارُكُمُ مِنْ شِوَارِكُمْ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ النَّاسِ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا آهُلَ النَّذِ قَلْ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارُكُمْ مِنْ شِوَارِكُمْ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ النَّاسِ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا آهُلَ النَّذَةِ وَالْقَنَاءِ الْحَسَنِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [راحع: ١٨٥٥] إِبِمَ بَاللَّذِ قَالَ بِالنَّنَاءِ السَّيِّ وَالْمَنَ مِن وَالْلَهِ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى اللَّهُ عَلَى بَعْضَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

## النَّسَاء اللَّهُ اللّ

#### حَدِيثُ وَالِدِ بَعْجَةَ ثَلَاثُمُ

#### حضرت بعجہ کے والدصاحب کی روایت

( ٢٨١٩ ) حَلَّثُنَا هِ شَامُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ آبِى كَثِيرٍ قَالَ آخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ آبِى كَثِيرٍ قَالَ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ يَوُمًّا هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا فَضُومُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّى تَرَكُتُ قَوْمِى مِنْهُمْ صَائِمٌ وَمِنْهُمْ مُفْطِرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمِدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْوِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعُلُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْ

(۲۸۱۹۸) بھی بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نی علیہ نے ان سے فرمایا آج عاشوراء کا دن ہے البذائم آج کا روزہ رکھو، میں کر بنوعمرو بن محوف رکھا آدی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آر ہا ہوں کہ ان میں سے جس کا روزہ ان میں سے جس کا روزہ ان میں سے جس کا روزہ نہو، اسے جا ہے کہ بقیددن کچھ کھائے ہے بغیر گذاردے۔

## حَدِيثُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ اللَّهُ الْمُاثِدُ

#### حضرت شدادبن الهاد طالنيُّ كي حديث

(۲۸۱۹۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ هَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْدَى صَلَاتِي الْعَهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُو عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَة بَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَة بَنْ طَهُرَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبُرَ لِلصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاقِ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاقِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاقَ النَّاسُ بَا وَهُو سَاجِدٌ فَرَجَعُتُ فِي سُجُودِى فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاقَ النَّاسُ بَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدُتَ أَمْنُ وَلَكِنَّ ابْنِي الْرَبْحَلِيقِ وَهُو سَاجِدٌ وَسَلَّمَ الصَّلَاقِ النَّاسُ بَا وَهُو سَاجِدٌ فَرَجُونَ أَنِي الْوَتَحَلِيقِي فَكُوهُ مَنْ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَى يَقْضِى حَلَيْ وَلَكِنَّ أَنِي الْوَلَاكَ لَمْ يَكُنُ وَلَكِنَّ ابْنِي الْوَتَحَلِيقِ فَكُوهُ مَنْ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَى يَقْضِى حَاجَعَةُ أُوالِعَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَي

المَالَ مَنْ اللَّهُ اللَّ

عرض کیایارسول اللہ! آج تو آپ نے اس نماز میں بہت لمباسجدہ کیا، ہم تو سمجھے کہ ثایدکوئی حادثہ بیش آگیا ہے یا آپ پروی نازل ہورہی ہے؟ نبی ملیلا نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، البتہ میرا میہ بیٹا میر سے اوپر سوار ہوگیا تھا، میں نے اسے اپنی خواہش کی پیمیل سے پہلے جلدی میں مبتلا کرنا اچھانہ سمجھا۔

الحمد لله! منداحد كرتيكي بارموي جلدا جمور في المارج ٢٠٠٩ء بمطابق الرقط الاقل وسي المروز جعرات المين المنات الم





پروردگارعالم کا حسان عظیم اس ذره کمترین پر احساس شکر سے سر تجدے میں ہواور جی چاہتا ہے کہ جسم کے ایک ایک عضوکوتوت گویائی عطامواوروه پکار پکار کر کیے که پروردگار! تیراشکر، پروردگار! تیرا کرم، تیری مهربانی، تیرااحسان، تیرانضل اور تیری سخاوت ہے، ظاہر ہے کہ مجھ جیسا ہے علم اور بے عمل اگرائے رب کا شکراداکرنے کے لئے دن دات کے چوہیں گھنٹے، مہینے کے تعیں دن ،سال کے تین سوپینیٹے دن اور عمر مستعار کے طے شدہ سال وقف بھی کر دیے تب بھی وہ کیا شکر ادا کر سکے گا،البتہ جھے اس بات پر یقین کامل ہے کہ وہ پروردگار جو دلول کی لکارکوستناہے اور خمیر کی جا پ کومسوس کرتا ہے، وہ میرے اس احساس شکر کواپنی بارگاہ سے ردنییں فرمائے گا کیونکہ جاراتو کوئی عمل بھی اپیانہیں ہے جواس کی شان کے مطابق ہو، البتہ اس کی شان ہے ہے کہ وہ ہم جیسے مجرموں کے احسا سِ شکر کو بھی قبول فر مالے اور وہ یقیناً ایہا ہی کرے گا۔

اس امید کے ساتھ میں اپنا قلم آج کے دن رکھ رہا ہوں کہ پروردگار میری اس چھوٹی اور مختصری خدمت کواپنی ذات کے لئے اور اپنے حبیب مُلی ایک صفات کے لئے قبول فر مالے گا اور مجھے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمالے گا اور میرے عيوب كى پرده پوشى فرمائے گا۔



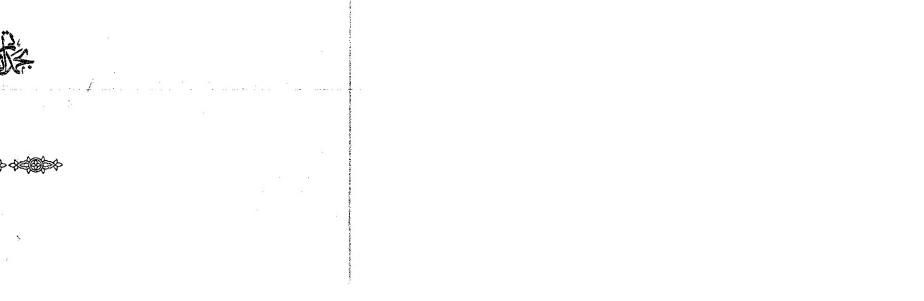